



## تر تیپ

| قدم                                                                  | 19                | وليل کي تعريف<br>ويل کي تعريف                      | m9   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------|
| عدمه<br>نه واصول فقه کی ضرورت کابیان                                 |                   | علامت کی تعریف                                     |      |
| مدر من عندن فروندگاه باید کل منطق منطق منطق منطق منطق منطق منطق منطق |                   | اعتقاد کی تعریف                                    | ۴٠   |
|                                                                      |                   | اصول فقة كالموضوع اورموضوع كي ضرورت كابيان         | m _  |
| قد کی حثیت<br>قد کے فن کا تاریخی ارتقاء                              | The second second | البحث الأول في كتاب الله تعالَى                    | ٣٣ . |
| ا بعین کا دور (90-150H)                                              | rr                | ﴿ يه بحث كتاب الله كے بيان ميں ہے ﴾                | ٣٢.  |
| نع تا بعين كادور (150-225H)                                          | rr                | قرآن کی تعریف                                      | ٣.   |
| نرعی اصول و <b>فر</b> و <sup>غ</sup> کابیان                          | rr_               | فصل في الخاص والعام                                | ra_  |
| نقه خفی کی بعض اصطلاحات کے مفہوم کا بیان                             |                   | بحث خاص وعام کی اہمیت کا بیان                      | ro_  |
| حث كون أصول الفقه أربعة                                              | 79                | تخصیص کی لغوی واصطلاحی تعریف کا بیان               | ٣۵_  |
| ﴾<br>پہ بحث جاراصول فقد کے بیان میں ہے ﴾                             | r9                | بدل بعض کے ذریعے خصیص                              | ۳٧_  |
| ر پی<br>اصول اربعه کی وضاحت کابیان                                   | r9                | عام کے لغوی واصطلاحی مفاجیم کابیان                 | *4_  |
| شرعی علوم کی تقسیم کا بیان                                           | rı                | مام کے مفہوم میں استعمال ہونے والے الفاظ کا بیان _ | ×2_  |
| مقاصد کا بیان                                                        | rr                | لفظ قروؤ سيحمل كابيان                              | 79_  |
| اصول فقه کی تعریف بطور مرکب اضافی                                    |                   | قرؤے مرادحیض ہونے میں سلف وخلف فقہاء کے اقوال      |      |
| اصول کی تعریف                                                        | mr                | كابيان                                             | or_  |
| فقه کی تعریف                                                         | ro                | بحث تقسيم العام إلى قسمين                          | ۳_   |
| اضافت کی تعریف                                                       | ro                | ﴿ نِهِ بَحِث عام كِي اقسام كے بيان ميں ہے ﴾        | ٠r _ |
| اصول فقه كی تعریف بطورا سمعکم                                        | ro                | حق مہر کا تقدیر شرعی میں خاص ہونے کا بیان          | ۳ _  |
| وليل مين تفصيل واجمال كابيان                                         | r1 <u> </u>       | مبرکی کم از کم مقداروی درا ہم ہے                   | r _  |
| علم کی تعریف                                                         | -1                | مېرکى مقدار ميں ندا هېار بعد                       | r _  |
| علم کی تعریف میں اشکال وجواب کا بیان                                 |                   | لازمات واحبيه مين نصاب متعين ہوتا ہے قاعدہ فقہيه _ | ۳_   |



| 3条公条公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | کر شرح اصول الشاشی کی گی                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لفظ قروة كوچف ياطهر برمحمول كرنے كابيان اوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
| موالیوں کو جمع نہ کر سکنے پر وصیت کے باطل ہونے کا بیان _ ادا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
| And the second s | ظهار _ فقتبي مفهوم كابيان                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ظهار كاشرع محم                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کفارہ ظہار کے غلام میں ند ہی قید کے معدوم ہونے کابیان _ ۹۰                                                     |
| ہوجائیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | کفارہ ظہارے سلے چھونے کی ممانعت میں نداہب اربعہ او                                                             |
| مثل صوری کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فتم کے کفارے میں اطلاق وفقہی اختلاف کا بیان علیہ ا                                                             |
| مثل معنوی کی تعریف مثل معنوی کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مطلق این اطلاق پرجاری رہتاہے حتی کہ اس کی تقبید پر                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نص آجائے میں میں میں میں اس میں ا |
| مؤول میں خطاء کے باقی رہنے کے احتمال کابیان ۱۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مطلق کی تعریف ہے۔                                                                                              |
| مؤول كي تعريفمؤول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| مؤ ول كاحكم كابيان ١٠١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مطلق كاقلمم                                                                                                    |
| نکاح کووطی پرمحمول کرنے کابیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مطلق میں تقیید و شخصیص کا فرق مهو                                                                              |
| کسی ایک نصاب کے مطابق نکاح کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اذان تے قبل صلوۃ وسلام کا بیان م                                                                               |
| قاعده فقهير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
| الفصل الرابع فصل في الحقيقة والمجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
| ﴿ يُصل حقيقت ومجازك بيان مين ٢٠٥ ٢٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |
| حقیقت کے لغوی مفہوم کابیان مفہوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
| 1 حقیقت لغوی کامفہوم ۱۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بالمسمح میں مطلق نہ ہونے کا بیان مطلق نہ ہونے کا بیان                                                          |
| 1- حقیقت عرفیه عامه مسلم است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
| 2 حقیقت عرفیه فاصه2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
| 3 حقیقت شرعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
| المار  | ﴿ یہ بحث مشترک مؤول کے بیان میں ہے ﴾ ۱۰۰                                                                       |
| تعلق اوراس کی غرض ۱۰۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مشترک کی تعریف کابیان                                                                                          |
| تعلق كامقصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مشترک کی تعریف                                                                                                 |
| تعلق کی اقسام ۱۰۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| حقیقت کی تعریف کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مشترك كأحكم                                                                                                    |

| The    | SERVER TO                                                                                                      | 7 A | شرح اصول الشاشى                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| 711    | عام خص منه بعض کے حکم کابیان                                                                                   |     | فطرانے کانصاب کے تعین کا بیان <u> </u>           |
| 19     |                                                                                                                |     | حق مهر کی تعیین کابیان                           |
| 19     | عام كى بعض المثله كابيان                                                                                       |     | ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے کا بیان           |
| 49     | الفصل الثاني فصل في المطلق والمقيد                                                                             | ۵۵  | جازت ولی کے بغیر نکاح میں مذاہب اربعہ            |
| 49     | <ul> <li>● دوسری فصل مطلق اورمقید کے بیان میں ہے ﴾</li> </ul>                                                  | DY  | يوه، بالغدكے نكاح ميں رضامندى كا حكم شرعى        |
| 49     | مطلق کی تعریف                                                                                                  | 04  | ما م مخصوص کا بیان                               |
| 49     | مطلق كاحكم                                                                                                     |     | مام مخضوص كاحكم                                  |
| 49     | منيد كي تعريف                                                                                                  |     | مام غير مخصوص كابيان                             |
| 49     | مقيدكاتكم                                                                                                      |     | حث عموم كلمة ما                                  |
| ۸٠     | مطلق رعمل کے امکان پر حکم کابیان                                                                               | ۵٩  | ﴿ یہ بحث کلمہ ماعام ہے ﴾                         |
| ۸٠     | تحكم تتأب مين تبديلي نه كرنے كابيان                                                                            | ۵٩  | کلمہ ما کے تحت عموم کے شامل ہونے کا بیان         |
| AI     | حدز نامیں کوڑوں اور تغریب کوجمع نہ کرنے کابیان                                                                 | 4.  | ل کی موجودگی میں دوبارہ قطع بدنہ ہونے کابیان     |
| Ar     | طواف کے لئے وضوکوشرط نہ قرار دینے کابیان                                                                       | 123 | مب ملکیت کی تبدیلی ذات میں تبدیلی کوواجب کرتی ہے |
| ٨٣     | طواف کے لئے وضو کے حکم کابیان                                                                                  | ٧٠_ | ناعدهناعد                                        |
| ۸۳     | تجديد وضومين فقهى مذاهب اربعه                                                                                  |     | ام غير مخصوص كابيان                              |
| ۸۳     | نماز میں تعدیل ارکان کے وجوب کابیان                                                                            | 44  | باز میں سورت فاتحہ کے وجوب کا بیان               |
| ۸۵     | بحث جواز التوضى بماء الزعفران وامثاله                                                                          | 71  | بچه پرتسمیدکوناسیاترک کرنے کابیان                |
| ۸۵     | ۔<br>﴿ یہ بحث زعفران سے وضو کے جواز کے بیان میں ہے ﴾                                                           |     | ك تسميه مين مبوكي صورت حلت وحرمت براختلا ف       |
| ۸۵     | زعفران وغيرہ جيسے پانى سے وضوكرنے كابيان                                                                       | 45  | نداد بعدنداد بعد                                 |
| ۸۵     | ماءزعفران کی طہارت کے بارے میں فقہی بیان                                                                       |     | ت ذبح غيرخدا كانام لينے كے سبب حرمت ذبيحه پر     |
| YA     | تغيراوصاف ماء كے فقهی مفہوم کابیانا                                                                            | 10  | ابب اربعه                                        |
|        | ماء مطلق ومقید کے بارے میں امام شافعی علیہ الرحمہ کامؤقف                                                       |     | ك تسميه بطور سهو كي صورت مين حلت پر فقهي اختلاف  |
| M      | ودلائل وجواب                                                                                                   |     | <b>عث العام المخصوص منه البعض</b>                |
| 14     | دلیل عرف سے امام شافعی کے مقید پانی کا جواب                                                                    | 44  | ا بحث عام مخصوص مندالبعض کے بیان میں ہے ﴾        |
|        | مظاہر کے دوران کفارہ جماع کے سبب عدم استناف کفارہ                                                              | 44  | عام جس میں سے بعض کی شخصیص ہوجائے                |
| ۸۸     | كابيان المستحد | 44  | نساعت كافقهي مفهوم                               |
|        | كفارك كے تعدد میں فقهی مذاہب اربعہ                                                                             | 44  | مت رضاعت میں دودھ کی عدم تعیین کابیان            |
| . Phil |                                                                                                                |     |                                                  |

| The   |                                                       | 7 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کر شرح اصول الشاشی                                             |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 100   | کاح میں مہینے کی قید کے سبب متعہ ہونے کا بیان         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صریح کی مرادیش معنی کے ظہور کابیان                             |
| 100   | ص پر مفسر کی ترجیح کی مثال کابیان                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سرح کی مراوی کا سے اور دو ہوں<br>لفظ طالق سے وقوع طلاق کا بیان |
| 161   | حث الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه                    | The state of the s | صريح كاحكم                                                     |
| 101   | ﴿ یہ بحث خفی مشکل، مجمل اور متشابہ کے بیان میں ہے ﴾ _ | 2.54 U.Charles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ایک تیم سے کئی فرائض کی ادائیگی کابیان                         |
| 101_  | مفسر ومحکم کے حکم کے لزوم کا بیان                     | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تيم والے كى اقتداء ميں وضووالے كى نماز كابيان                  |
| IMI_  | خفی کی تعریف کابیان                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ولالت حال کے وقت تھم کنایہ کے ثبوت کا بیان                     |
| Irr_  | جیب کترے اور کفن چور پر حد نہ ہونے کا بیان            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ئنا يى تعريف                                                   |
| 100   | نصاب سرقه میں امام شافعی کی منتدل حدیث                | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كنابيكاهم                                                      |
| Irr.  | نصاب سرقه میں امام مالک کی مشدل حدیث                  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | یں۔<br>کناپیے کے ذریعے ثابت ہونے والے احکام کابیان             |
| 100   | نصاب سرقه میں امام اعظم ابوحنیفه کی متدل حدیث         | irr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | علم كنابيركي ايك مثال كابيان                                   |
| 1mm_  | نصاب سرقه میں احناف کے مؤقف کی ترجیح کا بیان          | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الفصل السابع فصل في المتقابلات                                 |
| 1mm_  | نصاب سرقه مین فقهی مذاهب اربعه                        | 11-1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ﴿ يفصل متقابلات كے بيان ميں ہے ﴾                               |
| 166 - | ظاہراورخفی کےاشتراک کا بیان                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ظاہر کا بیان                                                   |
| 144   | خفی کے حکم کا بیان                                    | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ظاہر کی تعریف                                                  |
| inn - | مشکل کی تعریف کابیان                                  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ظاہراورنص کی مثال کا بیان                                      |
| ILL - | سالن نه کھانے کی شم اٹھانے کا بیان                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نص کی تعریف                                                    |
| 100   | مجمل کامشکل ہے بڑھ کر ہونے کا بیان                    | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ظاہراورنص کے حکم کابیان                                        |
| Ira _ | مجمل کی تعریف کابیان                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ظاہرونص کا حکم                                                 |
| Ira _ | غایت کے بارے میں قاعدہ فقہیہ                          | 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فا ہر ونص کے درمیان معارضہ کے وقت تفاوت کا بیان _              |
| ILA-  | ر باہے مراد مطلق یا مخصوص زیادتی ہونے کا بیان         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نص کے ظاہر پر را جج ہونے کا بیان                               |
| IM2 _ | مجمل سے متشابہ کا زیادہ مخفی ہونے کا بیان             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حیوانات کی کنوئیں میں نجاست کا حکم                             |
| 102°_ |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تحكم خاص سے استدلال كرتے ہوئے عمومى حكم كا قاعدہ فقہ           |
|       | الفصل الثامن فصل فيما يترك به حقائق                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بحث ترجيح المفسر على النص                                      |
| 10.   | الألفاظ                                               | 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴿ یہ بحث مفسر کی نص پر ترجیج کے بیان میں ہے ﴾                  |
| 10    | ﴿ يُصْلِ رَكِ حقيقت كے بيان ميں ہے ﴾                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مفسر کی ترجیح کابیان                                           |
| 10    | ولالت عرف کے سبب حقیقی معنی کے ترک کابیان             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مفسر میں تأ ویل وخصیص کا حمّال نه ہونے کا بیان                 |
| 101   | عادت کی دلالت کابیان                                  | - · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مفسر کی تعریف                                                  |
|       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |

| SERVE TO THE SERVE | کر شرح اصول الشاشی                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| حقیقت مهجوره کی مثال کا بیان ۱۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |
| حقیقت مستعملہ کے لئے مجاز متعارف ندہونے کابیان ۱۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
| مجاز کے عدم تعارف کے وقت حقیقت پڑمل کرنے کابیان _ ۱۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |
| گندم نہ کھانے کی قشم اٹھانے کا بیان ا ۱۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |
| آثانه کھانے کی شم اٹھانے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بعض وصائع کی مراد کے مفہوم کابیان ااا                                     |
| مجاز كاتكلم ميس حقيقت كاخليفه بونے كابيان بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| اصل برحكم كى تخر تنج ہونے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا قارب کے لئے وصیت کرنے کا بیان ا                                         |
| ميرابينا كنفي فيوت نب كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |
| الفصل الخامس فصل في تعريف طريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اجبیہ ے نکاح نہ کرنے کا حلف اٹھانے کابیان اللہ                            |
| الاستعارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | H 5 2                                                                     |
| ﴿ يَصِلُ استَعَارِهِ كَ طَرِيقَهِ كَ تَعْرِيفِ كَ بِيانِ مِنْ ہِ ﴾ ١٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عرف كے مطابق احكام كے اجراء كابيان                                        |
| احكام شرع مين استعاره كابيان احكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
| استعارہ کے مفہوم کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے- قاعدہ فقہیہ ١١٦                          |
| غلام کے مالک ہوجانے پرآزادی کابیان 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |
| قاعده فقهيه قاعده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |
| آزادکرنے سے نیت طلاق کرنے کا بیان ۱۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وجله بنه بيني كوشم الله في الله في الله الله الله الله الله الله الله الل |
| كنابير كي بعض الفاظ كافقهي بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حقیقت کی اقسام ۱۱۸                                                        |
| طلاق بائندورجعی ہے ملک متعہ کے زوال وعدم زوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (۱) هیقت متعذره                                                           |
| کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (۲) هيقت مجوره                                                            |
| اصل سے ثبوت فرع کی اہلیت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (٣)هيقت مستقمله                                                           |
| قاعده فقبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |
| مبدوئيع كے لفظ سے انعقاد نكاح كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لفِظ کے کل یا بعض حقیقی معنی جیموڑ دینے کی صورتیں 119                     |
| امکان حقیقت کے وقت مجاز کی طرف انصراف کابیان ۱۲۹_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |
| الفصل السادس فصل في الصريح والكناية ١٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | دلالت نفس كلام 119                                                        |
| ﴿ يصل صريح اور كنابيك بيان مين ہے ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ياق كلام كى دلالت                                                         |
| علم بیان کے چارار کان کا بیان کے چارار کان کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
| صریح کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | محل كارم كي دلالت                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |

| L.C.         | in so me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 527 1             | W I       | 200                                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| Zus "        | *X*X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EX.3              | 23        | ﴿ شرح اصول الشاشى                                              |
| 140          | کے موجب وجوب ہونے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الما ام           |           | را<br>-اکرام کے گئے                                            |
| IAY          | بغل کاعدم تکرار کامفتضی ہونے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           | - انتان کے لئے ۔<br>- انتان کے لئے ۔                           |
| 11/4         | کے بعض معانی کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |           | البان کے لئے<br>-امانت کے لئے                                  |
| 1/1/1        | رارعبادات کے سبب تکرارامرنہ ہونے کابیان _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           | -اباق عے<br>توریع کئے                                          |
| \ \ \ \      | ور به کی دواقسام کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | A ROLL    | عوبیہ ہے گئے ۔<br>یعب کے لئے ۔                                 |
| IA9          | باء کے مطلق وجوب کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | the second second |           | - جب عے ا<br>ا- تکوین کے لئے                                   |
| 1/19         | مطلق کے وجوب فوری کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |           | ا-تون عے<br>ا-ادتخار کے لئے                                    |
| 19+          | ر<br>رمونت کی دواقسام کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |           |                                                                |
| 19+          | ۔<br>ن کا مامور بہ کے لئے معیار ہونے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |           | ۱۱-اذبارے کئے<br>۱۲-تہدید کے لئے                               |
| 191          | موربہ موقت کے لئے تعین کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           | ۱۱-ہدیرے ہے۔<br>۱۲-انذارکے لئے                                 |
| 191          | وَقت وغير موَقت كے واجب كر لينے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           | ۱۱-اندارے کے<br>۱۵- بجز کے لئے                                 |
| 19r          | نل میں بندے کاحق ہونے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | Carrento  | ۱۵- جزے ہے<br>۱۶- تنغیر کے لئے                                 |
| 19r          | مر مامور بہ کے حسن ہونے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |           | ۱۱- بیرے سے<br>۱ے اتمنی کے لئے                                 |
| 119m III     | ن<br>نن حسن کی دواقسام کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 114               |           | ۱۵- ن کے بے<br>۱۸- تادیب کے لئے                                |
| 197          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |           | ۱۸-نادیب کے کے ۔۔۔۔۔۔۔<br>۱۹-انتثال کے لئے ۔۔۔۔۔۔۔             |
| 190          | صدودو جہاد کے حسن ہونے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           | 19-امکان کے سے ۔۔۔۔<br>۲۰-احازت دینے کے گئے ہے۔۔۔              |
|              | فصل الواجب بحكم الأمر نُوعان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |           | ۲۶-اجارت دیے ہے ہے۔<br>۲۱-انعام کے لئے                         |
| کی اقسام کے  | ﴿ فصل تَكُم امرے ثابت ہونے والے واجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INT               | 4         | ۱۲-انگام کے کے<br>۲۲-کلذیب کے لئے                              |
| 190          | بيان ميں ہے ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | rensa s   | ۲۳-ملایب ع کے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| 190          | بین من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                                                                |
| 190          | ادائے کامل کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           | ۲۴-اعتبارکے گئے<br>۲۵-تفویض کے لئے                             |
| 194 1158130  | ادائے قاصر کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | THE STATE OF      |           | ۲۵-هو. 20 ع ح<br>۲۷- دعاک کے                                   |
| 197 21 20 20 | جب مثل کے ذریعے نقصان کی تلانی ممکن ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           | ۲۷-رعائے ہے۔<br>۲۷-افتار کے لئے                                |
| 194          | بب من المستقب | IAP               |           | ۲۷-افعارے کے                                                   |
|              | نباء صفت جودت کامش نہیں ہے <u>۔۔۔۔</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 3,419     | ۲۸-استفات کے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| 191          | مغصوبہ باندی جب مالک کے سپر دک گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                                                                |
| 94           | رجبہ برق.<br>اداء کے اصل ہونے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 6 :       | امر کے حقیقی معنی کا میان<br>مطلق امر کے بارے میں ائمہ کے اختہ |
| ATTER T      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | _ 0 2.000 | ل امرے بارے ہیں مے۔                                            |

| چھنے سے روز نے کی کراہت میں فقہی بیان 170                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رات تک روزوں کو پورا کرنے کا بیان 177                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ولالت نص كابيان 17٨                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تکم کا دارومداراس کی علت کے مطابق ہوتا ہے                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دلالت نص كابه منزل نص مونے كابيان ١٤٠                     | نفس کلام کے سبب ترک حقیقی معنی کابیان میں ۱۵۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نماز جعد کے لئے سعی کرنے کابیاناے ا                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جعدے لئے سعی میں دیگر کاموں کوڑک کرنے کابیان _ 121        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فتم کھانے کی بعض تفریعات کا بیان اے                       | ساق کلام کے سببر کے حقیقت کا بیان 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اقتضائے نص کا بیان ۱۷۴                                    | سياق نظم كى ولالت كابيان ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اقتضائے نص کی امثلہ کا بیان احتصالے اسلاما بیان احتصالے ا |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تو کیل کے نقاضہ کا بیان ۱۷۵                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اقتضائے نص کے حکم کابیان ۱۲۵                              | ولالت من جانب ملكم كسببترك حقيقت كابيان 10٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| فرد مطلق میں شخصیص نہ ہونے کابیان ۱۷۶                     | معنی را جع الی المتکلم کی دلالت کابیان معنی را جع الی المتکلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مدخوله بها کواعتدی کہنے کا بیان ۱۷۶                       | حالت عرف کی دلالت کابیان ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عدم نیت کی صورت میں کنابیے سے طلاق ندہونے کا              | ىيىن فور سے مثال كابيان 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| فقهی بیان                                                 | محل کلام کی دلالت کے سبب ترک حقیقت کابیان بیام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الفصل العاشر فصل في الأمر ١٥٨                             | محل كلام كى دلالت كابيان ١٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ﴿یہ فصل امر کے بیان میں ہے ﴾ ۸۵۱                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| امر کی تعریف کابیان ۱۷۸                                   | ﴿ يفصل متعلقات نصوص كے بيان ميں ہے ﴾ ١٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| امركيلية استعال ہونے والے صيغوں كابيان 129                | THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF  |
| صيغهامر كااستعال الم                                      | متعلقات نصوص كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا-وجوب کے لئے ۱۸۰                                         | بيان نص كابيان ١٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲-اباحت کے لئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         | استیلاءو کفار بخریداری کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اغتباهاغتباه                                              | استیلاد کے سب آزادی ثابت ہونے کابیان میں الاست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳-انتجاب کے لئے                                           | The property of the property o |
| ٣-ارشادك كئے ١٨١_                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| استحباب اورارشادييس فرق                                   | چکھنے کافقہی مفہوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Z     | 《参览条法》》                                                           | 57 4         | ﴿ شرح اصول الشاشى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rra   | 42                                                                | Irmo         | ت و بر فصل چرند مدانی کاقع بر کرمان میں صرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 7)<br>ظ اُوکا دوذ کرکر دہ اشاء میں ہے کسی ایک کوشامل کرنے         | ۳۳۳ ال       | ﴾ تیرهویں فصل حروف معانی کی تقریر کے بیان میں ہے ﴾ حرف واؤ کامطلق طور پر جمع کے لئے آنے کا بیان سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rro   | ايان                                                              | rro          | رے واو کا سطور پر اسے اسے ایوں<br>گھر میں داخل ہونے کوطلاق پر معلق کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rry   | مثلی کے قلم ہونے کا بیان                                          | ,   ۲۳4      | معنی حال کے ثبوت پردلیل ہونے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | ہر ہے۔<br>شہد و درود پڑھنے کی فرضیت میں نقه شافعی کا مؤقف واحنا ف | FPY          | بحث كون الواو لمطلق الجمع والفاء للتعقيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                                                   |              | چید کث واؤجمع کیلئے جبکہ فا تعقیب کے بیان میں ہے ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | غظ اُو کے ذریعے دونوں میں ہے کی ایک پر حکم کو علق کرنے            | 1 1          | ر بھی جسے داو و سے بہترہ میں ہے۔ بیان میں ہے۔<br>طلاق کو مختلف قبود سے معلق کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 172   |                                                                   |              | فصل الفاء للتعقيب مع الموصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | کابیان<br>شم کے کفارہ وبعض احکام میں کسی ایک میں اختیار ہونے      | · rrz        | ھ نصل فا تعقیب مع الوصل کے بیان میں ہے ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rma   | كابيان                                                            |              | The state of the s |
| rai   | نے<br>فظ حتیٰ کے ماقبل کا ببطور امتداد ہونے کا بیان               |              | بحث أن الفاء قد تستعمل لبيان العلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ror   | نفظ حتیٰ کالام کی کے معنی میں ہونے کا بیان                        |              | ھ ہے بحث فاء بیان علت کے بیان میں ہے ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rom   | بحثّ وضع إلى لانتهاء الغاية                                       |              | ھونیہ بعدی ہے مالک کی ملکیت بضع زائل نہ ہونے<br>منکوحہ ہاندی ہے مالک کی ملکیت بضع زائل نہ ہونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rar   | ﴿ بحث لفظ الى جوانتہائے غایت کے لئے آتا ہے ﴾                      |              | كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ror   | لفظ الی کا انتہائے مسافت کے لئے آنے کا بیان                       | The state of | فصل ثمر للتراخي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ror   | اسقاط حكم كي صلاحت نبيس ركهنا                                     | rm           | ﴿ يَصِل ثَمْ كِيان رَا فَي كِيان مِين ہِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| roo   | بحث كون كلمة على للإلزام                                          |              | ر پیری اساسی کے لئے آنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| raa_  | ﴿ بحث كلم على لا زم كرنے كے لئے آتا ہے ﴾                          |              | بحث وضع بل لتدارك الغلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| raa   | لفظ علی کے معانی کا بیان                                          |              | ﴿ بحث لفظ کمن جو غلط کے تدارک کے لئے آتا ہے ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 104_  | بحث افادةً في معنى الظرفيه                                        | rrr_         | لکن ہے تدارک غلط کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 104   | ﴿ بحث في معنى ظرفيت كے بيان ميں ہے ﴾                              | rrr_         | بحث كون لكن للاستدراك بعد النفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ro4_  | کلمہ فی کاظرف کے لئے آنے کابیان                                   | ror_         | ﴿ بحث لكن نفى كے بعد مدارك كے لئے آتا ہے ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| roz_  | ظرف مکان کابیان                                                   | rrr_         | نفی کے بعد ککن ہے تدارک کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ron_  | بحث إفادة كلمة في معنى الظرفية                                    | ree _        | اختلاف کے سبب عقد نکاح کے بطلان کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ron_  | ﴿ بحث كلمه في كامعن ظرفيت ہونے كابيان ﴾                           |              | بحث كون أو متناولا لأحد المذكورين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| roq_  | لفظ فی کوظرف زمال کے لئے استعال کرنے کا بیان                      | rro_         | فصل (أو )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ra9 _ | بحث وضع حرف الباء للإلصاق                                         | ين ا         | پ بحث لفظ أو کے احدالمذ کورین کی شمولیت کے بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                                   | III S        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| EZ           | KAKAK.                                                     | \$    | شرح اصول الشاشى                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| rio ·        | ا فاسق نج کومعزول کرنے کابیان                              | 99    | مغصوبہ چیز کاغاصب کے لئے ہونے کابیان            |
| P14 _        | ا فرمانبرداری بفتررطافت                                    | 99    | حق ما لک کے عدم انقطاع کا بیان                  |
| MZ -         | ا فاسق كى عالم كے خلاف شہادت قبول ندہونے كابيان            | ***   | مضمونات کی قیمت کے وجوب کابیان                  |
| 112 -<br>114 | بحث طريق معرفة المراد بالنصوص                              | r     | قضاء کی کامل اور قاصرا قسام کابیان              |
| 112_         | ﴿ بِیصْل نَصُوص کی مراد کے طریقۂ کوجانے کے بیان میں        | r     | قضاءقاصر کی تعریف ومثال کابیان                  |
| 114          |                                                            | r+1   | قضاء میں اصل کامل ہونے کا بیان                  |
| 112          |                                                            | r+r   | طلاق پرشهادت باطله کابیان                       |
| FIA          | ایک معرفت کے ذریعے خصیص نص کابیان                          | r.r_  | بحث تقسيم النهى إلى قسمين                       |
| 119          | م سے مراد جماع وعدم جماع میں فقہی اقوال کابیان             | r+m_  | ﴿ يصل نبی کے بيان ميں ہے ﴾                      |
| rri          | پاؤں کودھونے میں اسلاف فقہاء کے اختلاف کا بیان _           | r+m_  | نبی کی تعریف کابیان                             |
| rrr          | 11 11 - KI C W. 1 550 151                                  | r+m _ | نبی کے صفح کا بیان                              |
|              | تے کے مند بھر ہونے یا نہ ہونے کی تعریف کا بیان             | r+m_  | نہی س چیز (تھم) کا نقاضا کرتی ہے؟               |
|              | تے اور نکسیر وغیرہ سے وضو کے ٹوٹ جانے میں فقہی مذاہب       | r+1"  | ان صيغول کابيان جونمي کافائده دينے ہيں .        |
| PPY          | اربعه اربعه                                                | r+1"  | ى كى بعض حالتوں كابيان                          |
| PF/          | قئے سے فسادصوم بیں مذاہب اربعہ                             | r+0   | نهی کی دواقسام کابیان                           |
|              | حرمت مردار سے دیگر حرام جانوروں کی حرمت پراستدلال          | r+0   | کمی کے علم کابیان                               |
| 772          | 114                                                        | r.4   | کی کی دوسری قسم کے حکم کابیان                   |
| FFA          | 1: Ki. 12- C.                                              | 1.1   | تصرفات شرعیہ سے نبی ہونے کابیان                 |
| TTA          | 1116 211                                                   | r+4   | بیوع فاسده کی نبی کابیان                        |
| 11-          |                                                            |       | مشرک عورتوں سے نکاح کابیان                      |
| rr.          | الله بحث تمي كان ضعة كرمان من مركم                         | r.A   | مشرک سے نکاح کی ممانعت کا بیان                  |
| 11-          | مج اور عمرے کے حکم کابیان<br>مج اور عمرے کے حکم کابیان     | 11+   | تقرف کے حرام ہونے سے ملکیت زائل نہ ہونے کا بیان |
|              | ایک درہم کی بیج دودراہم سے کرنے کی ممانعت کابیان           | r1.   | اوقات منوعہ میں نماز شروع کرنے کا بیان          |
|              | ایا م عیدوتشریق میں روزے رکھنے کی ممانعت کا بیان           | rii_  | حائض سے وطی کی ممانعت کابیان                    |
| rrr          | ے۔<br>حاجی کے ایا م تشریق میں روزے رکھنے میں مذاہب اربعہ _ | rii_  | یام چین اور جماع ہے متعلقہ مسائل کا بیان        |
| rmr          | حرمت فعل کار تب احکام کے منافی نہ ہونے کا بیان س           | rim   | رمت فعل کا ترتب احکام کے منافی نہونے کا بیان    |
| rro          | لفصل الثالث عشر تقرير حروف المعانى                         | ו דור | اسق کی شہادت کا بیان                            |
| 12-175       |                                                            |       |                                                 |

| ZZ           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25         | شرح اصول الشاشى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rII          | جماع کے لغوی مفہوم کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 11/4     | المريح<br>اصولي علماء كانظريه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rii_         | جماع کی اصطلاحی تعریف کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | بحث شرط العمل بخبر الواحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| r11_         | جماع کی تعریف میں قیود کے فوائد کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | ﴿ يہ بحث خبر واحد پڑل کی شرط کے بیان میں ہے ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rir .        | The state of the s |            | چرید بیر در احد رغمل کرنے کی شرط کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| mm_          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | برواحد عبد نبوی طالبقه میں<br>خبر واحد عبد نبوی فاقعته میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 110          | بحث كون الإجماع على أربعة أقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 191      | عبد صحابه کرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| , ma_        | ﴿ اجماع كى جاراقسام پر بحث كابيان ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 191        | خرواحداورسیدناابو بکرصدیق رضی الله عنه کادور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| רוץ_         | وقوع اجماع كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 191        | خبر واحداور فاروق اعظم رضی الله عنه کا دور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| דוץ_         | حقیقت اجماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 190        | خبر واحداورحضرت عثمان غنی رضی الله عنه کاوور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F17 _        | بدعتی اور فاسق مجتهد کا اجماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 190        | خبر واحدا ورحضرت سيدناعلى المرتضى رضى الله عنه كا دور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MIZ_         | عامی کی مخالفت یا موافقت کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 190        | خبر واحداور دورِ تا بعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MIZ _        | اجماع میں اکثریت واقلیت کی بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 194        | ائداً ربعهاور حديث نبوي (خبرواحد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MIN -        | اجماع کی اساس کافقتهی مفہوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 194        | خبر واحداورخطيب بغدادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| m19 _        | اجماع کی بنیاد قیاس پر ہونے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 191        | گواہ دعویٰ کرنے والے پر ہونے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| m19 _        | اجاع کی اقسام کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1          | بعث ترك العمل بخبر الواحد إذا يخالف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rr           | اجماع صحابه رضى الله عنهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | r99 _      | الظاهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rr           | اہلِ مدینہ کے اجماع کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | ﴿ بحث خبر واحد جب ظاہر حال کے خلاف ہوتو عدم عمل کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rri _        | کن چیزوں میں اجماع کا اعتبار ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r99 _      | بيان﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rri _        | اجماع کے حکم کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | r99 _      | خبروا حد پرتر <sup>ک</sup> نل کی صورتوں کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rri _        | غير مقلدين اوراجهاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | r          | تعامل کےخلاف روایات 🐪 🚬 📗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rrr_         | اجماع کی نظار کابیان ِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | اصول کلیداور قیاس کےخلاف روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rrr <u> </u> | کیا جماع کی اطلاع ممکن ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۳۰۸_       | بحث حجية خبر الواحد في أربعة مواضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| mrr_         | مسله قئے اور مس امراۃ میں اختلاف کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r.n 4      | ﴿ چارمقامات پرخبرواحد کے ججت ہونے کی بحث کابیان کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | بحث نوع من الإجماع وهو عدم القائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | r•A _      | خبرواحد کے جحت کے مواقع کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | بالفصل :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | خبرواحد کے جحت ہونے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | ﴿عدم قائل بفصل كے اجماع كى قتم سے ہونے پر بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳۱۱        | البحث الثالث في الإجماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| The Late     | كابيان) المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۳۱۱        | ﴿ تيسرى بحث اجماع كے بيان ميں ہے ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Carlotte . | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |

| X          | KARKE "                                                                                                                                                                                                                          | \$€              | شرح اصول الشاشى                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| 120        | ﴿ يه بحث رسول التعلق كي سنت كيان مين ع                                                                                                                                                                                           | ra9_             | ﴿ بَحْثُ لَفَظِّهِ أَكَالُصَالَ كَ لِيحَ آنِ كَابِيانٍ ﴾ |
| 140        | فصل في أقسام الخبر الخبر                                                                                                                                                                                                         | 109              | حرف باء کےمعانی کابیان                                   |
| 140        | ﴿ يفصل اقسام خبر كے بيان ميں ہے ﴾                                                                                                                                                                                                | 109              | طلاق کومشیت کے ساتھ معلق کرنے کابیان                     |
| 140        | رسول التعليقة كي خركابيان                                                                                                                                                                                                        |                  | الفصل الرابع عشر بيان التقرير وبيان                      |
| 127        | خبروا حدی تعریف                                                                                                                                                                                                                  | r41 _            | التفسير                                                  |
| 124        | خبروا حد كاحكم                                                                                                                                                                                                                   | P41 _            | ﴿ چود ہویں فصل بیان تقریر وتفسیر کے بیان میں ہے ﴾        |
| 124        | خبرواحد كي اقسام                                                                                                                                                                                                                 | r11 _            | بیان کے طرق کے بیان میں فصل کا بیان                      |
| 124        | بحث كون المتواتر موجبا للعلم القطعي                                                                                                                                                                                              | <b>۲</b> 4٣_     | بعث بيان التغيير                                         |
| 124        | ھ<br>چنٹ حدیث متواتر موجب علم قطعی ہوتی ہے ﴾                                                                                                                                                                                     | r4m_             | ﴿ يه بحث بيان تغير ك بيان ميس ب                          |
| FZY        | حدیث متواتر و دیگرانسام حدیث کابیان                                                                                                                                                                                              | 747              | یفصل بیان تغییر کی وضاحت کے بیان میں ہے                  |
| 144        | حدیث متواتر کی تعریف                                                                                                                                                                                                             | 140              | بحث كون الاستثناء من صور بيان التغيير                    |
| 144        | حديث مشهور كي تعريف                                                                                                                                                                                                              |                  | ﴿ بیان تغییر کے استناء کی صورتوں کا بیان ﴾               |
| 144        | حديث احد كي تعريف                                                                                                                                                                                                                |                  | اشتناء کی مختلف صورتوں کا بیان                           |
| rzn        | حديث صحيح كي تعريف                                                                                                                                                                                                               |                  | وجوب کو حفاظت کی جانب تبدیل کرنے کا بیان                 |
| FZA        | حدیث حن کی تعریف<br>مدیث حسن کی تعریف                                                                                                                                                                                            | 1                | فصل وأما بيان الضرورة                                    |
| FLA        | مديث ضعيف كي تغريف                                                                                                                                                                                                               |                  | ﴿ يوصل بيان ضرورت كے بيان ميں ہے ﴾                       |
| FZA        | قطعی اورظنی کے مفہوم کا بیان                                                                                                                                                                                                     |                  | بیان ضرورت کی مثال کابیان                                |
| ۲۸۰        | بحث تقسيم الراوي على قسمين                                                                                                                                                                                                       | TYA_             | سکوت کابیان کی طرح ہونے کابیان                           |
| FA+        | پیر بحث راوی کی دواقسام کے بیان میں ہے ﴾                                                                                                                                                                                         | 149              | بحث بيان العطف                                           |
| r^+        | راوی کی اصل میں دوا قسام ہونے کا بیان                                                                                                                                                                                            | 149              | ﴿ يه بحث بيان عطف كے بيان ميں ہے ﴾                       |
| -          | آگ سے کی چیز کے سبب وضوٹو شخے کے منسوخ ہونے                                                                                                                                                                                      |                  | بیان عطف کی امثله کابیان                                 |
| FAI        | کابیان میں مصنوب کی ایک اور میں اور می<br>میں میں میں میں اور می | The Land of Land | فصل وأما بيان التبديل                                    |
| TAT        | مخصوت بر بر م                                                                                                                                                                                                                    |                  | ﴿ يَصْلَ بِيان تبديلِ كَ بِيان مِينَ ہِ ﴾                |
| M          | فرآن وسنت كارابط                                                                                                                                                                                                                 |                  | ساحب شرع کی جانب ہے بیان تبدیل یا ننخ ہونے 🔃             |
| TAO        | يزيراق منفصا                                                                                                                                                                                                                     | 14.              | كابيان                                                   |
|            | کیاتفسر قرآن کے لیےروایات کی تفتیش ضروری ہے؟                                                                                                                                                                                     |                  | اسخ ومنسوخ كابيان                                        |
| <b>M</b> 4 | خباری علماء کانظریه می است.<br>خباری علماء کانظریه می است.                                                                                                                                                                       | 1 120            | حث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم                      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                  | 18               |                                                          |

| Lus   | 1 57 A W A                                          | 527         | V 25.3                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T.    |                                                     | 2           | شرح اصول الشاشى                                                                                                                                                                                                                |
| 72    | تشیع کے زوریک مریض کاروزہ                           | ti ron      | قىيىسى كى مثال                                                                                                                                                                                                                 |
| 727   | حث العلة المعلومة بالسنة                            |             |                                                                                                                                                                                                                                |
|       | ( پی بحث سنت ہے معلوم ہونے والی عات کے بیان میں     | ron         | ع ال الدر المعالي ب المعالي ا<br>مجمعة قال المعالي الم |
| 727   |                                                     | - 2         | - " ".                                                                                                                                                                                                                         |
| 727   | مرب علوم بسنت والى علت كاتيان                       | 100         |                                                                                                                                                                                                                                |
| 720   | ملت کی تعریف                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                |
| 720   | ملت اور سبب میں فرق                                 | P4.         | عیا س و کاب و روز رک و و دل کابیات<br>فقه ء ظاہری اور ابن حزم خلاہری                                                                                                                                                           |
| TLT   | ولایت انکاح میں صغر کی علت کا بیان                  |             | تقہ طاہری کے بانی وافکار اور طریق استدلال کا بیان                                                                                                                                                                              |
| 120_  | بحث العلة المستفيدة بالإجماع                        |             | این جزم کی بعض آراء کابیان                                                                                                                                                                                                     |
| •     | پر پیر بحث اجماع ہے مستفاد ہونے والی کے بیان میں ہے | FYF         | ہ بن سر من من اہمیت ہے متعلق حکم کا بیان<br>جماعت کی اہمیت ہے متعلق حکم کا بیان                                                                                                                                                |
| 740_  | اجماع سے متدل ہونے والی علت کا بیان                 |             | جماعت المهايت من المهايت من المهايت من المهايت من المهايت من المهايت من المهايت المهايت المهايت المهايت المهايت<br>مدشراب كابيان                                                                                               |
| MZ4_  |                                                     | P4P         | خد مراب ہیاں<br>خبر واحد کی ججیت اور ابن حزم کے نظریے کا بیان                                                                                                                                                                  |
| T22 _ | بحث العلة المعلومة بالرأى والإجتساد                 |             | ابل ظاہر کا قیاس کو عقلی طور جائز جبکہ شرعی طور پرنا جائز کہنے                                                                                                                                                                 |
| يان   | ﴿ پیر بحث علت کارائے اوراجتہا دے معلوم ہونے کے ب    | 244         | الى كابران<br>كابيان                                                                                                                                                                                                           |
| r22 _ | ا ين ٢٠٠٠                                           | 240         | ہ ہیاں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                    |
| r22 _ | رائے اوراجتہادہے معلوم ہونے والی علل کا بیان        |             | تیاں سے منکرین کا جمہور سے تھم میں اتفاق اور ماخذ میں                                                                                                                                                                          |
| MZZ _ |                                                     | ۳۲۲         | عیاں نے طریع ہورت مان میں موجود المان میں المان می                                                                                                                 |
| r21 _ | بحث الأسولة المتوجهة على القياس                     | r12         | ہ سات<br>ابن حزم کے دلائل کا تقلیدی جائزہ                                                                                                                                                                                      |
| 2     | ۔<br>﴿ يہ بحث قياس كى جانب متوجہ ہونے والے سوالات - | MAYA        | ہ بی و المصوران کی میدن ہوتا۔<br>منکرینِ قیاس بھی قیاس سے منتعنی نہیں                                                                                                                                                          |
| r21 _ | بیان میں ہے ﴾                                       |             | قياس كااستعال كب؟                                                                                                                                                                                                              |
| r21 _ | قیاس مے متعلق ہونے والے سوالات کابیان               |             | قاس صحیح و تیاس فاسد                                                                                                                                                                                                           |
| r29_  | قیال ہے متعلق بعض المثلہ کا بیان                    |             | عات کے اعتبارے قیاس کی تقسیم                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۸۰   | ا بحث القول بموجب العلة                             |             | شفیح مناط کی تعریف کابیان                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٨٠   | ا ﴿ يربحث موجب علت قول كے بيان ميں ہے ﴾ _           | -21         | رمضان میں دوسرے روزے کی نیت کرنے کا بیان<br>                                                                                                                                                                                   |
| ٣٨٠   | قول كاوصف علت كوتسليم كرنے كابيان                   | زے          | مسافر ومریض کی حالت رخصت میں غیر رمضان کے رو                                                                                                                                                                                   |
| ~\I   | ۲ قلیل یا کثیر سود ہے مثال کو بیان کرنا             | <b>~</b> 21 | كانتلاف كانتلاف                                                                                                                                                                                                                |
| *\\   | ا بحث تقسيم القلب على قسمين                         |             | م النواع و مراروزه رکھنے میں مذاہب اربعہ                                                                                                                                                                                       |
|       |                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                |

| 张泰兴泰兴 **                                                                         | الشاشى کی گی                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ﴿ دلائل میں تعارض کے وقت مجتبد کے اجتباد پر بحث کا                               |                                            |
| بيان﴾                                                                            |                                            |
| جب دودليلول مين تعارض آجائے                                                      | حرمت سود کے حکم کا بیان ۲۲۷ :              |
| قاعده فقهيه                                                                      |                                            |
| تھم کانٹخ نص کے درج میں ہونے کابیان سے                                           |                                            |
| بحث حجية القياس                                                                  |                                            |
| ﴿ يہ بحث قياس كے جحت ہونے كے بيان ميں ہے ﴾ _ ٣٨٢                                 |                                            |
| قیاس پر مل کرنے کے وجوب کابیان میں                                               |                                            |
| قیاس کی تعریف کابیان                                                             |                                            |
| قیاس کا ثبوت قرآن وسنت کی روشنی میں                                              |                                            |
| اعتبار کا مطلب شهم                                                               |                                            |
| بحث الأخبار التي توجب حجية القياس                                                |                                            |
| ﴿ يہ بحث ججت کو واجب کرنے والی اخبار کیلئے بیان میں                              |                                            |
| mm                                                                               |                                            |
| قیاس کی ججت کابیان                                                               | اجماعی مسائل کاعلم مائل کاعلم              |
| بحث كون شروط صحة القياس                                                          |                                            |
| ﴿ یہ بحث قیاس کے مجمع ہونے کی شرائط کے بیان میں ہے ﴾ ۳۴۴                         | (۵) عربی زبان کاعلم (۵)                    |
| قیاس کے صحیح ہونے کی شرا کط وامثلہ کا بیان میں میں ہونے کی شرا کط وامثلہ کا بیان |                                            |
| بحث بيان أمثلة شروط القياس                                                       |                                            |
| ہیں بحث شرا لط قیاس کی مثالوں کے بیان میں ہے ﴾ _ ۳۲۷                             |                                            |
| قیاس کی بعض امثله کا بیان قیاس کی بعض امثله کا بیان                              |                                            |
| فرع پرنص وارد نه ہونے کی مثال قیاس کابیان                                        |                                            |
| بحث في تعريف القياس الشرعي ٢٥١                                                   |                                            |
| ھ یہ بحث قیاس شرعی کی تعریف کے بیان میں ہے ﴾ ماہ                                 |                                            |
| قیاس شرعی کابیان میان میان میان میان میان میان میان م                            |                                            |
| قياس كي اصطلاحي تعريف                                                            | مجتبد کا دائره کار                         |
| قياس كاموضوع قياس كاموضوع                                                        | بحث إذا تعارض الدليلان ما يفعل المجتهد ٢٣٩ |

| م بحث بیان الرخصة لغة وشرعا مدال مدال مدال مدال مدال مدال مدال مدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lis   | 1 22 4 KB V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 537        | A 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المرابع الم    | as    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22         | ر شرح اصول الشاشی کرگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المن المنافق   | mr    | زىمت كاثبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وب المنتاذي والمناس كا المناس المنا   | rr    | نصت كاثبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , m        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وه المنافع ا   | rr    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وه و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - rti |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۸ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rri   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | AND THE RESERVE OF THE PARTY OF |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rri   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | William Address of the Walls address.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المرافع المر   | rrr_  | the state of the s |            | v:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الم المستوان الم المستوان الم الم المستوان الم الم المستوان الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rrr   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | ~_/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الم المستور المستوري المستور   | rrr ! |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المراس    | .mrr  | the second secon | 1500       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المراكز الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | מדר   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المراقع المر   | Mrr   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | STORY LESS THAN THE PARTY OF TH |
| ۱۳۳۳ من کور فیف کا بیان استان استان (جولنا) ۱۳۳۳ من کا بیان استان استان (جولنا) ۱۳۳۳ من کا بیان استان استان استان استان استان کورورکرنا ۱۳۳۵ من کا بیان ۱۳۵۹   | mrm   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| انتباه هی کاتوریف کابیان هایم هایم کابیان هایم کابی کابیان هایم کابی کابی کابیان هایم کابی کابی کابی کابی کابی کابی کابی کابی                                                                                                                                                                                | rrr   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رض عين و كفا يري كريف كابيان م ١٦٥ من الكاف كودوركرنا موسيت  | ~~~   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.3       | 02.1-2,00,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۹۳۸ کے تعریف واقسام کابیان ۔ ۱۳۵۵ کے سیر احصد وصیت ۔ ۱۳۵۵ کے است کی تعریف کابیان ۔ ۱۳۵۵ کے سیر احصد وصیت ۔ ۱۳۵۵ کے اقسام کابیان ۔ ۱۳۵۵ کے اورث کے لئے وصیت نہیں ۔ ۱۳۵۵ کے اقسام کابیان ۔ ۱۳۵۵ کے است کو کرد کی تعریف و تقسیم کابیان ۔ ۱۳۵۵ کے است کو کرد کی تعریف و تقسیم کابیان ۔ ۱۳۵۵ کے است کو کرد کی تعریف کابیان ہے ۔ ۱۳۵۹ کے است کا تعریف کابیان ہے ۔ ۱۳۵۹ کے است کا تعریف کابیان ۔ ۱۳۵۹ کے است کا تعریف کابیان ۔ ۱۳۵۵ کے است کابیان ۔ ۱۳۵۵ کے است کا تعریف کابیان ۔ ۱۳۵۵ کے است کی تعریف کی است کی تعریف کے است کی    | rro   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D. T. Land | 01.0007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| واجب اعتقادی و مملی کی تعریف کابیان مراح سروصیت میلی کی تعریف کابیان مراح سروصیت میلی کرد کی تعریف کابیان مراح سروک کی تعریف کابیان مراح سروک کی تعریف کابیان مراح سروک کی تعریف کابیان مراح کی کرد کی کرد مراح کی کرد مراح کی کرد کی کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mro   | The state of the s |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mry   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المنت مؤكده كي تعريف وتكم كابيان ٢٢٦ المستولت كيس منظر ميس ارتداد ٢٢٢ العزيمة ماهى لغة و شرعا فصل العزيمة ١٩٥ المستولت كيس منظر ميس ارتداد ٢٢٨ المستولت كيس منظر ميس ارتداد ٢٢٨ المستولت كيس منظر ميس ارتداد ٢٢٨ المستولت كيس منظر عيس عنده كابيان ميس من المستولت كيس منظر كي المستولت كيس من عليمده منطق تن يس المستولت المستولت كيس منظر عيس من عيس من عليمده عنوت تيس المستولت المستولت كيس منظر عيس من عيس من عليمده عنوت تيس المستولت ال                                 | רדץ   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بحث العزيمة ماهى لغة وشرعا فصل العزيمة ١٩٥ الما العزيمة عالى الما العزيمة ماهى لغة وشرعا فصل العزيمة ١٩٥ الما العزيمة ماهى لغة وشرعا فصل العزيمة ١٩٥ الما العزيمة ١٩٥ الما العزيمة ١٩٥ الما الما الما الما الما الما الما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mry   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Table 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۹۸ خفیفات سبعه ۱۹۸ خفیف اسقاط؛ ۱۹۸ خفیف اسقاط؛ ۱۹۸ ۲۲۸ ۱۸۸ ۲۲۸ ۱۸۸ ۱۹۸ خفیف تنقیص (کی)؛ ۱۹۸ ۱۸۸ تخفیف ابدال؛ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۲۲۸ ۱۹۸ ۲۲۸ ۱۹۸ ۲۲۸ ۱۹۸ ۲۲۸ ۱۹۸ ۲۲۸ ۱۹۸ ۲۲۸ ۱۹۸ ۲۲۸ ۱۹۸ ۲۲۸ ۱۲۸ ۲۲۸ ۱۲۸ ۱۲۸ ۱۲۸ ۱۲۸ ۱۲۸ ۱۲۸ ۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mrz   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳19        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المناص المناس    | mra   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا حکام شرعیہ میں عزبیت ورخصت کے علیحدہ حقوق ہیں ۔<br>ا حکام شرعیہ میں عزبیت ورخصت کے علیحدہ حقوق ہیں ۔<br>تا عدہ فقہیہ ۔<br>عزبیت کی تعریف ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ~ra   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 719        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اعده فقهيه المدال؛ ٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ****  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عربيت كاتعريف المستحدث المستحد | rra   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ייי לייי לייי לייי לייי לייי לייי לייי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rra   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رهـ تاريك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TA    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -          | ر رصت ن تر يف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                | ﴿ شرح اصول الشا                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ریس ہے ﴾ دے کہ مثال ہے۔                                                        | ﴿ یہ بحث قلب کی دواقسام کے بیان   |
| ۳۹۳ کابیان ۳۸۲                                                                 | قلب كی قشم ثانی اور مثال كابیان   |
| النقض ٢٨٢ ٢- جزالاسباب علت كابيان ٢٨٠                                          | بحث العكس و فساد الوضع و          |
| ہ بیان میں ہے ﴾ _ ۳۸۳                                                          | ﴿ يه بحث عكس ، فساد وضع اور نقض ك |
| ٣٩٣ تارة بمعنى العلة ٣٩٣                                                       | فسادوضع كى تعريف ومثال كابيان _   |
| ۳۸۴ میں ہوتا ہے ﴾ ۳۹۳                                                          | فساد کی تعریف کابیان              |
| ۳۹۳ بب کاعلت کے معنی میں ہونے کابیان ۲۸۴                                       | فصل الحكم                         |
| ۳۸۴ جب حقیقی علت پرمطلع بهونامتعذر بو                                          | ﴿ بيضل حَكم كي بيان ميں ہے ﴾_     |
| بیان ۲۸۴ تھم کوشرط پرمعلق کرنے کابیان ۲۸۴                                      | حکم کا پے سبب ہے متعلق ہونے کا    |
| ٣٩٥ بحث تعلق الأحكام الشرعية باسبابها ٢٨٥                                      | سبب کی تعریف اور مثال کابیان      |
|                                                                                | شرط کی تعریف کابیان               |
| ٣٩٥ احكام شرعيه كاسباب متعلق بونے كابيان ٢٨٠                                   | مشروط کے حکم کا تقاضہ             |
| ۳۸۶ اول وقت میں کا فراور ثانی میں مسلمان ہوجانے ہے مثال                        | بذات خودمشروط کا تقاضه            |
| ٣٩٧ كابيان ٢٨٧                                                                 | مانع کی تعریف کابیان              |
|                                                                                | صحت کی تعریف کابیان               |
| ٣٩٩ بحث كون الموانع أربعة ٢٨٩                                                  | بطلان کی تعریف کابیان             |
| لة ٢٨٩ ﴿ يربحث موانع اربعد كے بيان مين ٢٨٠ ﴿ يربحث موانع اربعد كے بيان مين ٢٠٠ | بحث الفرق بين السبب والع          |
| رق کے بیان میں ہے کہ ۳۸۹ مانع کی تعریف ہے۔ ۳۹۹                                 | پر بحث سبب وعلت کے درمیان ف       |
| کابیان مدقه فطر کے وجوب سے مثال کابیان معمد                                    | سبب كاعلت كے ساتھ جمع ہوجائے      |
| ۳۸۹ موانع شرعیه چار بین ۳۸۹                                                    | سبب کی تعریف                      |
| ۳۹۰ انعقادعلت میں مانع 💮 ۳۹۰                                                   | علت کی تعریف                      |
| ۳۹۱ محمیل علت میں مانع امہم                                                    | تا عده فقهيه                      |
| مرتا ہے ۔ اسم ابتدائے کلم میں مانع ۔ ۔ ۔ ، ۱ م                                 | علل کا اشنباط مجتهد دلائل کے ساتھ |
| ۳۹۲ دوام حکم میں مافع ۱۰۰۰                                                     | ا-اسمى علت كابيان                 |
| ٣٩٢ بحث بيان معنى الفرض لغة وشرعا ٢٩٢                                          | ۲-اسمی و معنوی علت کابیان         |
| ۳۹۲ ﴿ يہ بحث فرض کے لغوی شرعی معنی کے بیان میں ہے ﴾ ۳۰۲                        | ۳-معنوی وحکمی علت کابیان          |
| ۳۹۳ فرائض میں کی یازیادتی نه جونے کابیان                                       | ۴ - اسمی و حکمی علت کا بیان       |
|                                                                                |                                   |



## مقدمه

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله الذى هدانا لدينه القويم ومن علينا بكتابه المبين، وخصه بمعجز دل على تنزيله، ومنع من تديله، وبين به صدق رسوله، وجعل ما استودعه على نوعين ظاهراً جلياً وغامضاً خفياً يشترك الناس في علم جلية ويختص العلماء ،بتأويل خفية حتى يعم الإعجاز، ثم يحصل التفاصل والامتياز ولما كان ظاهر الجلى مفهوما بالتلاوة، وكان الغامض الخفي لا يعلم إلا من وجهين نقل واجتهاد جعلت كتابي هذا مقصورا على تأويل ما خفي علمه ،وتفسير ما غمض تصوره وفهمه، وجعلته جامعاً بين أقاويل السلف والخلف ،وموضحاً عن المؤتلف والمختلف ، وذاكراً ما سنح به الخاطر من معنى يحتمل ،عبرت عنه بأنه محتمل ، ليتميز ما قيلب مما قلته ويعلم ما استخرج مما استخرجته وعدلت عما ظهر معناه من فحواه اكتفاء بفهم قارئه وتصور تالية ، ليكون أقرب ماخذاً وأسهل مطلباً وقدمت لتفسيره فصولا ، تكون لعمله أصولا ، يستوضح منها ما اشتبه، تأويله ، وخفي دليله ، وأنا أستمد الله حسن معونته ، وأسأله الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وآله واصحابته اجمعين،

اصول شاشی احناف کی مشہور کتابوں میں شامل ہوتی ہے اور اس کے مؤلف ابوعلی الشاشی احمد بن محمد بن اسحاق نظام الدین الفقیہ حنفی متوفی (344) ھیں۔

### اصولِ فقه کی تعریف

(معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية)

ان قواعد کاعلم جن کے ذریعے احکامِ شرعیہ کِقصیلی دلائل سے مستنبط کیا جائے ،اس تعریف سے یہ واضح ہے کہ اس فن میں ساری بحث قواعد پر ہے اور یوں یفن علمِ فقد سے علیحد والک علم ہے کیونکہ فقد کا دار دمدار اور اس کی بحث فروع پر ہے۔ یہ بات اس کی

| ٦- تخفيف رخيص ؛                                                   | rta         | ت مانے والے فقہاء                                              |              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| ٧- تخفيف تغييرا                                                   | ۳۲۸         | ے ہے ہے۔<br>ت ماننے والول کے دلائل کا بیاد                     | <u> </u>     |
| بحث ان الاحتجاج بلا دليل أنواع                                    | rra         | ے ب کے زر دن کے دلال کے نظائر _<br>بہے استحسان پڑمل کے نظائر _ |              |
| ہیں بحث احتجاج بلادلیل کی انواع کے بیان ،                         |             | بہے ہسمان پر ن کے تطامر<br>یہ سے استحسان کی نظامر کا بیان _    | 7            |
| احتجاج بلادليل كي اقسام كابيان                                    | _ (, -      | ے ہے ہستان کا طائرہ بیان<br>مفت واقع ہونے کا بیان              |              |
| متعدد فآوي مين عمل كي صورت مين فقهي مذاهب                         | سارنعہ ۱۰۳۰ | ے وال ہونے ہا ہیاں<br>شاشی اختشا می کلمات کا بیان              |              |
| استصحاب الحال                                                     | rri         |                                                                |              |
| ﴿التصحاب حال كابيان ﴾                                             | MEI         |                                                                |              |
| التصحاب كي تعريف كابيان                                           | rrr         |                                                                |              |
| مسلمان کی عیسائی بیوی                                             | רידי •      | trax um ruspusia?                                              |              |
| التصحاب معدوم اصلى كأبيان                                         | hhh.        |                                                                |              |
| عقلی ادرشر بی استصحاب کابیان                                      | rrr         |                                                                |              |
| استصحاب دليل كابيان                                               | mrr .       | e franciski s                                                  |              |
| التصحاب اجماع كابيان                                              | -           |                                                                |              |
| قاعده فقهيه                                                       | ~~~         | the most com                                                   |              |
| بية                                                               | ~~~         | s te                                                           | DIVERSITY OF |
| معنی اللہ عند کے زوریک عظم منی اللہ عند کے زودیک عظم منی          | مرتم        | estina                                                         |              |
| ہونے کا بیان<br>ہونے کا بیان                                      |             |                                                                |              |
| اوے ہیاں<br>سمندر سے نکلنے والی اشیاء میں زکو 6 میں فقہی تضر      | mra         |                                                                |              |
|                                                                   |             | amed lover                                                     |              |
| کامیان<br>اموال طربی کرنز که تاملین برای                          | mry_        |                                                                |              |
| اموال باطنه کی ز کو ة میں مذاہب اربعہ<br>مصادر کی زیاز میں میں اس | rr2         |                                                                |              |
| معدن کی ز کو ة میں مذاہب اربعہ<br>سخسان                           | rr2         |                                                                |              |
|                                                                   | rrn         | y go, her caure                                                |              |
| تحسان کی تعریف<br>شرید می میشد.                                   | mmn         |                                                                |              |
| تحسان کی اقسام<br>مقد سر کرد کار                                  | ma          | The Address of                                                 |              |
| تحسان کے منکرین اوران کے دلائل<br>نور                             | uu.         |                                                                |              |
| نعین استحسان کے دلائل پرنظر و بحث                                 | rrr_        |                                                                |              |



صول بين-

دین میں کچھ با تیں تو بہت آ سان ہوتی ہیں جن کے جانے میں سب خاص وعام برابر ہیں، جیسے وہ تمام چیزیں جن پرایمان لا ناضروری ہے یا مثلا وہ احکام جن کی فرضیت کوسب جانتے ہیں ، چنانچہ ہرایک کومعلوم ہے کہ نماز ، روزہ ، حجج ، زکوہ ، ارکان اسلام میں داخل میں بنین بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کاحل قرآن وسنت میں بالکل واضح موجود نہیں ہوتا،ان کوغیر منصوص مسائل کتے ہیں، غیر منصوص مساءل کا حکم معلوم کرنے کیلیے مجتہدین کے اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی اکر مصلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد مجتبدین امت نے جن میں صحابہ؛ تابعین؛ تبع تابعین اور بعد کے مجتبدین شامل ہیں؛ اس سلسلے میں اجتباد کر کے امت کی رہنماءی کی۔مجتبدین قرآن وحدیث میں خوب غور وخوش کے بعد مجھتے ہیں ان مجتبدین کے لیئے بھی بید سائل سجھنے کے لیئے شرعی طور پرایک خاص علمی استعداد کی ضرورت ہے،جس کا بیان اصول فقہ کی کتابوں میں بالنفصیل مذکور ہے، بغیراس خاص علمی استعداد کے کسی عالم کوبھی بیتی نہیں ہے کہ کسی مشکل آیت کی تفسیر کرے، یا کوء مسئلہ قرآن وحدیث سے نکالے، اور جس عالم میں بیاستعداد ہوتی ہے اس کواصطلاح شرع میں مجتبد کہا جاتا ہے ،اوراجتہاد کے لیئے بہت سارے بخت ترین شرائط ہیں ،ابیانہیں ہے کہ ہر کس وناکس کواجتها دکاتاج پہنایا ہوا ہے۔عام علما بھی مجتهدین کی تحقیق ودلیل پرفتوی دیتے ہیں۔جیسا کہاو پرذکر کیا گیااجتها دوفتوی کا میہ سلسلہ عبد نبوی سے شروع ہوا ، صحابہ میں بہت سے لوگ دین سمجھ بو جھ میں دوسروں سے بڑھ کر تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے فتوی دیا کرتے اورسب لوگ ان کے فتوی کے مطابق عمل کرتے ،صحابہ وتابعین کے دور میں ٹیسلسلہ قائم رہا، ہرشہر کا مجتہد ومفتی مسائل بیان کرتے اور اس شہر کے لوگ انہی کے فتوی کے مطابق وین برعمل کرتے ، پھر تبع تابعین کے دور میں ائمہ مجتهدین نے کتاب وسنت اور صحابہ وتا بعین کے فتاوی کوسامنے رکھ کرزندگی کے ہرشعبہ میں تفصیلی احکام ومسائل مرتب ومدون کیئے، ان ائمہ میں اولیت کا شرف امام اعظم ابوصنیفہ کو حاصل ہے اور ان کے بعد دیگر ائمہ ہیں۔ چونکہ ائمہ اربعہ نے زندگی میں پیش آنے والے اکثر وبیشتر مسائل کوجمع کردیا ،اورساتھ ہی وہ اصول وقو اعد بھی بیان کردیے جن کی روشنی میں بیاحکام مرتب کیئے گئے ہیں ، ای لیئے پورے عالم اسلام میں تمام قاضی ومفتیان انہی مسائل کے مطابق فتوی وفیصلہ کرتے رہے اور بیسلسلہ دوسری صدی سے لے كرآج تك قائم ودائم بـ

### فقه کی حیثیت

جس طرح فہم قرآن کے لیئے حدیث ضروری ہے، نہم حدیث کے لیئے نقد کی ضرورت ہے، اگر قرآن سیجھنے کے لیئے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، اور ان کے شاگر دتا بعین و تبع تا بعین و من الله عنهم کی ضرورت ہے، اگر حدیث قرآن کی تفییر ہے تو فقہ حدیث کی شرح ہے، اور فقہاء کرام نے دین میں کوئی تغیر تبدل نہیں کیا بلکہ دلائل شرعیہ کی روشنی احکامات و مسائل مستنبط (نکال) کر کے ہمارے سامنے رکھ دینے، جو کام ہمیں خود کرنا تھا اور ہم اس کے لائق واہل نہ سے وہ انہوں نے ہماری طرف سے ہمارے لیئے کر دیا فیجز اھم اللہ عنا حیو المجز ا



تعریف ہواضح ہے۔

## فقه کی تعریف

علم بالمسائل الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية) شريعت كان على مسائل كاعلم جوكدان كقصيلي دلائل مستنبط كي كي مول

كتاب شاشى كى اصول فقه مين اجميت كابيان

تاریخ فقداور مدارس دینیه میں بیکتاب شامل نصاب ہے۔

فقدواصول فقدكى ضرورت كابيان

جب کوئی معاشرہ ندہب کواپنے قانون کا مآخذ بنالیتا ہے تو اس کے بتیجے بیں علم فقہ وجود پذیر ہوتا ہے۔ علم فقہ و بن کے بنیاوی مآخذوں سے حاصل شدہ قوانین کے ذخیر سے کا نام ہے۔ چونکہ دین اسلام میں قانون کا مآخذ قرآن مجیداور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والدوسلم کی سنت ہے اس وجہ سے تمام قوانین انہی سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ جب قرآن وسنت کی بنیاد پر قانون سازی کاعمل شروع کیا جائے تو اس کے بتیجے میں متعدد سوالات پیدا ہوجاتے ہیں

قرآن مجیدکو کیمے سمجھا جائے؟ قرآن مجیدکو سمجھنے کے لئے کس کس چیز کی ضرورت ہے؟ سنت کو سمجھنے کے لئے کس کس چیز کی ضرورت ہے؟ سنت کہاں سے اخذ کی جائے گی؟ قرآن اور سنت کا باہمی تعلق کیا ہے؟ قرآن مجید، سنت اور حدیث میں ہے کس مروں احد کودین کا بنیادی اور کس ماخذ کو اتانوی ماخذ قرار دیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے مروی احادیث کو کیمے سمجھا جائے گا اور ان سے سنت کو کیمے اخذ کیا جائے گا؟ اگر قرآن مجید کی کس آیت اور کسی حدیث میں بظاہر کوئی اختلاف نظر آئے یا دواحادیث میں ایک دوسر سے سے بظاہر اختلاف نظر آئے تو اس اختلاف کو دور کرنے کے لئے کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ ان سوالوں کا جواب دینے کے لئے جوئی وجود پذیر ہوتا ہے، اے اصول فقہ کہا جاتا ہے۔

### اصول فقه كاموضوع

قرآن مجید کو تیجھنے کے اصول زبان و بیان کے اصول حلال و حرام سے متعلق احکام معلوم کرنے کا طریق کار دین کے عمومی اور خصوصی نوعیت کے احکامات کے تعین کا طریق کار دین کے نائخ و منسوخ احکامات کے تعین کا طریق کار (بیرتمام مباحث بنیادی طور پر اصول تفسیر کے فن کا حصہ ہیں لیکن ان کے بنیادی مباحث اصول فقہ ہیں بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ و مملم کی سنت اور حدیث کو بیجھنے کا طریق کاررسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے روایت کر دہ احادیث کو پر کھنے اور ان کی چھان بین کرنے کا طریق کار (بیر بالعموم علم اصول حدیث کا موضوع ہے لیکن اس کے بنیادی مباحث اصول فقہ میں بھی بیان کیے جاتے ہیں۔) کا طریق کار (بیر بالعموم علم اصول حدیث کا موضوع ہے لیکن اس کے بنیادی مباحث اصول فقہ میں بھی بیان کیے جاتے ہیں۔) اجماع (امت کے اتفاق رائے ) کے ذریعے بنائے گئے قوانین کی حیثیت قیاس واجتہاد کا طریق کار اختلاف رائے ہے متعلق



کے طور پرمدینہ میں سعید بن المسیب اور سالم بن عبداللہ بن عمراوران کے بعد زہری ، قاضی بحی بن سعیداور ربیعة بن عبدالرحمٰن ، مکه میں عطاء بن ابی رباح ، کوف میں شعبی اور ابرا ہیم انتخی ، بھر ہ میں حسن بھری ، یمن میں طاؤس بن کیسان ، شام میں کمحول ۔ اللہ تعالی نے لوگوں کے دل میں علوم کا شوق پیدا کر دیا تھا ، اس وجہ ہوگ ان اہل علم کی طرف راغب ہو گئے اور ان سے حدیث اور صحابہ کے نقطہ بائے نظراور آراء حاصل کرنے گئے۔

تابعین نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی اجادیث کے ریکارڈ کو محفوظ کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہرشاگرد نے استاذ صحابی کے عدالتی فیصلوں اور فقہی آ راء کو محفوظ کرنے کا اہتمام بھی کیا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے فیصلوں اور اجادیث کو محفوظ کرنے کا سرکاری تھم جاری کیا اور فتو کی دینے کا اختیارا ہال علم تک ہی محدود کیا۔ آ پ ابو بکر محمد بن عمر و بن حزم الا نصاری کے نام اپنے خط میں لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی جو حدیث بھی آ پ کو ملے ، اے لکھ کر مجھے بھیج دیجیے کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ اہل علم کے رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ بیام بھی ضائع نہ ہوجائے۔

### تع تا بعين كادور (150-225H)

تابعین کا دورکم وبیش 150 ہجری ( تقریباً 780ء) کے آس پاس ختم ہوا۔ اپنے دور میں تابعین کے اہل علم اگلی نسل میں کثیر تعداد میں عالم تیار کر چکے تھے۔ یہ حضرات تبع تابعین کہلاتے ہیں۔ ان میں امام ابو صنیف رحمہ اللہ بھی شامل ہیں۔ اس وقت تک اصول فقہ کے قواعد اور قوانین پراگر چیملکت اسلامیہ کے ختلف شہروں میں عمل کیا جارہا تھا لیکن انہیں باضابط طور پرتخریز ہیں کیا گیا تھا۔ یہ دور فقہ کے مشہورا تمہ کا دور تھا۔

کوفہ میں امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ (وفات 150 ھے) تھہیہ تھے۔انہوں نے کوفہ میں قیام پذیر ہوجانے والے فقہاء صحابہ سیدنا عبداللہ بن مسعود اور علی رضی اللہ عنہما اور فقہا تا بعین جیسے قاضی شرح کروفات 77ھ) جعمی (وفات 104 ھے)،ابراہیم نخبی (وفات 96ھ) رحمۃ اللہ علیہم کے اجتہادات کی بنیادیر قانون سازی کا عمل جاری رکھا۔

الل مدینه میں امام مالک رحمة الله علیه (وفات 179 هـ) کا کمتب فکر وجود پذیر بهوا۔ انہوں نے مدینه کے فقہا وصحابہ سیدنا عمر، این عمر، عاکشہ عبد الله بن عباس اور زید بن ثابت رضی الله عنهم اور فقہا تا بعین و تبع تا بعین سعید بن مسیتب (وفات 93 هـ) بحروه بن زیر (وفات 94 هـ) ، تاسم بن محمد بن ابو بکر (وفات 103 هـ) ، وفات 103 هـ) ، عطاء بن بیار (وفات 103 هـ) ، قاسم بن محمد بن ابو بکر (وفات 103 هـ) ، عبیدالله بن عبدالله (وفات 99 هـ) ، ابن شهاب زہری (وفات 124 هـ) ، تبحی بن سعد (وفات 143 هـ) ، زید بن اسلم (وفات 136 هـ) ، ربیعة الرائے (وفات 136 هـ) رحمة الله علیم کے اجتہادات کی بنیاد پر قانون سازی کاعمل شروع کیا۔

امام ابوصنیفہ، جو کہ ابراہیم نخبی کے شاگر دہماد (وفات 120 ھ) اورامام جعفر صادق (وفات 148 ھ) رحمہم اللہ کے شاگرد تھ، کی تقریباً چالیس افراد پر مشتمل ایک ٹیم تھی جوقر آن وسنت کی بنیادوں پر قانون سازی کا کام کررہی تھی۔اس ٹیم میں ہر شعبے کے

# الشرح احول الشاشر كي المراج ال

فقه کے فن کا تاریخی ارتقاء

عبدرسالت وصحابہ کرام کا دوراول رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحی کی بنیاد پر دینی احکام جاری فرماتے۔ بھی ایسا بھی ہوتا کہ وحی ہے بنیاد پر دینی اللہ تعالیٰ کی جانب سے بذریعہ وحی اس اجتہاد کی تو ثیق کردی جاتی یا اگر کسی تغیروتبدل کی ضرورت پیش آتی تو اس بارے میں آپ کووجی کے ذریعے رہنمائی فراہم کردی جاتی۔ تو ثیق کردی جاتی یا اگر کسی تغیروتبدل کی ضرورت پیش آتی تو اس بارے میں آپ کووجی کے ذریعے رہنمائی فراہم کردی جاتی۔

رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کے تربیت یا فتہ اصحاب میں بہت ہے ایسے تھے جو آپ کی حیات طیبہ ہی میں فتو کی (وین محاملات میں ماہرانہ دائے) وینا شروع کر چکے تھے۔ فاہر ہے ایسا حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ ہی ہوا تھا۔ ان صحابہ میں سیر نا ابو بکر ،عمر ،عثان ،علی ، عائشہ عبدالرحمٰن بن عوف ،عبداللہ بن مسعود ، ابی بن کعب ،معاذ بن جبل ، زید بن ثابت اور ابوموی اشعر کی رضی اللہ عنہم کے فقا وی مشہور ہیں۔ ان کے فقو کی دینے کا طریق کاریہ تھا کہ جب ان کے سامنے کوئی صورت حال پیش کی جاتی تو وہ اس کا مواز نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے سامنے پیش آجانے والی صورتحال ہے کرتے اور ان میں مشابہت کی بنیا و پر اپنا فیصلہ سنا ویتے ۔ خلافت راشدہ کے دور میں بھی یہی طریق کار جاری رہا۔ حکومت ہے ہے کر انفر ادی پر حضور کے فیصلے کی بنیا و پر اپنا فیصلہ سنا ویتے ۔ خلافت راشدہ کے دور میں بھی یہی طریق کار جاری رہا۔ حکومت ہے ہے کر انفر ادی طور پر بھی بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم لوگوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ انہیں فقہی اور قانو نی محاملات میں فقاری جاری کیا کرتے ہوئے ان کے اجتہادات کی پیروی کرتے سید نا عمر اور عنی نازی رہانی کی بہت سے صحابہ مفتو حدمما لک میں بھیل گئے اور مقامی آبادی کو دین کی تعلیم دینے گئے۔ یہ حضرات کو میں اللہ عنہم کے دور میں بہت سے صحابہ مفتو حدمما لک میں بھیل گئے اور مقامی آبادی کو دین کی تعلیم دینے گئے۔ یہ حضرات کو گان رضی اللہ عنہم کے دور میں بہت سے صحابہ مفتو حدمما لک میں بھیل گئے اور مقامی آبادی کو دین کی تعلیم دینے لگے۔ یہ حضرات کو گان رضی کیں جو اب دیتے اور فقادی جاری کرتے ہے۔

### تا بعين كادور (90-150H)

پہلی صدی ہجری کے آخری عشر ب (لگ ہمگ 730ء) تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دنیا ہے رخصت ہو چکے تھے۔ سیدنا مہل بن سعد الساعدی ، انس بن مالک اور عامر بن واثلہ بن ابوعبد اللہ رضی اللہ عنہم آخر میں وفات پانے والے صحابہ ہیں۔ اب تا بعین کا دور تھا۔ اس دور ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تربیت یافتہ افراد کثرت سے موجود تھے۔ ان میں نافع مولی ابن عمر ، عکر مدمولی ابن عبر ، عکر مدمولی ابن عبر ، کوفہ کے ابراہیم انتحی ، بھر ہ کے حسن بھری اور ابن عبر سے میں کشر ، کوفہ کے ابراہیم انتحی ، بھر ہ کے حسن بھری اور ابن سیرین ، خراسان کے عطاء الخراسانی ، ادر مدینہ کے سعید بن میتب اور عمر بن عبد العزیز (قمیم اللہ ) کے نام زیادہ مشہور ہیں۔

شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے اصحاب کے نقطہ ہائے نظر میں اختلاف پیدا ہو گیااور تا بعین نے حسب تو فیق ان کے علوم کوان سے اخذ کرلیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام کے نقطہ ہائے نظر کوسنااور میں سے بعض نقطہ ہائے نظر کوتر جیجے دی۔ مجھا۔ اس کے بعد انہوں نے اختلافی مسائل کواکٹھا کیااور ان میں سے بعض نقطہ ہائے نظر کوتر جیجے دی۔

ال طرح ہرتابعی نے اپنے علم کی بنیاد پرایک نقط نظرا ختیار کرلیا اوران میں سے ہرایک سی شہر کا امام (لیڈر) بن گیا۔مثال

# 张信, 一里一一里是人民教院教徒的人

فقہ کا ایک عالم ہی جانتا ہے۔ کچھ نے پیش آ مدہ مسائل پرشریعت کی منشا کانعین کرنے کی کوشش کے وقت بڑے بڑے عالموں ک بس ہوجاتی ہے، کیونکہ اِن حدود اورضوابط کا ادراک دراصل انہی کو ہوتا ہے، سومعا ملے کی نزاکت بھی انہی کومعلوم ہوتی ہے۔

استنباطِ احکام کے علاوہ پھر مقاصدِ شریعت کا تعین ہے، جن کو سمجھا جانا بھی ضروری ہے، اسلامی معاشرے میں ان کا شحفظ اور پاسبانی کرنا بھی ایک خاص نظر اور بصیرت جا ہتا ہے، اور حالات پران کی تطبیق بھی ایک خاص اہلیت کی متقاضی ہے۔ مقاصدِ شریعت کی معرفت اور ان کا بیان حفظ دین کے اہم ترین وسائل میں آتا ہے۔ شریعت اصل میں آئی ہی ان ضروریاتِ نجس کے شحفظ ونگہبانی کیلئے دین ،فنس ،فقل ،آبر واور مال۔

شیخ مقاصد امام شاطبی کہتے ہیں ہر شریعت میں یہی اسا پ عمران رہی ہے، بیخلل کا شکار ہو جا کیں تو دنیا کے مصالح بھی خطرے میں پڑجا کیں اور آخرت کی نجات بھی۔اب مقاصدِ شرع کا صحیح صحیح ادراک ایک ایسی چیز ہے کہ اجتہاد کے ارکان میں شار ہوتی ہے اور بیا یک ایسی عظیم اہلیت ہے جو کسی کی کونصیب ہوتی ہے۔

فقدحفي كي بعض اصطلاحات كيمفهوم كابيان

الإ مام: بیلفظ کتب حنفیه میں بکثرت استعال کیاجاتا ہے، اور اس سے مراد صاحب ند ہب اِ مام اُبوحنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ ہوتے ہیں۔

الإ مام الأعظم: اس مراد بهي إمام أبوحنيف رحمه الله بوت مين-

الثاني ياالا مام الثاني: اس لفظ عمراد إمام أبويوسف رحمدالله وتي يس-

الثَّالث : اس لفظ مراد إ مام محمد بن حسن الشيباني رحمه الله موت مين-

الإمام الرباني :اس مرادبهي إمام محربن حسن الشيباني رحمه الله موت بي-

الأئمة الثلاثة :اس مراد إمام أبوحتيفه اور إمام أبويوسف اور إمام محمد بن حسن رحمهم الله بوت بين-

الصاحبان یا الصاحبین : صاحبین صاحب کا تشنیہ ہے، اس لفظ ہے اِ مام اُبو یوسف اور اِ مام محمد بن حسن رحمہما الله مراد ہوتے ہیں، کیونکہ آپ دونوں اِ مام اعظم رحمہ اللہ کے صاحب اور شاگر دہیں۔

الآخران :اس لفظ ہے بہی إمام أبو يوسف اور إمام محمد بن حسن رحمهما الله مراد ہوتے ہیں۔

الطرفان یا الطرفین : طرفین طرف کا تثنیہ ہے، اس لفظ ہے امام أبوصنیفداور اِ مام محمد بن حسن رحم ہما الله مراد ہوتے ہیں، كيونك المام أبو يوسف رحمه الله تعليم وتعلم اور عمر كے اعتبار ہے ان دونوں كے وسط ميں آتے ہيں، اس طور پر كه آپ اِ مام أبوصنيف رحمه الله كے

# 

ماہرین شامل تھے جن میں زبان ہشعروا دب الغت ،گرام ،حدیث ، تجارت ،سیاست ،فلفے ہرعلم کے ماہرین نمایاں تھے۔ ہرسوال پر تفصیلی بحث ہوتی اور پھر نتائج کومرتب کرلیا جاتا۔امام صاحب نے خودتو فقداوراصول فقد پرکوئی کتاب نہیں کاھی کیکن ان کے فیصلوں کوان کے شاگر دوں بالحضوص امام ابو یوسف اورامام جمہ بن حسن شیبانی علیہماالرحمۃ نے مدون کیا۔امام ابوصنیفداور مالک کے علاوہ دیگر اول کان کے شاور کان کے شام کردہ ہے تھے لیکن ان کے فقد کووہ فروغ حاصل نہ ہوسکا جو حتی اور اہل علم جیسے سفیان ثوری ،اوزاعی ،لیث بن سعد علیہم الرحمۃ بہی کام کردہ ہے تھے لیکن ان کے فقد کوہ فروغ حاصل نہ ہوسکا جو حتی اور مالکی فقد کوہ ہوا۔ اس کی بنیا دی وجہ بہتی کہ ہارون رشید کے دور میں حتی فقد کومملکت اسلامی کا قانون بنا دیا گیا اور مالکی فقد کو سیبن کی مسلم حکومت نے اپنا قانون بنا دیا۔

### شرعی اصول وفروع کابیان

امام قرانی مالکی اپنی عظیم کتاب الفُرُ وق کے مقد مدیل لکھتے ہیں۔ پس شریعتِ محمد بیسلی اللہ علیہ وسلم مشتمل ہے پچھاصول پراور پر کھفر وع پر۔شریعت کے اصول دوطرح کے ہیں۔ اصول کی ایک قسم اُس چیز کیلئے بولی جاتی ہے جے اصول فقہ کہتے ہیں، اور اِس بیس عالب طور پروہ خاص قواعد ہی آتے ہیں جو (شریعت کے) عربی الفاظ ہے وجود میں آنے والے احکام کوضط دینے کیلئے ہیں یا ان احوال کوضبط دینے کیلئے جو اِن الفاظ کو پیش آئے ہیں مشل ننے اور ترجی، جیسے مثلاً بیقاعدہ کہ امر وجوب کو ثابت کرنے کیلئے ہوتا ان احوال کو ضبط دینے کیلئے ہوتا ہے۔ (الفاظ سے متعلقہ قواعد) کے علاوہ پھر (دوسری قسم کے قواعد) ہیں جیسے قیاس کا جسے بیا بید کہ نہی تحربے متعلقہ مراحث ہیں۔

چنانچہ نصوص کو بیجھنے کے بیقواعد نہ ہوں تو کو ئی بھی جاہل یا کوئی بھی نیم عالم یا کوئی بھی بددیا نت شخص نصوص کی جیسے چاہے نسیر کر یا کرے۔

صرف ایک مثال دکھانے کیلئے ، سورۃ الحشر میں آتا ہے للفقراء المھاجرین الذین آخر جوا من دیار ھم و آمو الھم یعنی فقرائے مہاجرین کیلئے جونکال دیے گئے اپنے گھروں سے اور مالوں سے۔ یہاں اصول فقہ کے علاء بتائیں گے کہ یہاں ایک عبارۃ النص ہے اور ایک اشارۃ النص عبارت نص اس بات پردلیل ہے کہ اموال فی و میں فقرائے مہاجرین کاحق ہے ، کیونکہ آیت آئی ہی ان کا بیتن بیان کرنے کیلئے ہے۔ البتہ اشارہ وضے سے دلیل یہ گئی ہے کہ ان اموال سے جووہ پیچھے مکہ میں چھوڑ آئے ہیں اور جن پر کفار نے قبضہ کرلیا ہے اب ان کی ملکیت زائل ہو چکی ہے ، کیونکہ قرآن نے ان کیلئے فقراء کا لفظ بولا ہے۔

حنفیہ کے عظیم اصولی عالم امام مرحمی یہاں اِس دلیل کاذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں فقیرہ ہوتا جو مالک نہ ہو، نہ کہ دہ شخص جس کواپنے مال پردسترس نہ ہو۔ چنانچہ یہاں نے فقہی مباحث کاایک لمباسلسلہ چل کھڑا ہوتا ہے۔

قبم نصوص کے بعد پھرا شنباط اور اجتہاد کے قواعد آتے ہیں۔ مسائل اخذ کرتے وقت وہ کو کو نسے اصول ہیں جوایک فقیہ کے پیش نظر ہوتے ہیں، یہ بات آپ کو اصول فقہ کا ایک عالم ہی بتا سکتا ہے۔ بہن نیس کہ جومسائل شریعت سے اخذ کر لئے گئے، بلکہ آج کوئی مسکہ پیش آتا ہے قواس کا شریعت میں تھم ڈھونڈنے کیلئے کیا کیالواز م اختیار کرنا ہوں گے اور ان میں اجتہاد کیونکر ہوگا، یہ اصول



## بحث كون أصول الفقه أربعة

## ﴿ يہ بحث جاراصول فقہ کے بیان میں ہے ﴾

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه رفع درجة العالمين بمعانى كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة وثوابه والصلوة على النبى وأصحابه والسلام على أبى حنيفة وأحبابه وبعد فإن أصول الفقه أربعة كتاب الله تعالى وسنة رسوله وإجماع الأمة والقياس فلا بد من البحث في كل واحد من هذه الأقسام ليعلم بذلك طريق تخرج الأحكام،

2.1

تمام خوبیاں اللہ تعالی کے لئے ہیں جس نے اپنے مکرم خطاب کے ساتھ مومنین کے مرتبہ کو بلند کیا ہے اور اپنی کتاب کے معانی کے جانے والوں کے درجہ کو بلند فر مایا ہے اور ان میں سے استباط کرنے والوں کو اصابت حق کی زیادتی کے ساتھ خاص کیا ہے اور رحمت کا ملہ نازل ہو نبی علیہ السلام پر اور آپ کے اصحاب پر اور سلام نازل ہوا مام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے احباب پر اور حمد صلوق کے بعد پس اصول فقہ چار ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت اور قیاس ہر ایک قتم میں بحث کرنا ضروری ہے تا کہ اس بحث سے احکام شرعیہ کے زکالنے کا طریقہ معلوم ہوجائے۔

### اصول اربعه كي وضاحت كابيان

جس طرح قرآن وحدیث احکام شرع میں جمت ہیں اس طرح اجماع وقیاں بھی احکام شرعیہ میں جمت ہیں اوران کا جمت ہونا بھی قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے۔اس آیت کریمہ میں بحثیت مجموعی اس امت کو بہترامت کہااور فرمایا کہتم نیکی کا تھم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہو، پس اگریہ امت برائی پرمجتع ہوتی تو اسے بحثیث بجموعی نیکی کا تھم دینے والی اور برائی سے منع کرنے والی امت نہ کہا جاتا معلوم ہوا کہ بیامت بھی برائی پرمجتع نہ ہوگی اور جس پر بیمجتع ہوگی وہ اچھائی ہی اچھائی ہوگی۔احادیث میں بھی متعدد مقامات پر اجماع کو جمت شرعی ہونے کی سند حاصل ہے۔ چنا نچہام ترندی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔

# الشاشر الماشر الشاشر الشاشر الماشر الماشر

صالح الحلوانی (الحلوائی) ابخاری رحمه الله کا،اپ زمانے میں بخارامیں حنفیہ کے امام تھے،اور حلوانی یا حلوائی حلوہ کی طرف نسبت ہے، کیونکہ آپ اس کا کاروبار کرتے تھے،

المتقدمون : بیلقب ان علاء حفیہ کے لیے بولا جاتا ہے، جنہوں نے اُئکہ ثلاثہ ( اِمام اُبو حنیفہ، اِمام اُبو یوسف، اِمام محمد بن حسن ) کاز مانہ پایا ہے، اور بیز بھی کہا گیا ہے کہ اس ہے مراد تیسری صدی جحری کے پہلے والے علاء ہیں۔

المتأخرون : بیلقب ان علاء حفید کے لیے بولا جاتا ہے، جنہوں نے أنمه ثلاثه (إمام أبوحنیفه، إمام أبو يوسف، إمام محر بن حسن) كاز مانينيس پايا، اوربيرې كها گيا ہے كماس سے مرادتيسرى صدى جحرى كے بعد والے علاء بيں۔

المشائخ: اس لقب ہے مرادوہ علماء حنفیہ ہیں، جنہوں نے إمام أبوحنیفہ رحمہ اللّٰد كاز مان نہیں پایا۔

العامة ياعامة المشايخ: اس مراد مذهب حفى كِ أكثر علاء بوتے بيں۔

بر ہانُ الأعمة : اس لقب سے مراد إمام أبوحفص عمر بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري رحمه الله بيس ، آپ اپنے زمانہ كے شخ الحفید تھے، كفار كے ہاتہوں شہید ہوئے ، انتہاكی اہم علمی كتب آپ كی یاد گار بیں۔

بر ہان الا سلام: اس لقب سے مراد امام محمد بن محمد رضی الدین السرحسی رحمد الله بین ، أکابر حفی فقها عین آپ کا شار ہوتا ہے الحن: بینام اگر مطلقا بولا جائے تو اس سے مراد اِمام اُبو حنیفہ رحمہ الله کے تلمیذ وصاحب فقیہ العراق علامہ حسن بن زیاد اُبوعلی الاً نصاری الکوفی الوَلوَ کی رحمہ اللہ ہوتے ہیں۔

مش الأعمة : پیلقب اگرمطلقا یعنی عام بولا جائے تو مراد ایام اُبوبکر مجد بن اُبی بہل السَرَ خصی رحمہ اللہ ہوتے ہیں ، خراسان کی ایک بہتی سَرَ خس کی طرف منسوب ہونے کی وجہ آپ سَرَ خسی کہلاتے ہیں ، اور بغیر اطلاق کے پیلقب دیگر فقہا واحناف کے لیے بہی بولا جا تاہے ، جیسے شمس الا عمة الحلو انی اورشس الا عمة الکر دَی اورشس الا عمة الا وزجندی شمس الا عمة الحلو انی کا ذکر گذشتہ سطور میں ہوچکا ہو ، اورشس الا عمة الکر دَی کے مراد فقیہ المشر ق علامہ محمد بن عبد الستار بن مجمد العماری الکر دی الحقی رحمہ اللہ ہیں ، کر در بلا وخوار زم کے ایک خطے کا نام ہے ، آپ علم الا صول اور علم فقد وغیرہ علوم میں متبحر امام سے ، علی الا طلاق اُستاذ الا عمد ہیں ، شخ الا سلام المرغیانی صاحب ( کتاب البدلیة ) رحمہ اللہ سے سرقند میں علم حاصل کیا ، اورشس الا عمۃ الا وز جندی سے مراد شخ الحقیة علامہ فخر اللہ بن اَبو المحان حسن بن منصور بن محمود الا وز جندی الفرعانی اُحقی المعروف ہیں ، اور آپ کی ( فقاوی قاضی خان ) فقتہا وحقیہ کے یہاں معتد المحاس کے ، بہت ساری کتب کے مصنف ہیں ، جوالمی و نیا ہیں مشہور و معروف ہیں ، اور آپ کی ( فقاوی قاضی خان ) فقتہا و حقیہ کے یہاں معتد و مشہور و معرول و معمول بہا ہے۔

محدليا فت على رضوى بن محمر صادق

# الشاشر المرا الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الم

اس کے علاوہ اس بارے میں اور بہت کی احادیث موجود ہیں بیا حادیث اگر چہ آ حاد ہیں لیکن ان سب کامفہوم ومعنی مشترک ہونے کی وجہ سے بید حدید تو اثر تک عروج کر کے متواتر معنوی کی مند پر جا پہنچتی ہیں اور یوں اجماع کی جیت کا قطعیت کے ساتھ فائدہ دیتی ہیں۔ای طرح قیاس کی جیت بھی قرآن وحدیث سے ثابت ہے، چنانچے فرمان باری تعالیٰ ہے

کیاتوان سے دریافت فر مایاب م تسقیضی ؟ آجتیه که بو اُیی تعنی تم کس چیز کے ذریعے فیصله کرو گے۔ تو حضرت معاذین جبل رضی اللہ تعالی عند نے عرض کی بکتاب اللہ یعنی کتاب اللہ سے فر مایا کہ اگرتم وہاں نہ یا وَ تو؟ عرض کی سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ، فر مایا اگر وہاں بھی نہ یا وَ تو؟ عرض کی ، تو پھر میں اپنی رائے وقیاس سے کام لوں گا۔ اس پرسر کارصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا اُلْحَمَٰدُ لِلّٰیہِ الَّذِی وَ فَقَقَ رَسُولُ لَ رَسُولِه بِمَا يَرُضٰی بِهِ رَسُولُه

نمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں کہ جس نے اپنے رسول کے قاصد کواس چیز کی توفیق بخشی کہ جس ہے اس کارسول راضی ہے۔ یہاں اختصار کے سبب بقیہ حدیث دربارہ جمیت قیاس کوترک کرتے ہیں، کتب ان احادیث ہے مملو ہیں۔ واضح رہے کہ اجماع وقیاس کے لئے قرآن وسنت ہے کی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔

علامہ عبدالغی النابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی "شرح مرقاۃ الوصول " کے حوالے نقل فرماتے ہیں کہ "اجماع کے لئے کسی الی دلیل یاعلامت کا ہونا ضروری ہے جس کی طرف اجماع منسوب ہوسکے کیونکہ بغیر کسی دائی کے سب کا کسی ایک بات پر شفق ہونا عادۃ کال ہوتا ہے۔ اور اس لئے کہ وہ تھم جس پر اجماع منعقد ہوتا ہے اگر وہ دلیل سعی سے نہ ہوتو دلیل عقلی سے ہوگا حالانکہ یہ بات طے ہے کہ ہمارے نزد یک عقل کا کوئی تھم ٹابت نہیں۔

حضرت علامہ تفتاز انی نے اپنی کتاب "اَلتَّ لُو بُے" میں فرمایا" جمہور علماء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے زدیک اجماع بغیر کی دلیل وعلامت کے جائز نہیں کیونکہ دلیل کا نہ ہونا خطا کو لازم کرتا ہے جبکہ دین میں بلا دلیل کوئی حکم دینا خطا ہے اوراُمت کا خطا پر اجماع (اتفاق) ممتنع (ناممکن) ہے، اسی طرح بغیر کی داعی کے سب کا ایک بات پر متفق ہونا عادۃ محال ہے جیسے ایک ہی کھانا کھانے کھانے پر سب کا اتفاق ناممکن ہے۔ اور اجماع کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سند کے پائے جانے کے بعد بحث ختم ہوجاتی ہے، مخالفت ناجائز قراریاتی اور حجم قطعی ہوجاتا ہے۔ بھر دلیل کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔

جمہور علاء کرام رحمہم اللہ تعالی کے زویک اگر دلیل قیاس ہوتو یہ بھی درست ہادریہ واقع بھی ہے جیسے امیر المؤمنین حضرت سید ٹاابو بکرصد این رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پراجماع ہوا اور یہاں تک کہا گیا کہ "اللہ کے توب، دانائے عُموب، مُنزَّ و بھن النُعوب عَرْقَ وَجَلَّ وصلَّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلَّم جن سے ہمارے اور یہاں تک کہا گیا کہ "اللہ کے توب، دانائے عُموب، مُنزَّ و بھن النُعوب عَرْق وصلَّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلَّم جن سے ہمارے دین معاملہ میں راضی نہوں؟" نیز اجماع کے لئے جرواحد دلیل بن علی ہے، اس و بی معاملہ میں راضی نہوں؟" نیز اجماع کے لئے جرواحد دلیل بن علی ہے، اس پرسب کا اتفاق ہے جیسا کہ عام کتابوں میں نہ کور ہے۔ اسی طرح قیاس کے لئے بھی کسی اصل کا ہونا ضروری ہے جوقر آن یاست سے ٹابت ہو کیونکہ قیاس تو حکم کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے نہ کہ اس کو ثابت کرنے والا ۔ چنانچہ، "خُرز کُر مِرْ قَاقِ الْوَصُول " میں

الشاشر المول الشاشر كري المراج الشاشر كري المراج المواجد الم

فر مایا" قیاس مُظُهِر ( یعنی تھم کوظا ہر کرنے والا ) ہوتا ہے ،مُثُبت ( یعنی تھم کوٹا بت کرنے والا ) نہیں ہوتا۔اور ظاہر میں "مُثُبت " ( قرآن وسنت سے )دلیلِ اصل ہوتی ہاور حقیقت میں الله عَرَّ وَجَلَّ ہے۔

### اصول شرع كى ترتيب كابيان

علامه ابن مالک لکھتے ہیں کہ اصولِ شرع میں قرآن پاک کواس کئے مقدم کیا کہ یہ ہراعتبارے جمت (دلیل) ہے اوراس کے بعد سنت کورکھا کیونکہ اس کا ججت ہونا قرآن پاک سے ثابت ہے اور اجماع کومؤخر کیا کیونکہ اس کا ججت ہوناان دونوں پر موقوف ہے۔" بھر فرمایا" قیاس اپنے تھم کی طرف نسبت کے اعتبار سے اصل اور قرآن وسنت اور اجماع کی طرف نسبت کے اعتبار سے فرع ہے۔ ("اَشْرُ مُح الْمَنَار، بحث اصول فقہ)

علامہ عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں سنت کا جمت ہونا قرآن پاک پرموقوف ہے، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَاۤ اللہ علیہ مُلُولُ فَخُدُولُ وَمَا نَهٰیٰکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواْ اور جو پی تہمیں رسول عطافر ما کیں وہ اور جس سے منع فرما کیں بازرہو۔ (الحشر 7) اور اجماع کا قرآن وسنت پرموقوف ہونا اس لئے ہے کہ اس کے لئے کسی دلیل کا ہونا شرط ہے۔ اور وہ ان دونوں میں ہے کسی ایک ہے ہوگی، اب چاہوہ وہ دلیل کوئی صرح آیت ہویا عدیث نبوی اگر چہ خبر واحد ہی ہویا پھر وہ دلیل قرآن یاسنت کی طرف راجع (لوٹے والی) ہو۔ البذاقرآن پاک ہراعتبارے اصل ہے جبکہ سنت، اجماع اور قیاس ایک اعتبارے اصل اور ایک اعتبارے فرع ہیں۔ اس گفتگوے ثابت ہوا کہ حقیقت میں تمام احکام شرعیہ کا مرجع اور ان کو ثابت کرنے والے فقط دو ہیں اور وہ قرآن کریم اور سنت نبویہ ہیں، باقی اصول آئیس دو کی طرف راجع ہیں۔

تاریخ اسلام میں چارجہ تہدین مشہور ہیں۔اللہ کریم ان جہ تہدین اسلام پررم وکرم فرمائے کہ انہوں نے نہایت جانفشانی وعرق ریزی اورا نقک کوشش سے قرآن وحدیث سے حیجے احکامات و مسائل کا استنباط واستخراج کرکے قیامت تک کے مسلمانوں کے لئے لائے عمل تیار فرمادیا، اب جو شخص بھی ان میں ہے کی ایک کے طریقے پڑمل کریگا ان شاءاللہ عز وجل نجات پائے گا جب کہ اس کے برخلاف جو قرآن وحدیث میں اپنی ناقص عقل کو وخل دے گا ٹھوکروں پڑھوکریں کھائے گا (عافانا اللہ مِنْ )۔ بیر جہ تہدین کرام علم اصول فقہ میں بے پناہ مہارت و خداداد صلاحیت کی بناء پروہ مسائل بھی حل فرما لیتے تھے جو کہ قرآن وحدیث میں صراحة نہیں ملتے اس طریقے سے مسائل کو حل کرنا قیاس کہلاتا ہے لیکن قیاس بھی نہ ہڑ حق کے بس کا کام ہے اور نہ ہر شخص کے لیے جائز۔ آولہ سے مرادقرآن ، حدیث، اجماع وقیاس ہیں۔ اخیس اصول فقہ بھی کہتے ہیں۔

شرعى علوم كي تقسيم كابيان

علوم شرعیہ کوہم دوشم کے علوم میں نقسیم کر سکتے ہیں۔ بنیا دی علوم بید دو ہیں یعنی کتاب اللہ اورسنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاعلم۔ ثانوی علوموہ علوم جو بنیا دی علوم کو سمجھنے وسمجھانے کے لیے امدادی علوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہیں ہم مزید دوحصول میں تقسیم

كريخة بهر

علوم اصول یعنی اصول کے علوم اوران سے مراداصول تفسیر،اصول حدیث،اصول فقد،اصول عقیدہ اوراصول قر آآت کاعلم

علوم لغت ان سے مراوصرف ،نحو ، بلاغت ، افت ، ادب اور منطق كاعلم ہے۔

یجھ علوم کتاب وسنت کی تحقیق کے علم ہیں جیسا کہ اصول قراآت اور اصول حدیث کاعلم جبکہ کچھ علوم کتاب وسنت کی تفہیم کے علوم ہیں جیسا کہ اصول تقدیر اور اصول فقد وغیرہ۔

ہرفن اور علم میں کچھلوگ وہ ہوتے ہیں جو تخلیقی کام کرتے ہیں۔اس کے بعد تحقیقی کام کی باری آتی ہے۔اس کے بعد جمع و ترتیب اور تدوین و تنقیح کا کام ہوتا ہے۔اس کے بعد اختصار و تہذیب کا کام ہوتا ہے۔

اس کے بعدایک کام اس علم وفن پر کیے گئے اس کام کودوسری زبانوں میں منتقل کرنے کا ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ بھی پچھلوگ کام کرتے ہیں لیکن وہ عمو ما کھی پر کھی مارنے یا اپنے نام ہے کوئی کتاب شائع کروانے کے جذبے کے تحت ہوتا ہے۔

سمی بھی فن میں تخلیقی کام کرنے والے حضرات در حقیقت نابغہ روزگاریا ایسے جینی ءس افراد ہوتے ہیں جوصدیوں میں پیدا ہوتے ہیں ۔اصول فقہ میں کہ سی جانے والی کتب کا اگر ہم مطالعہ کریں توان میں امام شافعی رحمہ اللہ کی الرسالیۃ "اورامام ابن حزم رحمہ اللّٰہ کی الاحکاماورامام شاطبی رحمہ اللّٰہ کی الموافقا تاس فن کی تخلیقات کی معراج ہیں۔

تخلیقی کام کے بعد تحقیقی کام یعنی ریسر چورک کی اہمیت مسلم ہے۔اصول فقہ میں ریسر چورک پر بہت کتابیں کھی گئی ہیں اور تا حال کھی جارہی ہیں مثلاً امام بزدوی رحمہ اللہ کی اصول بزدویا ورامام سرخسی رحمہ اللہ کی اصول سرخسیا ورامام الحرمین رحمہ اللہ کی البر ھاتھقی کام کی بہترین مثالیں ہیں۔

تحقیق کام کے بعد کمی فن میں جمع و تدوین اور تر تیب و تنقیح کا کام بھی خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔اصول فقد میں علامه آمدی رحمہ اللّٰہ کی کتاب الاحکاماور امام زرکشی رحمہ اللّٰہ کی کتاب البحر المحیطا صول فقہ میں متنوع اقوال کی جامعیت ،فنی مواد کی عمد ہ تر تیب اور متفرق اقوال کی تنقیح کے پہلو سے عمد ہ کتب ہیں۔

جع و قد وین اور ترتیب و تنقیح کے بعد ایک اور کام اختصار و جامعیت کا ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ کی کتاب ارشاد افھو لاس پہلو سے ایک بہترین کتاب ہے کہ اس میں اس فن کے بارے مالہ و ماعلیہ کو انتہائی اختصار اور جامعیت کے ساتھ ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ علاوہ ازین اس میں اس فن کے حوالہ ہے گراں قدر علمی نکات کا اضافہ بھی ہے اور بعض مقامات پر اقوال کی تنقیح بھی ہے لیکن کہ سے علاوہ ازین اس میں اس فن کے حوالہ ہے گراں قدر علمی نکات کا اضافہ بھی ہے اور بعض مقامات پر اقوال کی تنقیح بھی ہے لیکن بات مکمل کتاب کا مزاح در حقیقت سابقہ کام کو اختصار اور چامعیت کے ساتھ ایک جگہ جمع کرنے کا بی ہے۔ تقریباً دوسال قبل کی بات ہے کہ جکس انتحقیق الاسلامی میں ارشاد افھو کے ایک سلیس ترجمہ کی ذمہ داری راقم کوسونی گئی ، راقم نے پچھ عرصہ اس پر کام کیا لیکن بعد

## الشاشر المرافي الشاشر المرافي المراف

میں دیگر مصروفیات کی وجہ سے میکام ترک کرنا پڑا۔ فورم پر ہمارے ایک بھائی نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ انہیں اس کتاب کا ترجمہ در کارہے۔ راقم نے اس کتاب کے جس قدر حصد کا ترجمہ کیا تھا، اسے ذیل میں افادہ عام کے لیفقل کیا جارہاہے۔

دوسری یہ بات بھی اہم ہے کہ کمی فن کی کتاب کا ترجمہ ایک حد تک ہی سلیس بنایا جاسکتا ہے اور اس ترجمہ ہے استفادہ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آ پ اس فن کی بنیا دی اصطلاحات ہے واقف ہوں مثلا اگر کوئی صاحب فزئس کی کئی کتاب کا ترجمہ کریں گے تو اس ترجمہ میں فزئس کی بنیا دی اصطلاحات والسٹی ، اسراع وغیرہ کا بھی ترجمہ کرنا تقریبا مشکل ہوتا ہے۔ اور ان بنیا دی اصطلاحات ہے ناواقفیت اس مترجم کتاب سے استفادہ میں رکاوٹ بن کتی ہے۔

ا ما بعد علم اصول فقد ایک ایساعلم ہے کہ اکثر پیش آ مدہ مسائل کوحل کرنے اور انہیں دلائل سے ثابت کرنے کے لیے نامور علماء اس علم کا سہارا لیتے ہیں۔ اصول فقد کے مقررہ قواعد وضوابط اکثر محققین کے نزدیک مسلمات کی حیثیت رکھتے ہیں جیسا کہ محققین اور مصنفین کی کتابیں اس ہے بھری پڑی ہیں۔ پس علماء میں سے جب کوئی عالم دین اپنی بات پر اصول فقد کے ماہرین کے کلام سے استشہاد چیش کرتا ہے تو ان کا مخالف چاہے وہ جلیل القدر علماء ہی میں سے کیوں نہ ہو 'اس کلام کے سامنے سرتسلیم خم کر لیتا ہے۔ علماء کا سیمقیدہ ہے کہ اس فن کے قواعد ومسائل عقلی فقلی علمی دلائل سے آ راستہ اور ایسے حق پر مبنی ہیں جسے لاز ما تسلیم کرتا جا ہے۔ یہاں تک کہ بڑے سے بڑا عالم دین بھی ان اصول وقو اعد میں طعن نہیں کرسکتا۔

ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل علم کی ایک بڑی تعداداصول فقہ کے تواعد وضوابط کی آڑ میں ذاتی رائے پڑ مل کرنے لگ گئی ہے اور ایخ تیکن یہ حضرات بیگان کرتے ہیں کہ وہ علم روایت (یعنی کتاب وسنت) پڑ مل کررہے ہیں۔اس صورت حال میں اہل علم کی ایک جماعت نے اس عظیم المرتبت فن میں یہ کتاب لکھنے کی مجھے ترغیب دلائی تا کہ اس فن میں رائے ومرجوح اور صحیح و فلط کی وضاحت ہو سکے اور صحیح کی طرف رجوع اور فلط ہے اجتناب ہو۔اس طرح ایک عالم دین اس فن کی بصیرت سے درست موقف ہے آشنا ہوگا اور اس کے لیے حق بات کو قبول کرنے میں کوئی امر مانع نہ ہوگا۔ حق کے متلا شیوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بیا کہ ایک کتاب ہے اور اس کے لیے حق بات کو قبول کرنے میں کوئی امر مانع نہ ہوگا۔ حق کے متلا شیوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بیا کہ کہ کہ ایک کتاب ہے جس سے مصنفین کے سینے کھل جا کی سین سے اور اس میں بیان شدہ نا در فوا کد سے اہل ایمان کے ہاں اس کی قدر قبت بڑھ جائے گی۔ واقعہ بیہ ہے کہ اس کتاب میں ہم نے اس فن کے ان مبادیات مار دیات کا تذکر وہ نیس کیا ہے جنہیں عام طور پراصول فقہ کے ماہرین اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں۔ہاں اس فن کی ان مبادیات کو اس کتاب میں ضرور شامل کیا گیا ہے جن میں سابقہ کام کی نسبت پھے مزید ایے فوا کداور معلومات کا بھی اضافہ کیا گیا ہوجواس فن سے گہر آخلق رکھتے ہوں۔

#### مقاصدكابيان

میں نے اس فن کے مقاصد کواس طرح واضح کر دیا ہے کہ تھے اور غلط میں فرق ہو جائے۔اس سے پہلے اس علم کے مقاصد (یعنی تحقیق حق)مفکرین کی نگاہوں سے بھاری پردوں کے سبب او جھل تھے۔ بلاشبہ یہی وہ عظیم فائدہ ہے جس کے حصول کی خاطر

# الشاشر المرد المول الشاشر المراج الماشر المراج الماشر المراج الماشر المراج الماشر المراج الماشر المراج الماشر المراج الم

## فقه کی تعریف

جبكة مضاف اليدليني افقه اكامعني لغت مين استجمر بوجه اس

وفي الاصطلاح العلم بالاحكام الشرعية عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال"

اصطلاح علماء میں شرقی احکام کواستدلال (یعنی اجتہاد) کے طریقوں نے نصیلی (یعنی جزوی) دلائل ہے معلوم کرنے کا نام ہے۔

نقدی ایک دوسری تعریف یہ جی بیان کی گئی ہیالت صدیق باعد مال المکلفین التی تقصد لا لاعتقاد" فقد ہم او مکلف بندوں کے ان اعمال کی تقدیق کرنا ہے (یعنی ان پر شرعی حکم لگانا ہے کیونکہ منطق کی اصطلاح میں تقدیق کئی ء کے بارے میں حکم لگانے کو کہتے ہیں) جنہیں اراد تا کیا گیا ہواور یہ (تقدیق یا شرعی حکم مکلفین کے )اعتقادات کے لیے نہ ہو (بلکم لی بارے میں حکم لگانے کو کہتے ہیں) جنہیں اراد تا کیا گیا ہواور یہ (تقدیق النف ما لھا و ما علیها عملاً "فقد ہم ادفش کے لیے ہو)۔ اس کی ایک تعیم عملاً "فقد ہم رادفش انسانی کے امالہ و ماعلیہ العام کرنا ہے۔

ان تعریفات میں سے ہرایک تعریف پر کئی ایک اعتراضات کیے گئے ہیں۔ان میں سے راج تعریف پہلی ہے بشرطیکہ اس میں علم سے مراذظن غالب ہو کیونکہ فقہ کے اکثر نتائج نظن غالب پر ہی مشتمل ہوتے ہیں۔

### اضافت كى تعريف

ابرہی اضافت کی تعریف تو اس کامعنی مضاف الیہ کے مفہوم کے اعتبار سے مضاف کومضاف الیہ کے ساتھ خاص کرنا ہے۔ پس فقہ کے اصولوں سے مرادوہ اصول ہیں جو اس کے ساتھ اس طرح مخصوص ہوں کہ اسی ( لیعنی فقہ ) پران کی بنیاد بھی ہواور اسی پر بیرقائم بھی ہوں۔

## اصول فقدكي تعريف بطوراسم عكم

عکم ہونے کے بہلو سے اصول فقہ کی تعریف یوں کی جاتی ہے۔

فهو ادراك القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية " اس سرادان قواعد كاادراك بجن كزريع فروى احكام كفصيلي دلاكل ساخذ كياجا سك-

بعض علاء نے 'ادارک' کی جگہ 'علم' کالفظ بھی استعال کیا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اصول فقہ سے مرادقو اعد کا ادراک یاعلم نہیں بلکہ بذاتہ وہ قو اعدمراد ہیں جو استنباط احکام کا ذریعہ ہیں۔ایک اورقول کے مطابق فقہ یعنی سوجھ بوجھ کے طریقوں کو اصول فقہ کہتے ہیں۔

اصول فقہ کی تعریف میں ا تفصیلی دلائل کا ذکر ایک لازمی امرکی صراحت ہے جواس سے اشار تا بھی سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ

# 

طالبان دین ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حق بات کوضا بطر تحریمیں لانا ہی تمناؤں کی غرض و غایت اور آرزوؤں کی (اصل) منزل ہے ' خاص طور پر اس فن میں کہ جس کی طرف رجوع کے دوران مجہدین کی اکثریت لاشعوری طور پرتقلید کی طرف جانگلی (لیعنی اصول فقہ تو اصول اجتہا داور اجتہا دکی تربیت کافن تھا اور علماء نے اسے بطور اصول تقلید اور تقلید پر جازم کرنے کے لیے پڑھنا پڑھانا شروع کر دیا)۔ بہت سے علماء جو دلیل کو مضبوطی سے تھا منے والے تھے 'لاشعوری طور پر اس علم کے سبب سے رائے محض کے بیروکار بن کررہ گئے۔

## اصول فقه كى تعريف بطورمركب اضافي

پہلی صورت میں مضاف یعنی اصول اور مضاف الیہ یعنی فقہ دونوں کی تعریف کی الگ الگ ضرورت ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ مرکب کی تعریف اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اس کے مفردات میں سے ہرایک کی تعریف کر دی جائے کیونکہ اضافت یہاں اجزء اس کے اجزاء پر موقوف ہوتی ہے۔ اس قتم کی تعریف میں اضافت کی تعریف بھی ضروری ہے کیونکہ اضافت یہاں اجزء صوری اے قائم مقام ہے۔ (مرکب اضافی کے دواجزاء تو واضح ہیں یعنی مضاف اور مضاف الیہ جبکہ اضافت جو کہ مضاف اور مضاف الیہ جبکہ اضافت ہو کہ مضاف اور مضاف الیہ جبکہ اضافت ہو کہ مضاف اور مضاف الیہ کے مابین ایک نبیت کا نام ہے اصور تا مرکب اضافی کا جزقر ارپاتی ہے۔ اس لیے اس نبیت اضافی کو مرکب اضافی کا جزء صوری کہا گیا ہے جبیبا کہ اصول فقہ ہمنی فقہ کے اصول میں اصول کا لفظ مضاف ہے اور فقد کا لفظ مضاف الیہ ہے اور ان دونوں کے مابین نبیت ، نبیت اضافی ہے۔

## اصول کی تعریف

جہاں تک مضاف یعنی 'اصول' کا معاملہ ہے تو پیلفظ 'اصل' کی جمع ہے۔ لغت عرب میں اصل کی یوں تعریف کی گئی ہے۔ هو ما ینبنی علیه غیرہ "اصل سے مرادوہ شیء ہوتی ہے جس پر کسی اور چیز کی بنیاد ہو۔

علماء کی اصطلاح میں اصل کے جارمعانی ہیں۔

ا\_رانح ٢ مصحب ٣ \_قاعده كليه ٢ \_دليل \_ان لغوى معانى مين رائح معنى آخرى يعنى وليل ب-

بعض علاء کا خیال ہے کہ اس مقام پر 'اصل' کے لغوی معنی کے ساتھ اس کا اصطلاحی معنی بیان کرنا خلاف قاعدہ ہے کیونکہ اصطلاحی معنی بیان کرنے کی یہاں کوئی حاجت نہیں ہے۔ (اصل کی لغوی تعریف کے تناظر میں ) بنائے عقلی مثلاً تھم کی بنیاداس کی دلیل پر 'مطلق بنیاد میں شامل ہے کیونکہ مطلق بنیاد کی دو قسمیں ہیں بنیاد حسی اور بنیاد تقلی۔ بنیاد حسی کی مثال دیوار کی بناءاس کی دلیل پر ہے۔ چونکہ اصول کا لفظ اس جگہ فقہ کی طرف مضاف ہے اور فقہ کا معنی ومفہوم اساس پراور بنیاد تقلی کی مثال تھی گئی ایک عقلی شمال میں اصل کی تعریف میں جس بناء کا تذکرہ جورہا ہے وہ عقلی بنیاد ہے (نہ کہ حسی کینین اور بنیا عقلی بنیاد ہے (نہ کہ حسی کینین تعریف میں جس بناء کا تذکرہ جورہا ہے وہ عقلی بنیاد ہے (نہ کہ حسی کینین تعریف میں علی بناء کوشامل ہے)۔

## الشاشر المرا الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ال

### علم كى تعريف مين اشكال وجواب كابيان

اس طرز استدلال پریداشکال وارد کیا گیا ہے کہ علم کی تعریف متعین کرنے میں تقسیم اور مثال کا طریقہ اس وقت درست قرار پائے گا جبکہ اس کے ذریعے علم کی ماہیت اور اس کے ماسوا میں تمیز ہوجائے اور اگر ایسا ہی ہوتو تعریف مشکل ہی نہ رہی (حالانکہ تعریف کرنا ایک مشکل امرہے)۔ اس کے برعکس اگر تقسیم اور مثال کے طریقے سے علم کی ماہیت اور اس کے ماسواء میں تمیز نہیں ہوتی تو پھراس طریقے سے علم کی تعریف معلوم کرنا درست نہیں ہے۔

جمہورعلماء کا کہنا ہے کہ علم انظری یعنی کسی ہوتا ہے لہذااس کی تعریف مشکل امرنہیں ہے۔ان میں سے بعض علماء نے علم کی تعریف یوں کی ہوتا ہے لہذا اس کی تعریف یوں کی ہے ہو اعتقاد الشبیء علی ما هو به عن ضرورة او دلیل،

علم سے مراد بدیمی طور پریادلیل کے ذریعے کئی تی و کی حقیقت و ماہیت کے بارے کوئی اعتقادر کھنا ہے۔

اس تعریف میں یہ بات بھی شامل ہے کہ مذکورہ بالا اعتقاد 'جازم (پختہ)اور غیر جازم دونوں قتم کا ہوسکتا ہے۔اگر ہم اس اعتقاد کو جازم مان لیس تو محال و ناممکن چیز کاعلم اس تعریف سے خارج ہو جائے گا کیونکہ اس بات پرسب کا اتفاق ہے کہ محال اور ناممکن چیز کاو جو ذہیں ہوتا۔(اور جس کا وجود نہ ہوتو اس کے بارے علم کیسے حاصل ہوگا؟)۔

بعض علماء نے علم کی تعریف کچھ یوں کی ہے ہو معرفة المعلوم علی ما هو به "علم سے مراد معلوم کی حقیقت و ماہیت کی معرفت حاصل کرنا ہے۔

اس تعریف پر بیاعتراض واردہوتا ہے کہ اس سے اللہ کاعلم خارج ہوجاتا ہے کیونکہ اللہ کے علم کومعرفت نہیں کہتے۔ بعض علماء کے نزدیک علم سے مرادوہ شی اور ہی اسم العالم، علم سے مرادوہ شی ء ہے جوانے حامل کولاز ما عالم بنادے یا اپنے حامل کولاز ما عالم کانام دے۔ "

اس تعریف پر بیاعتراض ہے کہ اس سے دَور Vicious Circle)) اور تسلسل لازم آتا ہے کیونکہ علم کی تعریف میں لفظ اعلم 'کواستعال کیا گیا ہے۔

('دَور'علم منطق کی ایک اصطلاح ہے جس کامعنی'' تو قف الثی علی ما پیوقف علیہ 'ہے یعنی کسی ایک شی عکا اس دوسری شی ع پر توقف کرنا جو یعنی دوسری شی ء اس پہلی شی عرب ہوتوف ہو۔ مثلاً 'الفیہ' اور 'ب' دواشیاء ہیں جن میں سے 'ب موقوف ہے الف پر۔
پس الف 'پہلے ہوگا اور 'ب 'بعد میں ہوگی کیونکہ موقوف علیہ پہلے ہوتا ہے اور موقوف بعد میں۔ 'الف'موقوف علیہ ہوا اور 'ب اموقوف الف میں ہوگی الف ب۔

ا دَور الله چونکه ایک شیء کی تعریف اس دوسری شیء ہے کی جاتی ہے کہ جویعنی دوسری شیءخود بھی اس پہلی شیء پر موقوف ہوللہذا اس مثال کے مطابق الف 'کی تعریف ایسی 'ب' ہے کرنی چاہیے جس پرخود 'الف' بھی موقوف ہو۔

پس الف ای تعریف جب ایسے ابا ہے گی جس پر الف موقوف ہوتو صورت یہ بنی کہ الف موقوف علیہ اور

# الشاشر المول الشاشر المول الشاشر المول الشاشر المول الشاشر المول المول المول المول المول المول المول المول الم

اس تعریف میں استباط سے مراد تفصیلی طور پر احکام کا استباط ہے اور وہ تفصیلی دلائل ہی سے ہوگا۔ اس تعریف میں اعلی وجہ استحقیق ایعنی تحقیق کے طور پر کے الفاظ کا اضافہ بھی کیا جاتا ہے اعلم اختلاف ومناظرہ ' کواس تعریف سے خارج کیا جائے علم اختلاف اور مناظرہ میں بھی اگر چہ کچھ تو اعد کے ذریعے فقہی مسائل کو معلوم کیا جاتا ہے لیکن ان علوم میں مقصور تحقیق نہیں ہوتی ہے بلکہ مدمقابل کو خاموش کرنا اصل مطلوب ہوتا ہے۔

### دليل مين تفصيل واجمال كابيان

بیدواضح رہے کہ بعض مصنفین اصول فقہ کی تعریف میں تفصیلی یا جزئی دلائل کی بجائے اجماٰلی یا کلی دلائل کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص سوال کرے کہ نماز کے وجوب کی دلیل کیا ہے تو اگر جواب میہو کہ اقیمو االصلوۃ تو میہ جزئی یاتفصیلی دلیل ہے اور اگر جواب ہوقر آن مجید تو بیا جمالی یا کلی دلیل ہے۔ پس کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ، اجماع ، قیاس ، عرف ، قول صحابی اور ' مصلحت وغیرہ کلی یا اجمالی دلائل ہیں۔

## علم کی تعریف

چونکہ اصول فقہ کے مصنفین نے علم اصول فقہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے 'علم' کی بھی تعریف بیان کی ہے لہذا یہ بہتر ہوگا کہ ہم بھی یہاں مطلق علم کی ایک تعریف بیان کردیں علم کی تعریف متعین کرنے میں علماء کا شدیداختلاف ہے۔علماء کی ایک جماعت کہ جن میں امام رازی رحمہ اللہ بھی شامل ہیں' کا کہنا ہے

مطلق علم ایک ضروری و بدیمی چیز ہے جس کی تعریف مشکل ہے۔جیسا کہ سردی وگری بدیمی امور میں سے ہیں کہ اگر چہ ہر شخص ان کے نام لینے پران کو پہچا نتا ہے لیکن ان کی تعریف ایک مشکل امر ہے۔

علاء کی اس جماعت نے اپنے موقف کے اثبات میں ایسے دلائل بیان کیے ہیں کہ جن میں دلیل والی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ہماری رائے میں اس موقف کے رد کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ ہرعاقل میہ بات جانتا ہے کہ علم کی دونتمیں ہیں۔ ابدیجی اور

#### ا-كسى-

علاء کی ایک جماعت کہ جن میں امام جو بنی رحمہ اللہ بھی شامل ہیں اکا کہنا ہے کہ دوسری قتم کوعلم نظری کہتے ہیں اور اس کی تعریف کرنا ایک مشکل امر ہے اور اس کی معرفت تقسیم اور مثال کے طریقے ہے۔ ہی ہوسکتی ہے۔

مثلاً کسی چیز پرانسان کا اعتقادیا تو جازم (پخته ) ہوگایا غیر جازم 'اور جزم (پختگی) کی بھی دوشمیں ہیں یا تو وہ امر واقعہ کے مطابق ہوگایانہیں 'اسی طرح جو جزم امر واقعہ کے مطابق ہوگااس کی بھی دوشمیں ہیں یا تو دلائل سے ثابت ہوگایانہیں۔ پس اس تقسیم کے مطابق 'اعتقاد جازم مطابق ثابت 'ہی علم ہے۔

## 

اس میں کسی پہلو ہے بھی نقیض ومتضاد کا احتمال نہ ہو۔

علم كى ايك اورتعريف كيريمال عنه يديان كى جهو صفة يتجلى به المدرك للمدرك ،

علم سے مرادوہ حالت اور کیفیت ہے کہ جس میں کسی ادارک کرنے والے کے لیےوہ چیز واضح ہوجائے کہ جس کا ادراک کیا رہا ہو۔

بعض علماء نعلم كاتعريف يول بيان كى عهو صفة يتجلى به المذكور لمن قامت هي به"

علم ایک ایسی حالت اور کیفیت کا نام ہے جس کے ساتھ مذکور یعنی بیان شدہ چیز اس شخص کے لیے واضح ہو جاتی ہے کہ جس کے ساتھ وہ کیفیت اور حالت قائم ہو۔

معروف محقق علامہ شریف جرجانی متونی ۸۱۷ ھا کا قول ہے کہ علم کی جو بھی تعریفات بیان کی گئی ہیں ان میں سب سے بہتر تعریف یہی ہے جوعلم کی ماہیت وحقیقت کو اچھی طرح واضح کررہی ہے۔

یدایک ایسی جامع تعریف ہے کہ اس میں لفظ 'مذکور' بلا اختلاف موجود ومعدوم اورممکن و ناممکن'مفرد ومرکب اور کلی وجزئی سبکوشامل ہے۔ای طرح لفظ ' تجلی' میں بھی مکمل انکشاف کامفہوم موجود ہے۔

پس اس تعریف کامعنی بیہ ہوا کہ علم ایک ایسی حالت اور کیفیت کا نام ہے کہ جس کے حامل کے لیے ہروہ چیز 'جو قابل ذکر اور
بیان ہو' کمال درج میں منکشف ہوجائے گی اور اس میں کسی قتم کا اشتباہ ندرہے گا۔ پس علم کی اس تعریف ہے طن اور جہل مرکب
خارج ہوجا کیں گے جیسا کہ اس تعریف میں مقلد مصیب ( یعنی ضیح رائے کو پالینے والے مقلد ) کاعلم بھی داخل نہیں ہے کیونکہ مقلد کا
اعتقاد در حقیقت اس کے دل کی ایک گرہ ہوتی ہے اور اس کے دل میں وہ انشراح صدر اور انکشاف موجود نہیں ہوتا کہ جس سے اس
کی پیگرہ کھل سکے۔

## دليل كى تعريف

دلیل کی تعریف درج ذیل میما یمکن التوصل بصحیح النظر فیه الی مطلوب خبری "دلیل اے کہتے ہیں کہ جس میں صحیح غور و فکر کے ذریعے اس مقصود ومطلوب تک رسائی حاصل کی جائے کہ جوخبری ہو۔

اس کی ایک اورتعریف یوں بیان کی گئی ہیما یہ مکن التوصل بصحیح النظر فیہ الی العلم بالغیر" ولیل اے کہتے ہیں کہ جس میں صحیح غوروفکر کے ذریعے اس کے غیرکو معلوم کرنے تک رسائی حاصل کی جائے۔

اس کی ایک تعریف کچھ یوں بھی بیان کی گئی ہیما یہ لیزم من العلم به العلم بشیء آخر "دلیل اس کو کہتے ہیں جس کے علم ے ایک دوسری شیء کاعلم لاز ما حاصل ہو۔

دلیل کی ایک اورتعرفی بے بیان کی گئی ہے ہو تو تیب امور معلومة للتادی المی مجھول "ایک مجبول اورغیر معلوم شی ، کوجاننے کے لیے معلوم چیزوں کوایک ترتیب دینا 'دلیل کہلاتا ہے۔

## الشاشر المراد الشاشر المراد الشاشر المراد المراد

'ب'موقوف اور اس طرح 'ب'موقوف عليه ہے اور 'الف'موقوف ہوا۔ اس صورت ميں دوسرا الف بھی درحقيقت پہلا ہی الف'ہالف' ہے البندا الف' ہے اور کی کہ وہ 'ب ہے ایک درجہ مقدم ہے جبکہ 'الف' اپنے آپ سے دو در جے مقدم ہوتو شیء کا اپنے سے دو در جے مقدم ہوتا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہوا۔ اس طرح اگر کوئی شیء اپنے آپ سے لا متنا ہی درجے مقدم ہوتو السلسل کہتے ہیں اور اس کے باطل ہونے کی دووجو ہات ہیں ایک اپنے آپ سے مقدم ہونا اور دوسر الا متنا ہی ہونا کیونکہ کوئی بھی شیء لا متنا ہی ہونا کیونکہ کوئی بھی شیء لا متنا ہی ہونا کے باطل ہونے کی دووجو ہات ہیں ایک اپنے آپ سے مقدم ہونا اور دوسر الا متنا ہی ہونا کیونکہ کوئی بھی شیء لا متنا ہی نہیں ہوتی۔

علم کی ایک اورتعریف بیربیان کی گئی ہے۔ هو اعتقاد جازم مطابق علم سے مراداییا پخته اعتقاد ( تعنی تصدیق ) ہے جوامر قعہ کے مطابق ہو۔

ال تعریف پر بیاعتراض وارد کیا گیا ہے کہ اس تعریف سے تصورات (جوتصدیقات نہ ہوں) خارج ہوجاتے ہیں حالانکہ ان پر علم کا اطلاق ہوتا ہے ( کیونکہ بعض تصورات بھی امر واقعہ کے مطابق ہوتے ہیں)۔

بعض علماء نے علم کی یہ تعریف بیان کی ہے ہو حصول صورة الشیء فی العقل او الصورة الحاصلة من الشیء عند العقل" علم عمراء عقل میں کی شیء کی صورت کا حاصل ہونا یا عقل کے نزدیک کی شیء سے حاصل شدہ صورت ہے۔ اس تعریف میں بنقص بیان کیا گیا ہے کہ اس کے مطابق طن اشک 'وہم اور جہل مرکب بھی علم کی تعریف میں شامل ہوجا کیں

بعض علماء نے اس کا جواب بید دیا ہے کہ علم کے عمومی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے مذکورہ بالا چیزیں بھی علم کی تعریف میں شامل -

اس جواب پر میاعتراض وارد کیا گیا ہے کہ طن 'شک 'وہم اور جہل مرکب پر لفظ علم کا اطلاق 'اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کے منافی ہے۔

علم کی ایک اور تعریف یول بیان کی گئی ہے ہو حکم لا یحتمل طرفاہ ای المحکوم علیہ وبه نقیضه "علم ہے مراد ایک ایک اور تعریف یول بیان کی گئی ہے ہو حکم لا یحتمل طرفاہ ای دوسرے کے نقیض اور متضاد نہ ہوں۔
ایک ایسا حکم ہے کہ جس کے دونوں اطراف یعنی محکوم علیہ اور محکوم ہے ہی بیس ایک دوسرے کے نقیض اور متضاد نہ ہوں۔
علم کی ایک اور تعریف یول بیان کی گئی ہے ہو صفة تو جب تمییز المحلها لا یحتمل النقیض ہو جہ "
علم سے مرادوہ کیفیت اور حالت ہے جوابے محل اور مقام کے لیے (دوسری چیزوں سے ) تمیز کواس طرح لازم کردیتی ہے کہ

# 

پاس علم کامَلکہ ہوتا ہے جبکہ جہل مرکب میں یہ بھی نہیں ہوتا )۔ اجہل بسیط اسے مراداں شخص کاعلم اوراعتقاد سے محروم ہونا ہے جس میں عالم اور معتقد ( یعنی کسی اعتقاد کا حامل ) ہونے کی صلاحیت موجود ہو۔

اصول فقه كاموضوع اورموضوع كي ضرورت كابيان

سی بھی علم کے موضوع سے مراد وہ تی ء ہوتی ہے جس میں اس علم کے ذاتی عوارض سے بحث کی جاتی ہو۔ 'عرض' سے مراد یہاں وہ چیز ہے جے کئ شیء پرمحمول کیا جائے اور وہ اس سے ( لیٹن اس کی حقیقت سے ) خارج بھی ہو۔

علم منطق میں دواصطلاحات نہایت اہم ہیں تصوراور تقد این اگر کسی تی ء کے بارے کسی تھم (یعنی خبر) کوتسلیم کرلیا جائے تو اے تقد بیق کہتے ہیں مثلاً "زید کھڑا ہے "میں زید کے بارے ایک خبر دی جارہی ہے اوراس خبر کوتسلیم کرنا تقد بیق ہے ۔ علم النحو میں جے جملہ خبر رہے کہتے ہیں اے منطق میں تھم اذعان اعتقادیا تقد لیق کہتے ہیں۔ ان میں سے معروف نام تقد لیق ہی ہے۔ تقد بیق میں پہلا حصہ موضوعا ور دوسر امحمول کہلاتا ہے۔ بس عوارض سے مراد وہ محمولات ہیں جنہیں موضوعات پرمحمول کیا جائے اور وہ موضوعات سے خارج ہوں کیے ہیں کہ کسی موضوعات میں ہم ہیہ بحث کر بھے ہیں کہ کسی موضوعات سے خارج ہوں بین ان کی حقیقت موضوعات کی حقیقت سے مختلف ہو۔ سابقہ صفحات میں ہم ہیہ بحث کر بھے ہیں کہ کسی شیء کے عوارض سے مراداس کی وہ صفات ہوتی ہیں جو عارضی اور وقتی ہوں اور اس شیء کی حقیقت سے خارج ہوں جیسا کہ انسان کا ہنسان کی صفات عارضہ میں ہے ہے۔

ان عوارض کوعوراض ذاتیاں لیے کہا گیا ہے کہ ریکی شیء سے بذات المحق ہوجاتے ہیں یا کسی ایسے واسطے کے ذریعے سے کسی شیء سے ملحق ہوتے ہیں جو واسط اس شیء کے برابر ہو یا کسی ایسے واسطے کے ذریعے کمحق ہوتے ہیں جو واسط اس شیء سے بھی زیادہ عام ہواور وہ شیءاس واسطے میں داخل بھی ہو۔

پہلے کی مثال 'انسان کا ادارک' ہے جواس کی ذات کے ساتھ براہ راست ملحق ہوتا ہے لہذا وقتی صفت ہونے کہ وجہ سے عارض ہوا اور ذات سے براہ راست ملحق ہونے کی وجہ سے ذاتی ہوا۔

دوسرے کی مثال 'انسان کا ہنسنا' ہے جوتجب کے واسطے سے ہوتا ہے۔ یہاں ہنسنا ایک عارضی صفت ہے لیکن انسان کے ساتھ براہ راست ملحق نہیں ہے بلکہ تعجب کی وجہ سے ملحق ہوئی ہے یعنی تعجب کے بعد انسان ہنستا ہے اس کے بغیر نہیں اور انسان کا ہنسا اور تعجب کرنا برابر کی صفات ہیں۔

اور تیسرے کی مثال 'انسان کا حرکت کرنا' ہے جو حیوان ہونے کے واسطے ہو۔ (اس مثال میں حرکت کرنا ایک عارضی صفت ہے کیونکہ انسان ہروقت حرکت میں نہیں رہتا اور انسان کی حرکت اس کے حیوان ہونے کے واسطے سے ہے یعنی انسان حیوان ہونے کے بعد حرکت کرتا ہے اور اگر وہ حیوان نہ ہومثلاً جمادات میں سے ہوتو حرکت نہ کرے گا۔ حیوان اور انسان دونوں جنس ہیں اور ان میں سے حیوان کی جنس 'انسان کی نبست عام ہے یس انسان کی حرکت ایک ایسے واسطے سے ہوا س سے عام ہے۔ اعراض ذاتیہ ہے محمول کرنا جیسا کہ ہم اعراض ذاتیہ ہے متعلق بحث کرنے سے مرادیہ ہے کہ اعراض (یعنی صفات) ذاتیہ وعلم کے موضوع پر محمول کرنا جیسا کہ ہم

# 张信,四里三里 黑水水水水水水水水

علامت كى تعريف

علامت کی درج ذیل تعریف کی گئی ہے ہی التی یسمکن ان یتو صل بصحیح النظر فیھا الی الظن "علامت سے مرادوہ ثیء ہے جس میں صحیح غور وفکر کے ذریعے طن غالب تک پہنچا جا سکے۔

اظن اضے مرادران جہاد ہے جبکہ اوہ مام جوح پہلوکو کہتے ہیں۔اوراگر فہن طرفین لیعنی رائے اور مرجوح میں متر ددہوتوا سے اشک اکہتے ہیں۔ (مثلاً "زید کھڑا ہے "منطق کی اصطلاح میں ایک تقد لیق (Assent) ہے۔ علم نحو میں اسے جملہ خبر یہ کہتے ہیں اور جملہ خبر یہ دونوں با تو رکا اختال موجود ہولیا جس کی تقد لیق و تکذیب ممکن ہو۔ مناطقہ نے جملہ خبر یہ بیا وکو مدنظر رکھتے ہوئے اسے تقد لیق کا نام دے دیا اگر چہ منطق میں جملہ خبر رہ کا نام تکذیب بھی رکھا جا سکتا خبر یہ بیا وکو مدنظر رکھتے ہوئے اسے تقد لیق کا نام دے دیا اگر چہ منطق میں جملہ خبر دی گئی ہے اور اس خبر میں تھا۔تقد لیق کو علم منطق میں احتم اور اعتقاد انجی کہتے ہیں۔ اس جملے میں زید کے قیام کے بارے ایک خبر دی گئی ہے اور اس خبر میں تھے کا بہلوران کے مثلاً ۵۰ فی صد سے زائد ہوتو اسے اخن المہیں گے یعنی زید کے قیام کے بارے کا کہیں گے اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی دونوں ہوا ہوں ہوں ہوں ہوں تو اسے انہیں گے اور بھی دونوں ہوں ہوں ہوں ہوں تو اسے انہیں گے۔

اعتقاد كى تعريف

اعتقاد کی تعریف درج ذیل ہے۔

هو المعنى الموجب لمن اختص به كونه جازماً بصورة مجردة او بثبوت امر او نفيه"اصطلاح بين اعتقاد عمرادوه كيفيت اورحالت بجوصاحب اعتقاد كوصورت مجرده ياكى ثىء كيبوت ياكى ثىء كنفى پريقين والابناد \_\_

اعتقادى ايك اورتعريف يولى كى كئى ہے هو البحزم بالشىء من دون سكون نفس " كى شىء كے بارے ايبايقين ركھنا ہے كہ جس ميں نفسانى اطمينان شامل نہ ہو۔

اعتقاد کو تصدیق بھی کہتے ہیں چاہے یہ اعتقاد جازم (لیتن پخته ) ہو یا غیر جازم الام واقعہ کے ) مطابق ہو یا غیر مطابق الدلائل ہے ) ثابت ہویانہ ہو۔

اس طرح اجہل مرکب ابھی اعتقاد کی تعریف میں داخل ہے کیونکہ وہ ایک ایسا اعتقاد ہے جوام واقعہ کے مطابق نہیں ہوتا۔
علاوہ ازیں تقلید بھی اعتقاد کی تعریف میں شامل ہے کیونکہ اس میں کسی شیء کے ثبوت یا نفی کے بارے یقین کی کیفیت کسی دوسر سے
علاوہ ازیں تقلید بھی اعتقاد کی تعریف میں شامل نہیں ہے کیونکہ وہ علم اور اعتقاد کے مقابلے میں
کے قول کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ البتہ اجہل بسیط 'اعتقاد کی تعریف میں شامل نہیں ہے کیونکہ وہ علم اور اعتقاد کے مقابلے جہالت ہو) جیسا کہ عدم مَلکہ کے بالقابل ہوتا ہے ( یعنی جہل بسیط اس شخص کی
استعال ہوتا ہے جس میں علم حاصل کرنے کا مَلکہ ہواور وہ علم حاصل کرسکتا ہولیکن پھر بھی جابل رہے۔ پس جہل بسیط میں 'جابل اے



# البحث الأول في كتاب الله تعالىٰ

## ﴿ يہ بحث كتاب الله كے بيان ميں ہے ﴾

ا حکام شرعیہ کا بنیا دی مَاخَذ قرآن مجید ہے اور اس سے مراد وہ کلام ہے جو نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پرنازل کیا گیا،مصاحف میں لکھا گیا اور بطریق تواتر لفل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا۔اصول فقد میں قرآن پاک کی تقریبا پانچ سوآیات مبارکہ سے بحث کی جاتی ہے کیونکہ احکام شرعیہ کاتعلق انہی ہے ہے بعنی ان ہی آیات سے احکام کا استنباط ہوتا ہے اور بقیہ جوآیات مبارکہ ہیں وہ قصص اُئم سابقہ (گذشتہ اُمتوں کے واقعات) اور تبشیر و تنزیر پرمشمل ہیں۔ حلال وحرام کے احکام کوقر آنی ولائل ہے جاننا قرآن کے الفاظ کی اقسام کو جانے پرموقوف ہے لہذاسب سے پہلے قرآنی الفاظ کی اقسام ذکر کی جاتی ہیں۔

### كتاب الله كي تعريف كابيان

امام رحى رحمة الشعلية للصح بين اعلم بان الكتاب هو القرآن المنزل على رسول الله المكتوب في دفات المصاحف المنقول إلينا على الاحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا . (اصول السرخسيالمطبعة السلفية

جان لو! کتاب اللہ سے مراد وہ قرآن ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے مصاحف کے گتوں کے درمیان کھا گیا ہے اور ہم تک معروف احرف سبعہ کے ساتھ تو اتر سے منقول ہے۔

المامغ الله الله عليه متوفى ه كلصة بير، وحد الكتاب ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الاحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا . (المستصفيجلد ص دار الكتب العلمية)

كتاب الله كي تعريف بيب كه جوم صحف كے دوگوں كے درميان معروف احرف سبعد كے ساتھ ہم تك متواتر منقول ب-

هـ و كـ لام الـ له المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بو اسطة الوحى جبريل، لفظا و معنى، المعجز، المتعبد بتلاوته و المنقول لنا نقلا متواترا،

وہ کلام اللہ، جوالفاظ اور معنی میں ،اس نے اپنے رسول حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم پر ، جبر مل کے ذریعے نازل کیا ، جو مجز ہ ہے اورجس کی تلاوت کے ذریع عبادت ہوتی ہےاور میہم تک تواتر سے منقول ہے۔

# 张信,四县,三里县人民教院教育

کہتے ہیں الکتاب یثبت بدا تکلم بینی کتاب کے ساتھ حکم ثابت ہوتا ہے۔ یااس سے مراداعراض ذاتیہ کوعلم کی انواع پرمحمول کرنا جیسا کہ ہم کہتے ہیں الامریفید الوجوب یعنی فعل امروجوب کا فائدہ دیتا

یاان اعراض ذاتید کوظم کے اعراض ذاتیہ پرمحمول کرنا جیسا ہم کہتے ہیں انص پدل علی مدلولہ دلالة قطعیة بعنی نص اپنے مدلول پر

یاان اعراض ذاتیه کوملم کی اعراض ذاتیه کی انواع پرمحمول کرنا ہے جبیبا کہ ہم کہتے ہیں العام الذی خص منه البعض پدل علی بقیة افرادہ دلالة ظنية لعنی وہ عام جس کی تخصیص ہو چکی ہوا سپنے بقیدا فراد پر دلالت میں ظنی ہوتا ہے۔

اصول فقد کے جمیع مباحث کا مرکز ومحوراحکام شرعیہ اوران کے دلائل کے لیے اعراض ذاتیہ کا اثبات ہے لیعنی احکام شرعیہ کے لیے دلائل کو ثابت کرنا اور احکام کا دلائل سے ثابت ہونا (مثلاً کسی شرعی حکم کے ثبوت کے لیے قرآن است اجماع اور قیاس وغیرہ شری دلائل ہیں اوران کے شرعی دلائل ہونے کو ثابت کرنا اصول فقہ کا ایک موضوع ہے یعنی قیاس کے جحت یا شرعی دلیل ہونے کے كيادلائل بين؟ وغيره-اوربية ابت كرنا كدان شرعي دلائل سے احكام كيسے ثابت جوتے بيں مثلاً اگركوئي تحكم شرعي واضح طور پرقرآن وسنت میں نہ ہوتو کیا وہ قیاس سے ثابت ہوجاتا ہے یانہیں؟ لیعنی احکام شرعیہ، دلائل شرعیہ ہے کیسے ثابت ہوتے ہیں یانہیں؟ بیہ اصول فقہ کا دوسر اموضوع ہے، پس اس فن کے جمیع مسائل اثبات اور ثبوت سے متعلق ہیں۔

امام نظام الدين الشاشي كى ائي كتاب الاصول ميس خاص اصطلاحات بين، جيس

اصحابنا براوب امام ابو حنيفه ، ابو يوسف اور محمد،قلنا يعنى احناف يا حنفيه،عندنا يعنى عند الحنفيه،قلنا جميعا الشافعيه والحنفيه

محدليا قت على رضوى بن محرصا دق



# فصل في الخاص والعام

بحث خاص وعام كى اہميت كابيان

یہ بحث بہت زیادہ اہمیت کی حال ہے۔اس کی وجہ ہے کہ ایساممکن ہے کہ ایک تھم اللہ تعالی نے کسی خاص صور تعالی کے لئے
دیا ہولیکن اس پڑمل کرنے کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لئے لازم قرار دے دیا جائے۔ای طرح اس غلطی کا احتمال بھی ہے کہ
ایک تھم ابدی نوعیت کا ہے اور اے کسی مخصوص صور تحال ہے متعلق قرار دے دیا جائے۔ بیالی غلطیاں ہیں جن کی بنیاد پر دور قدیم
اور دور جدید میں بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔خاص اور عام کے جے تعین ہی سے اسلامی قانون کو تیجے طور پر ہر دور میں تافذ کیا جا

الله تعالی نے کسی چیز کو بیان کرنے کا جوطریقہ اختیار کیا اس میں یہ بات شامل ہے کہ کسی بات کا ایک حصرا پنے ظاہری مفہوم ہی میں عام ہوتا ہے اور بیچ کم عمومی نوعیت کا ہوتا ہے۔ اس صورت میں یہ بات (وضاحت کے لئے ) کسی اور بات کی محتاج نہیں ہوتی۔

تخصيص كى لغوى واصطلاحى تعريف كابيان

لغت میں شخصیص الگ کرنے کو کہتے ہیں۔اصطلاح میں عام کے تھم کواس کے بعض افراد پر کسی دلیل کی وجہ سے جواس پر دلائت کر رہی ہو، قصر کرنے (بند کرنے ، رو کئے ) کتخصیص کہتے ہیں۔یعنی عام کیلئے ثابت تھم کواس عام کے بعض افراد کو نکال کر باقیوں پر محصور اور مقصور کرنے کو تخصیص کہتے ہیں۔اور بھی قصر ہوتی ہوئی اشیاء ) سے اس کے بعض افراد پر بھی قصر ہوتی ہوگی۔

1 عام كوقص كرنا - جيس كداللدرب العالمين كافر مان بيو صِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْ لادِ كُمْ (النساء 11) الله تعالى تهمارى اولا دك بار بين عم دية بين -

توبیتکم عام ہےاور مخاطب جتنے بھی لوگ ہیں سب کی اولا دکوشائل ہےاور ہر بچے کے بارے میں عام ہے۔ تواس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان گرامی کے ذریعے خصیص پیدا کی گئی ہے إنا معاشر الأنبیاء لا نورث ہم انبیاء کا گروہ ہیں، ہم کسی کووارث نہیں بناتے۔

تواس طرح انبیاء کی اولا دکوآیت کے عموم میں تمام مخاطبین کی اولا دے الگ کرلیا گیا ہے۔

# الشاشر الماشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ال

قرآن پاک کا کلام اللہ ہوناعقل سے ثابت ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کوتحد می کی ہے کہ وہ اس جیسی ایک سورت پیش کردیں ، مگر انسان اس سے قاصر رہا ہے۔ اگر چہ بیتحد می قیامت تک باقی رہے گی ، مگر جولوگ لغت کے ماہرین تھے بعنی اس دور کے عرب قبائل ، بالحضوص قریش ، وہ اس جیسے بلند معیار کا کلام نہیں لا سکے تو بیمال ہے کہ ان کے بعد کسی کے لئے بیمکن ہو۔ بیتحد می قرآن کی فصاحت و بلاغت اور اسلوب وظم کے اعتبار سے گی گئے ہے ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

و إن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وأدعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ، الرحمهين اس مين شك ب جوجم في ايخ بندك پرنازل كيا بواس جيسى ايك سورت تولي و و اور بلالوا پي مدد ك كرم سب كوسواك الله كي، اگرتم سيح بور

قریش سرقو ژکوشش کے باوجود، اس معیار کا کلام پیش کرنے سے عاجز رہے جو کہ تواتر سے ثابت ہے۔ علاوہ ازیں اس کے بعد بھی اس تحدّی کا معارضہ پیش کرنے کی کوششیں جاری رہیں، مگرسب ناکام۔ نیز رسول الڈسٹی اللہ علیہ وسلم جب کسی آیت یا سورت کی تلاوت فرماتے تو فوراً حدیث بھی کہتے۔ جب ہم قرآن اور حدیث (متواتر) کاموازنہ کرتے ہیں توان میں کوئی مشابہت نہیں پاتے۔ انسان اپنے اسلوب کو جتنا چاہے بدلنے کی کوشش کرے مگر تھوڑی بہت مشابہت ہمیشہ رہے گی، جبکہ قرآن اور حدیث میں ایس کوئی مشابہت ہمیشہ رہے گی، جبکہ قرآن اور حدیث میں ایس کوئی مشابہت نہیں پائی جاتی۔ نیم آم باتیں قرآن کے مجزہ ہونے کے عقلی دلائل ہیں اور اس بات کے کہ یہ کلام قطعی طور پر میں ایس کے کہ یہ کلام قطعی طور پر اللہ تعنائی کا ہے یعنی قرآن اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ چونکہ یہ کتاب، پوری انسانیت کے لئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیک رسالت کی قطعی دلیل بھی ہے۔

# الشاشر المول الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ال

اور ہماری اس بات فی غیر حصر سے اساء الا عداد نکل گئے ہیں، جیسے کہ دس اور سو ہے۔ بیآ خری بات ان لوگوں کے نزدیک ہے جواعداد کو عام کے صیغوں میں شاز نہیں کرتے۔

## عام کے مفہوم میں استعال ہونے والے الفاظ کا بیان

عام پردلالت كرنے والے چندالفاظ بيں جن كوعموم كے صفح كے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان ميں چند حب ذيل بيں۔ 1 كل جبيا كه الله رب العالمين كافر مان ہے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ، الاَ نبياء35) ہر جان موت كوچكھنے والى ہے۔ اس طرح اللہ سجانہ وتعالى كاية فرمان ، كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ ، البقرة 285) رسولوں اور مؤمنوں ميں سے ہرا يك اللہ تعالی اور اس كے فرشتوں يرا يمان لايا ہے۔

2\_جميع \_جياك جاء القوم جميعهم سارى كى سارى قوم آئى-

3 - جمع كاوه صيغه جومعرف باللام بوليكن عهد ذهنى يا خارج كيلئ نه بورجيسا كه قلله أَفْلَحَ الْمُؤُمِنُونَ ،المؤمنون 1) يقيناً مؤمن كامياب بوگئے۔

ای طرح جمع کاوہ صیغہ جواضافت کی وجہ سے معرفہ بن جائے۔ جیسا کہ یسو صیب سنگ م اللَّهُ فِی أَوْ لادِ مُحُمُ ،النساء 11) الله رب العزت تہمیں تنہاری اولا د کے بارے میں تھم ویتا ہے۔

4 وه مفر دلفظ جومعرف باللام بوليكن عهد ( ذبنى يا خار جى ) كيلئے ند بورجيسا كه وَ الْعَصْرِ ، إِنَّ الإنسَانَ لَفِى خُسْرٍ ، إِلَّا اللَّهِ مِنْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوُا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوُا بِالصَّبْرِ ، العصر 31 )

زمانے کی تئم، بیٹک انسان سراسرنقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جوایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسر کے وصیر کی نصیحت کی۔

اى طرح وه مفردلفظ جواضافت كى وجه معرفه بن گيا هو جيسا كه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا (النحل 18) اگرتم الله تعالى كى نعتوں كو گننا جا موتو انہيں شازنبيں كرسكو گے۔

5- تثنيه كاوه صيغه جومعرف باللام مو جبيها كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا إذا التقدى السمسلمان بسيفيهما، جب دوسلمان آپس تلواري لے كرملاقات كريں - تويبال پر المسلمان تمام مسلمانوں كوشامل ہے -

6۔ مار یہ غیرعاقل کے لئے استعال ہوتا ہے۔ بطور موصولہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یفر مان ہے، مَا عِندَ کُمْ ینفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقِ (الْحَل 96) جو پھی تنہارے پاس موجود ہے، وہ ختم ہونے والا ہے اور جواللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ بطور شرطیہ اس کی مثال اللہ رب العالمین کا بیفر مان ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَیرٍ یعْلَمُهُ اللَّهُ ، البقرة 197) تم جو بھی بھلائی کا

کام کروگے، اللہ سجانہ وتعالیٰ اسے جان لیں گے۔ 7۔من۔ بیعاقل کے لئے استعال ہوتا ہے۔موصولہ کے طور پراس کی مثال بیفر مان الہی ہے وَ لا تُسؤُمِنُوا إِلَّا لِسَمَن تَبِعَ

# الشاشر المول الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ال

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے لا یسوٹ السمسلم الکافر مسلمان کا فرکا وارث نہیں بنیآ۔ تو اس حدیث کے ذریعے کا فراولا دکو نکال کر (آیت میں موجود) تمام اولا دکے عموم کی تخصیص کردی گئی ہے۔

2 متعدد کوقصر کرنا۔ جیسا کہ مثال کے طور پرآپ کہتے ہیں میں نے اس کے تین کم دس دیناروینے ہیں۔

تو یہاں پر قرض کوسات دیناروں پر قصر کیا گیا ہے۔ تواس سے دوبا تیں معلوم ہوئیں

1 ۔ عام ہو یا متعدد، جس ہے بھی بعض کو نکالا جائے گا تو وہ مخصوص عام بن جائے گا جس کا ذکر بیچھے گز رچکا ہے۔

2۔خارج کرنے والی دلیل۔اسے تخصّص کہتے ہیں (اسم فاعل کے صیغے کے ساتھ ) جیسے کہ مذکورہ بالا دونوں حدیثیں اور آخری ثال میں مذکورا شانئی۔

## مثال میں ندکوراشٹیٰ۔ بدل بعض کے ذریعے تخصیص

جب آپ ہیں کہ اکوم القوم العلماء منهم پوری قوم میں سے علماء کی عزت کرو۔ تو آپ نے قوم کے عموم کوبدل کرا کرام کو علماء کے ساتھ خاص کردیا ہے۔ بعض کے ہاں بدل کی میشم تخصص ہے اور یہی بات صحیح ہے۔

اس بدل بعض کی مثالوں میں سے ایک مثال بیفر مان الہی بھی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلاً (آل عمران 97) لوگوں میں سے جولوگ راستے کی طاقت رکھتے ہیں ان کیلیے اللہ کے واسطے فج کرنا فرض ہے۔

تو یہاں پرالناس کالفظ عام ہے جو ہرطافت رکھنے والیا ورندر کھنے والے کوشامل ہے، لیکن جب اس کے بعد بدل بعض ذکر کیا گیا تو اس کوصرف طافت رکھنے والوں سے خاص کر دیا ہے۔

## عام کے لغوی واصطلاحی مفاہیم کابیان

تعریف لغت میں عام شامل کو کہتے ہیں۔اور عموم کہتے ہیں مطلق طور پرایک چیز کا دوسری چیز میں شامل ہونا۔اصطلاح میں اس لفظ کو عام کہتے ہیں جواپنے اندران تمام چیز وں کوسمو لے جن کا اس عام کے اندر بغیر حصر کے ایک ہی وضع اور ایک ہی مرتبہ میں سمویا جانا صحیح ہو۔

۔ تو ہماری اس بات دفعۃ سے اثبات کے سیاق میں رجل (ٹانگ یا پاؤں) جیسے الفاظ نکل گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر چہ یہ لفظ ان چیز وں کواپنے اندر سمولیت بدلیت کے اعتبار سے ہوتی ہے نہ کہ ایک بی مرتبہ۔ سے ہوتی ہے نہ کہ ایک بی مرتبہ۔

ای طرح ہماری اس بات بوضع واحد ہے مشترک المعنی قتم کے الفاظ نکل گئے ہیں۔ مثال کے طور پر القرء والعین ان میں سے ہرا یک وضع دویا دوسے زیادہ معانی کیلیے ہے۔

# الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج المراج

'حیض اور طہر س، دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ 'ہمار سنز دیک قر آن مجید میں لفظ 'قرء'حیض کے معنی میں ہے، اس کی وجہ سے کہ عدت کے اس تھم کی اصل علت استبرا ہے رقم ہے اور بیچیف ہے ہوتا ہے نہ کہ طہر سے۔ مزید سے کہ یہاں پر چونکہ اصل مسئلة عین مدت کا ہے، اس وجہ سے یہاں چیض ہونے میں کچھ مدت کا ہے، اس وجہ سے یہاں چیض ہی مراوہ ونا چاہیے، کیونکہ چیض کا آغاز تو بالکل متعین ہوتا ہے، جبکہ اس کے فتم ہونے میں پچھ دن کا فرق پر سکتا ہے۔

### عام كى تعريف كابيان

والعام كل لفظ ينتظم جمعا من الأفراد،إما لفظى طور پر كقولنا مسلمون ومشرقون وإما معنى كقولنا من وما

#### 2.7

اورعام ہروہ لفظ ہے جوتمام الفاظ کوشامل ہو۔ یا تو لفظی طور پر ہوجس طرح مسلمون اور مشرکون اور یامعنی ہوجس طرح ہمارے قول میں لفظ مااور لفظ من ہے۔

### لفظ مااور من عموم میں فرق ہونے کابیان

"من" كي عموم كى مثال بيب كه جب كم خض نے كہامَ نُ شَاء كِينُ عَبِيدِى العتقَ فَهُوَ حُوّ" (مير عظامول ميں سے جوآزادى چاہے وہ آزادہ وہ آزادہ وہا كيں گے۔اس جوآزادى چاہے وہ آزادہ )اس كے بعدسب غلاموں نے ايك ساتھ ہى آزادہ ونا چاہا تو سب غلام آزادہ وہا كيں گے۔اس كے كيكمہ "مَن" عام ہے جوتمام غلاموں كوشامل ہے۔

"ما" كي عموم كى مثال "إنْ كَانَ مَا في بطيكِ غلاماً فانتِ حُرَّةٌ "اگرتير \_ پيك ميل لا كا مه و آوُ آزاد م - اس ك بعداس باندى نے ایک بچهاورایک بچی جی تووه آزادی كی متحق نہیں ہوگی كيونكه "ما" كاعموم اس بات پر دلالت كرتا ہے كه وہ بچه بی جنے ليكن جب اس نے بچے كے ساتھ بچی كو جنا تو كلمه "ما" كا تقاضه كرنے والا پورانه ہونے كی وجہ سے وہ آزاد نہيں ہوگ -

#### لفظ قروؤ تحمل كابيان

ولو حمل الإقراء على الاطهار كما ذهب إليه الشافعي باعتبار أن الطهر مذكر دون الحيض وقد ورد الكتاب في الجمع بلفظ التأنيث دل على أن جمع المذكر وهو الطهر لزم ترك العمل بهذا الخاص لأن من حمله على الطهر لا يوجب ثلاثة أطهار بل طهرين وبعض الثالث وهو الذي وقع فيه الطلاق فيخرج على هذا حكم الرجعة في الحيضة الثالثة وزواله وتصحيح نكاح الغير وإبطاله وحكم الحبس والإطلاق والمسكن والإنفاق والخلع والطلاق وتزوج

# 

دِینکُمْ (آلعمران 73) تم صرف ای کی بات مانو جوتمهارے دین کی پیروی کرتا ہے۔

بطورشرطيداس كى مثال الله رب العزت كاليفرمان عفص يعمل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ حَيرًا يرَهُ (الزلزلة 7) توجوكونى ذره برابر بھى نيكى كرے گا،اے دكھے لےگا۔

8 مَنْ مِهم زمانه كيلي استعال موتا ب\_بطور شرطيه اس كى مثال ، مسى زرتسنى أكرمك جب بھى آپ مجھے ملنے آئيں گے، ميں آپ كى عزت وتو قير كروں گا۔

9-أَيُنَ -مِبِهِم جَلِّدَ كَلِيْحَ استعال بوتا ہے ۔ بطور شرطیہ اس کی مثال بیار شاد باری تعالیٰ ہے آینکما تکونُو ایڈرِ کٹی کُم الْمَوْتُ (النساء 78) تم جہاں بھی ہوں گے ،موت تنہیں تلاش یالے گ۔

10 نفی کے سیاق میں نکرہ۔ بیٹموم میں نص اور ظاہر ہوتا ہے۔

### خاص کی تعریف کابیان

فالخاص لفظ وضع لمعنى معلوم أو لمسمى معلوم على الانفراد كقولنا في تخصيص الفرد زيد وفي تخصيص النوع رجل وفي تخصيص الجنس إنسان،

#### 2.7

خاص وہ لفظ ہے جوانفرادی طور پرمعنی معلوم یا شخص معین کے لے بنایا کیا گیا ہوجس طرح ہمارا قول شخصیص فردز بداور شخصیص النوع میں رجل اور شخصیص انجنس میں انسان ہے۔ یا اس کی تعریف اس طرح ہے کہ خاص ہروہ لفظ ہے کہ جو کسی معنی معلوم یا مُسَمَّی معلوم کیلئے انفرادی طور پروضع کیا گیا ہو مُسَمِّی معلوم سے مراد کوئی بھی ذاتِ معلومہ ہے۔ جیسے زید، آدمی، انسان۔

### خاص كى اقسام

خاص کی تین تشمیں ہیں۔(۱) خاص الفر دجیسے "زید (۲) خاص النوع جیسے "رجل" (۳) خاص النجنس جیسے اِنسان۔ -

### خاص كاحكم

خاص اگر کتاب اللہ میں ہوتو اس پڑمل کرنا ضروری ہے۔اگر خاص کے مقابلہ میں خبر واحدیا قیاس آ جائے ،تو خاص کے تکم میں بغیر کسی تغیر وتبدل کے دونوں کے مابین تطبیق ممکن ہوتو نبھا ،ورنہ کتاب اللہ پڑمل کیا جائے گا۔

خاص کی مثال (خاص الفرد (الله عزوجل نے قرآن مجید میں ارشاد فر مایا وَ الْمُطَلَّقَتُ یَتَوَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوء ، اور طلاق والیاں اپنی جانوں کورو کے رہیں تین چیش تک (البقرة)"اس آیت میں لفظ" ثلاثة "ایک عدد خاص ہے جو کہ دو سے زائداور چارسے کم پردلالت کرتا ہے۔

لفظ ' قرء ' کے معنی متعین کرنے میں اہل لغت اور فقہا میں اختلاف ہے۔ ' قروء '، ' قرء ' کی جمع ہے۔ عربی زبان میں ' قرء



الزوج بأختها وأربع سواها وأحكام الميراث مع كثرة تعدادها وكذلك قوله تعالى

اگرلفظ قروء کو محول کیا جائے طہر پرجس طرح کہ امام شافعی اس طرف گئے ہیں اعتبار کرتے ہوئے کہ طہر فہ کرے نہ کہ جی میں اعتبار کرتے ہوئے کہ طہر فہ کرے نہ کہ جائے ہیں کتاب مئونث ہے وار دہوئی ہے اس بات پر دلالت کی کہ یہ جمع فہ کر ہے اور طہر ہے اس خاص پڑل کا ترک کر نالازم آ نیکا اس لیے کہ وہ حضرات جنہوں نے قروء کو طہر پر محمول کیا ہے وہ تین طہر ثابت نہیں کر سکتے ہیں بلکہ دو طہر اور تیسرے کا بعض اور تیسر اوہ ہے جس میں طلاق واقع ہوئی ہے ہیں اس اختلاف پر تخریج کی جائے گی تیسر سے چن میں رجوع کے تھم کی اور اس کے تعلم کی اور اس کے تعلم کی اور اس کے علاوہ چار تور توں ساتھ نکاح کی کے ذائل ہونے کی اور اس کے علاوہ چار تور توں ساتھ نکاح کی اور اس کے علاوہ چار تور توں ساتھ نکاح کی اور اش کے احکام کی باوجود یکہ شعبے اور تفاصیل کثیر ہیں۔

## قروء سے مراد طہر ہونے میں فقہاء شوافع کے دلائل کابیان

سیدہ عائشہرضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے کہ یہاں لفظ قروء سے مراد طہر (خاتون کی پاکیزگی کے دوراییے ) ہے۔اس کے مثل رائے سیدنازید بن ثابت ،سیدنا ابن عمراوردیگر صحابہ بین اللہ علیہ والدوسلم کے صحابہ بین سے ایک گروہ کا نقط نظر ہیہ ہے کہ یہاں قروء کا مطلب خاتون کے بیش کے پیریڈ ہیں۔اس طلاق یا فتہ خاتون کے لئے اس وقت تک (دوسری شادی کرنا) جائز نہ ہوگا جب تک کے ، ہتیسر سے چین سے پاک ہونے کے بعد عسل نہ کرلے۔

شافعیقر وء کامطلب ہے دورانیہ سیدورانیے اس بات کی علامت ہیں کہ جب تک یہ پورے نہ ہوجا کیں، طلاق یا فتہ خاتون دوسری شادی نہ کرے۔ جولوگ اس دورانیے سے چیف کا دورانیہ را دلیتے ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یہاں کم سے کم اوقات کا ذکر ہوا ہوا کہ اوقات کا ذکر ہوا ہوا کہ اوقات ہیں حدود مقرر کی جاسکتی ہیں ۔ چیف کا دورانیہ، پاکیزگی کے دورانیہے کم ہوتا ہے اس وجہ نے زبان کے نقط نظر سے بیزیادہ مناسب ہے کہ اسے عدت کی مدت مقرر کرنے کے لئے استعمال کیا جائے۔ یہ اس طرح ہے کہ دو مہینوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لئے چا ندنظر آنے کو حدمقرر کیا گیا ہے۔

غالبًا انہوں نے بیرائے اس بنیاد پر اختیاری ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ والہ وسلم نے غزوہ اوطاس میں حاصل کردہ ایک لونڈی کے بارے میں حکم دیا کہ اس ہوائے نہ کے جائیں جب تک ایک مرتبہ چیض آنے ہے اس کا استبراء نہ ہوجائے (یعنی بیہ معلوم نہ ہوجائے کہ وہ حالمہ تو نہیں ہے۔) آزاد اور لونڈی کے بارے میں استبراء میں فرق کیا گیا ہے۔ آزاد خاتون کا استبراء تین کمل چیض کے دورانیوں ہے ہوتا ہے جب وہ پاک ہوجائے اور لونڈی کا استبراء ایک ہی کمل چیض سے پاکیزگ کے بعد ہوتا ہے۔

الله تعالیٰ نے نئے جاند کومہینوں کی نشاندھی کے لئے بنایا ہے اور وقت کا شاررویت ھلال سے کیا جاتا ہے۔ھلال دن اور



رات کے علاوہ ایک علامت ہے۔ یہ بین دن کے بعد بھی ہوسکتا ہے اور انتیس دن کے بعد بھی۔ بین تمیں دن کے اعداد تو چھوٹے ایام کے مجموعے ہی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اگر قروء وقت کا نام ہے تو پھرید دن اور رات کے کسی مجموعے کا نام ہوگا۔ عدت کی طرح چیف کے مدت کا تعین بھی دن اور رات ہی سے کیا جائے گا۔ وقت کسی (علاقے کی) حدود کی طرح ہوتا ہے۔ بھی یہ حدعلاقے میں داخل ہوتی ہے اور بھی نہیں۔ وقت کا ایک خاص مطلب بھی ہے۔

اگرخون رحم سے باہرنگل آئے اور ظاہر ہوجائے تو اس کا نام جیضبے اور اگر ظاہر نہ ہواور رحم کے اندر ہی رہ جائے تو اس کا نام طہر ہے۔ طہر اور قروء دونوں الفاظ کا تعلق خون کورو کئے سے ہے نہ کہ بہنے سے۔ طہر سے اگر وقت مرادلیا جائے تو عربی زبان میں اسے قروء کہنا زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ اس کا تعلق خون کورو کئے ہے۔

جب سیدنا ابن عمرض اللہ عنہمانے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ والدوسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو تھم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو کہیں کہ وہ خاتون سے رجوع کرلیں اور (اگر طلاق دینی ہی ہے تو) پھراس حالت میں طلاق دیں جب وہ (حیض سے) پاک ہوجا کیں اور ان سے (پاک ہونے کے بعد) از دواجی تعلقات قائم نہ کیے گئے ہوں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ والدوسلم نے فرمایا بیعدت کا وقت ہے جے اللہ نے طلاق (سے شروع کرنے) کا تھم دیا ہے۔ (مالک)

الله تعالی کے اس ارشاد کہ إذا طلق فی النساء کفطلقو هن لِعِدِّتهِی جبتم خواتین کوطلاق دوتو آئیس عدت (شروع کے لئے طلاق دو۔ یہاں رسول الله سلی الله علیہ والہ وسلم نے بیواضح فرمادیا کہ عدت طہرے شروع ہوگی نہ کہ حالت حیض سے ۔ الله تعالی نے تین قروء کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ خاتون کوتین طہر تک انتظار کرنا چاہیے۔

اگرتیسراطہر لمباہوجائے اور حیض شروع نہ ہوتو اس خاتون کے لئے اس وقت دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ حیض آنہ جائے۔اگروہ خاتون حیض آنہ جائے۔اگروہ خاتون حیض آنہ جائے۔اگروہ خاتون حیض کے آنے ہے(اپنی عمریا بیماری کے باعث) مابوس ہوجائے یا اسے اس کا اندیشہ بھی ہوتو پھروہ مہینوں کے ذریعے اپنی عدت کا شار کرے۔اس معاطم میں خاتون کے شمل کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ شمسل تو تین کے علاوہ ایک چوتھی چیز ہے۔ جوشحص خاتون کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت دینے کے لئے شمل کو ضروری قرار دیتا ہے،اسے پھر سے بھی کہنا چاہے کہ اگروہ ایک سال یا اس سے بھی زیادہ بغیر شمل کے بیٹھی رہےتو اس کے لئے شادی کرنا جائز نہ ہوگی۔

ان دونوں اقوال میں سے یہ کہ قروء سے مراد طہر ہمیکا ب اللہ کے زیادہ قریب ہے اور زبان بھی ای معنی میں واضح ہے۔ بہر حال اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔

بی صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے کنیز کے بارے میں ایک حیف کے ذریعے استبراء (یعنی حمل نہ ہونے کا یقین کرنے ) کا حکم دیا۔ اگر وہ کنیز حالت طہر میں تھی ، پھراس حیف آ گیا تو حیف کے کممل ہونے کے بعداس کے نظے طہر کے شروع ہونے سے بیواضح ہو جائے گا کہ وہ حاملہ نہیں تھی ۔خون کا صرف نظر آ جانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ چیف کے پورا ہونے کا انتظار ضروری ہے کیونکہ وہی طہر حمل کے بغیر سمجھا جائے گا جس سے پہلے ایک حیف مکمل ہوچکا ہو۔

## الشاشر المرا الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ال

# بحث تقسيم العام إلى قسمين

## ﴿ يہ بحث عام كى اقسام كے بيان ميں ہے ﴾

### حق مبر کا تقدیر شرعی میں خاص ہونے کابیان

رقد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم )خاص في التقدير الشرعي فلا يترك العمل به باعتبار أنه عقد مالى فيعتبر بالعقود المالية فيكون تقدير المال فيه موكولا إلى رأى الزوجين كما ذكره الشافعي وفرع على هذا أن التخلي لنفل العبادة أفضل من الاشتغال بالنكاح وأباح إبطاله بالطلاق كيف ما شاء الزوج من جمع وتفريق وأباح إرسال الثلاث جملة واحدة وجعل عقد النكاح قابلا للفسخ بالخلع وكذلك قوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره )خاص في وجود النكاح من المرأة فلا يترك العمل به بما روى عن النبي عليه السلام ،

#### 2.7

قد علمنا ما فرصنا علیهم فی ازواجهم تقدیر شرگ کے معنی میں خاص ہے لہذا اس پھل ترک نہیں کیا جائے گا اس قیاس کی وجہ کے کہ نکاح عقد مالی ہے لہذا اس کو عقود مالیہ پر قیاس کیا جائے گا اور اس میں مال کی تقدیر زوجین کی رائے پر سپر دہوگی جس طرح کہ اس کوامام شافعی نے ذکر کیا ہے امام شافعی نے اس پر بیتفریع پیش کی ہے کنفلی عبادت کے لیے وقت فارغ کرنا نکاح کے ساتھ مشغول ہونے کی بہ نسبت افضل ہے اور امام شافعی نے نکاح کے ابطال کو طلاق کے ذریعے مباح قرار دیا ہے شوہر جس طرح چاہے ایک بی ساتھ طلاق دیکر یا متفرق طریقہ سے طلاق دے کر اور ایک لفظ سے تین طلاقی دیئے کو مباح قرار کو دیا ہے اور خلع کے ذریعے نکاح کو قابل فنح قرار دیا ہے اور اس کے فراد یا ہے اور اس کی متر کی ساتھ طلاق کے قرار دیا ہے اور اس کے فراد کیا ہے کے ذریعے نکاح کو قرار دیا ہے اور اس کے فراد کیا گئی ہے۔ اس خاص ہے لہذا اس پر اس صدیث کی وجہ سے کمل متر وک نہ ہوگا جور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوایت کی گئی ہے۔ میں خاص ہے لہذا اس پر اس صدیث کی وجہ سے کمل متر وک نہ ہوگا جور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوایت کی گئی ہے۔

مہرکی کم از کم مقدار دس درا ہم ہے

فقہاءاحناف کے نزدیک مہرایک خاص شرع تھم کے تحت واجب ہوا ہے۔لہذااس کا وجوب ہی تقذیر شرعی میں خاص ہونے کا تقاضہ کرنے والا ہے۔

مہری کم از کم مقدارد س درہم ہے۔امام شافعی فرماتے ہیں: ہروہ چیز جوسود ہیں قیت بن سکتی ہے وہ عورت کا مہر بھی بن سکتی ہے کیونکہ مہرعورت کا حق ہے لہذا اس کا تعین بھی عورت کے سپر دہوگا۔ ہماری دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مان ہے:''دس درہم سے کم مہرنہیں ہوگا''۔اس کی ایک وجہ رہ بھی ہے: یہ شریعت کا حق ہے جو واجب کیا گیا ہے تا کہ اس محل کے عزت واحر ام کو

## الشاشر الماشر الشاشر الماشر ا

خاتون کوعدت دو وجہ سے پوری کرنا ضروری ہے۔ایک تو یہ یقین کرنا ہے کہ وہ حامانہیں ہے اور دوسری وجہ اس کے علاوہ ہے۔ جب خاتون نے دوجیش، دوطہراوراس کے بعد تیسراطہر بھی گزارلیا تو پھروہ استبراء کے مل سے دو بارگزر پھی۔استبراء کے علاوہ دوسری وجہ اللہ کے حکم کی پابندی بھی ہے کیونکہ اس نے تین قروء تک رکنے کا حکم دیا ہے۔ (کتاب رسالہ،امام شافعی)

قر ؤے مرادحیض ہونے میں سلف وخلف فقہاء کے اقوال کابیان

دوسراندہ بیہ ہے کہ اس سے مراد تین حیض ہیں ،اور جب تک تیسر ہے حیض سے پاک نہ ہو لے تب تک وہ عدت ہی ہیں ہے۔ بعض نے خسل کر لینے تک کہا ہے اور اس کی کم سے کم مدت تینتیں دن اور ایک لحظہ ہے اس کی دلیل میں ایک تو حضرت عمر فاروق کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کے پاس ایک مطلقہ عورت آئی اور کہا کہ میرے خاوند نے مجھے ایک یا دو طلاقیں دی تھیں پھر وہ میرے پاس اس وقت آیا جبکہ اپنے کپڑے اتار کر دروازہ بند کئے ہوئے تھی (یعنی تیسر مے بیض سے نہانے کی تیاری میں تھی تو فر مائے کیا تکم ہوئے تھی رجوع ہوگیا۔

حضرت عبدالله بن مسعود نے اس کی تائید کی۔حضرت صدیق اکبر،حضرت عمر،حضرت عثمان،حضرت علی،حضرت ابودرداء، حضرت عبادہ بن صامت،حضرت انس بن مالک،حضرت عبدالله بن مسعود،حضرت معاذ،حضرت الی بن کعب،حضرت ابوموی اشعری،حضرت ابن عباس رضی الله عنبیم سے بھی یہی مروی ہے۔سعید بن میتب،علقمہ،اسود،ابراہیم،مجابد،عطاء،طاوس،سعید بن جمیر،عکرمہ،مجد بن سیر بین،حسن،قناوہ شعبی، ربیع،مقاتل بن حیات،سدی، مکول ،ضحاک،عطاء خراسانی بھی یہی فرماتے ہیں۔

امام ابوصنیفداوران کے اصحاب کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام احمد ہے بھی زیادہ صحیح روایت میں یہی مروی ہے آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ کرام ہے یہی مروی ہے۔ توری ، اوزاعی ، ابن ابی لیلی ، ابن شیر مہ، حسن بن صالح ، ابوعبیداور ایحی بن راہویہ کا قول بھی یہی ہے۔ ایک حدیث میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بن ابی جیش ہے فرمایا تھا نماز کو اقر اء کے دِنوں میں چھوڑ دو۔ پس معلوم ہوا کہ قروء سے مرادعی ہے کہ نبی اس حدیث کا ایک راؤی منذر مجہول ہے جو مشہور نہیں۔ ہاں ابن حبان اسے ثقہ بتاتے ہیں۔

امام ابن جریر فرماتے ہیں لغت کے اعتبار قرء کہتے ہیں ہراس چیز کے آئے اور جانے کے وقت کوجس کے آئے جانے کا وقت مقرر ہواس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس لفظ کے دونوں معنی ہیں چیف کے بھی اور طہر کے بھی اولجن اصولی حضرات کا یہی مسلک ہے۔ اصمعی بھی فرماتے ہیں کہ قرء کہتے ہیں وقت کو ابوعمر بن علاء کہتے ہیں عرب میں چیف کو اور طہر کو دونوں کو قرء کہتے ہیں۔ ابوعمر بن عبد البرکا قول ہے کہ ذبان عرب کے ماہر اور فقہاء کا اس میں اختلاف ہی نہیں کہ طہر اور چیف دونوں کے معنی قرء کے ہیں۔

## الشاهر المراد الشاهر المراد الشاهر المراد المراد

## فطران كانصاب كتعين كابيان

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے رمضان کے سبب ہے مسلمانوں پرایک صاع تھجوریا ایک صاع جو صدقہ فطر مقرر کیا ،خواہ آزاد ہویا غلام ،مرد ہویا عورت ۔ (مسلم ج اص ۱۳۵ فقد یمی کتب خانہ کرا چی ) حق مہرکی تعیین کا بیان

حق مہر شریعت اسلامیہ کے مطابق واجب ہے کیونکہ بیتی شرعی ہے اوراسکی مقدار کم از کم دی دراہم ہے کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ کہ مہر دیں ہے کم نہیں۔ (ہدابیاولین ج۲س ۳۰۴، مجتبائے دبلی )

## ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے کابیان

ط أى ما امر آة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ويتفرع منه النخلاف في حل الوطء ولزوم المهر والنفقة والسكنى ووقوع الطلاق والنكاح بعد الطلقات الثلاث على ما ذهب إليه قدماء أصحابه بخلاف ما احتاره المتأخِرون منهم،

#### 2.7

جس عورت نے اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے اور اس سے اختلاف متفرع ہوگا وطی کے حلال ہونے میں مہر نفقہ اور سکنی کے لازم ہونے میں طلاق کے واقع ہونے میں اور تین طلاقوں کے بعد نکاح کے حلال ہونے میں متفد مین شوافع کے مذہب کے مطابق برخلاف اس کے جس کو متاخرین شوافع نے اختیار کیا ہے۔

### اجازت ولی کے بغیر نکاح میرہ مذاہب اربعہ

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فر مایا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوسکتا۔ (سنن ابوداؤ دجلد دومحدیث نمبر ۴۰۸)

حنفیہ کے نزدیک اس حدیث کا تعلق نابالغہ اور غیر عاقلہ ہے ہے یعنی کمن لڑکی اور دیوانی کا نکاح اس کے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا جب کہ حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد نے حدیث کے ظاہری الفاظ پڑمل کیا ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ نکاح اس وقت سے ہوتا ہے جب کہ دلی عقد کرے اور عور توں کی عبارت کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہوتا عورت خواہ اصیلہ ہویا و کیلہ ہو۔

علامہ سیوطی کہتے ہیں کہاس حدیث کونا بالغہاور غیرعا قلہ پرمحمول نہ ماننے بلکہ رکھنے کی صورت میں ) جمہورعلاء نے نفی صحت پر اور امام ابوحنیفہ نے نفی کمال پرمحمول کیا ہے۔

## الشاشر المرا الشاشر المراج الشاشر المراج ال

واضح کیا جاسکے۔لہذااس کا اندازہ اس چیز کے مطابق ہوگا جوصاحب حیثیت ہواوروہ کم از کم دی (درہم) ہے اوراس کا استدلال (یا تیاس) چوری کے نصاب پر کیا جائے گا۔

### مهركى مقدارمين مذابب اربعه

عاصم بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن عام بن ربیعہ ہان کے والد کے حوالے سے سنا کہ قبیلہ بنوفزارہ کی
ایک عورت نے دوجو تیاں مہر مقرر کرکے نکاح کیا تو رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بوچھا کیاتم جو تیوں کے بدلے میں
اپنی جان و مال دینے پر راضی ہو، اس نے عرض کیا ہاں پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کواجازت دے دی۔ اس باب میں
حضرت عمر، ابو ہر یرہ، بہل بن سعد، ابوسعید، انس، عائشہ جا بر اور ابوحدرد اسلمی سے بھی روایت ہے عام بن ربیعہ کی حدیث مستح ہے مہر کے مسئلہ میں علاء کا اختلاف ہے بحض علاء کہتے ہیں کہ مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں لہذا زوجین جس پر شفق ہوجا کیں وہی مہر ہے۔ سفیان، ثوری، شافعی، احمد، اسحاق کا یہی قول ہے امام مالک فرماتے ہیں کہ مہر چار دینار سے کم نہیں۔ بعض (فقہاء ہے۔ سفیان، ثوری، شافعی، احمد، اسحاق کا یہی قول ہے امام مالک فرماتے ہیں کہ مہر چار دینار سے کم نہیں۔ بعض (فقہاء احناف) اہل کوفی فرماتے ہیں کہ مہر دی درہم سے کم نہیں ہوتا۔ (جامع تر ذکری، جا، رقم الحدیث ۱۱۱۳)

نہ تو شریعت نے مہر کے لئے کسی خاص مقدار کو تعین کر کے اسے واجب قرار دیا ہے اور نہ اس کی زیادہ سے زیادہ کوئی حدمقرر کی گئی ہے بلکہ اسے شوہر کی حیثیت واستطاعت پر موقوف رکھا ہے کہ جو شخص جس قدر مہر دینے کی استطاعت رکھتا ہواسی قدرمقرر کرے البتہ مہر کی کم سے کم ایک حدضر ورمقرر کی گئی ہے تا کہ کوئی شخص اس سے کم مہر نہ باند ھے۔

چنانچ دخفیہ کے مسلک میں مہری کم سے کم مقدار دس درہم (۲۲ء 30 گرام چاندی) ہا گر کی شخص نے اتنام ہر باندھاجودس درہم یعنی (۲۲ء ۳۰ گرام چاندی) کی قیمت ہے کم ہوتو مہر چی نہیں ہوگا۔

حضرت امام مالک کے نزدیک کم ہے کم مہر کی آخری حد چوتھائی دینار ہے اور حضرت امام شافعی وحضرت امام احمد بیفر ماتے بیں کہ جو بھی چیز شمن یعنی قیمت ہونے کی صلاحیت رکھتی ہواس کامہر باندھنا جائز ہے۔

## لازمات واحبييه مين نصاب متعين موتائ قاعده فقهيه

وہتمام فرائض اور واجبات جوم كلفين برلازم ہوتے ہيں ان كانصاب متعين ہوتا ہے

اس کا ثبوت میہ ہے۔حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: چالیسوال حصہ ادا کرو، ہر

چالیس درہم پرایک درہم ،اورتم پراس وقت تک زکو ہ نہیں جب تک دوسودرہم نہ جا کیں اور جب دوسودرہم ہوجا کیں تواس میں
سے پانچ درہم ادا کرو،اور جومقد ارزا کد ہواس کواسی حساب سے ادا کرو۔ (سنن ابوداؤ دج اص ۲۲۰ ہجتبائی پاکستان لا ہور)
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صدقات فرائضیہ یا واجبیہ میں نصاب کا تعین شریعت کی طرف سے ہو چکا ہے۔ لہذا احادیث میں
مختلف اجناس سے مختلف نصاب کا تعین کیا گیا ہے۔

# الشاشر المراد الماشر المراد المراد

چونکہ بہت زیادہ شرم دحیا کرتی ہے اس لئے وہ نہ تو کھلے الفاظ میں اپنے نکاح کا حکم کرتی ہے اور نہ صریح اشارات کے ذریعہ ہی اپنی خواہش کا اظہار کرتی ہے ہاں جب اس کے نکاح کی اجازت اس سے لی جائے تو وہ اپنی رضامندی واجازت دیتی ہے بلکہ زیادہ ترتو یہ ہوتا ہے کہ طلب اجازت کے وقت وہ زبان سے اجازت دینا بھی شرم کے خلاف مجھتی ہے اور اپنی خاموثی و سکوت کے ذریعہ ہی اپنی رضامندی کا اظہار کردیتی ہے۔

پ اس حدیث ہے تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ عورت کے تھم یا اجازت کے بغیر نکاح جائز نہیں ہوتا لیکن فقہاء کے یہاں اس بارے میں تفصیل ہے اور وہ بیر کہ تمام عورتوں کی چار قسمیں ہیں اول ثبیب بالغہ یعنی وہ بیوہ عورت جو بالغ ہوالی عورت کے بارے متفقہ طور پر تمام علماء کا قول بیہے کہ اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کرنا جائز نہیں ہے بشر طیکہ وہ عاقلہ ہولیتنی ویوانی نہ ہوا گرعا قلہ نہ ہوگی تو ولی کی اجازت سے اس کا نکاح ہوجائے گا۔

دوم با کرہ صغیرہ یعنی وہ کنواری لڑی جونا بالغ ہو،اس کے بارے میں بھی تمام علماء کا متفقہ طور پریی قول ہے کہ اس کے نکاح کے لئے اس کی اجازت کی ضرورت نہیں بلکہ اس کا ولی اس کی اجازت کے بغیراس کا نکاح کرسکتا ہے۔

سوم ہیب صغیرہ بعنی وہ بیوہ جو بالغ نہ ہواس کے بارے میں حنفی علاء کا توبیقول ہے کہ اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر ہوسکتا ہے لیکن شافعی علاء کہتے ہیں کہ اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔

گویا تفصیل سے بیہ بات واضح ہوئی کہ حفی علاء کے نزدیک ولایت کا مدار صغر پر ہے بینی ان کے نزدیک ولی کوعورت کی اجازت کے بغیر نکاح کردیۓ کاحق اس صورت میں حاصل ہوگا جب کہ وہ کمن یعنی نابالغ ہوخواہ وہ باکرہ کنواری ہویا جیب ہوہ ہو جب کہ شافعی علاء کے نزدیک ولایت کا مدار بکارت پر ہے بینی ان کے نزدیک ولی کوعورت کی اجازت کے بغیر نکاح کردیۓ کاحق اس صورت میں حاصل ہوگا جب کہ وہ باکرہ ہو خواہ بالغ ہو یا نابالغ ہو لہذا سے صدیث حنفیہ کے نزدیک بالغہ پرمحمول ہے خواہ وہ عیب ہویا باکرہ ہواور آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شادگرای حدیث (و لا تنسخ حالب کو حتی تستان فن) (کنواری عورت کا نکاح نہ کہا جائے جب تک کہ اس کی اجازت حاصل نہ کر لی جائے ) شوافع کے قول کے خلاف ایک واضح دلیل ہے۔

## عام کی دواقسام کابیان

وأما العام فنوعان عام خص عنه البعض وعام لم يخص عنه شيء فهو بمنزلة النحاص في حق لزوم العمل به لا محالة وعلى هذا قلنا إذا قطع يد السارق بعدما هلك المسروق عنده لا يجب عليه الضمان لأن القطع جزاء جميع ما

# 

اور حضرت عائشہ ہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس عورت نے اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کیا تو اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، پھرا گرشو ہرنے اس کے ساتھ مجامعت کی تو وہ مہر کی حق دار ہوگ کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باہم اختلاف کریں تو جس کا کوئی ولی نہ ہواس کا ولی کیونکہ شو ہرنے اس کی شرم گاہ سے فائدہ اٹھایا ہے اور اگر کسی عورت کے ولی باہم اختلاف کریں تو جس کا کوئی ولی نہ ہواس کا ولی بادشاہ ہے (احمد تر ندی)

اس کا نکاح باطل ہے، یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بارار شادفر ماکر گویا ولی کی اجازت کے بغیر ہونیوالے نکاح پر متنبہ کیا اور اس بات کی تاکید فرمائی کہ نکاح کے معاملہ میں ولی کی اجازت و مرضی کو بنیادی درجہ حاصل ہونا چاہئے، اس طرح یہ حدیث اور اس مضمون کی دوسری حدیثیں ارشادگرامی (الایسم احق بنفسها من ولیها) (ایم کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس محدیث کی دوسری حدیث کی دوسری حدیث کی اور یا مہاں مرادیہ کا تھم حاصل نہ کرلیا جائے ) کے معارض و برعکس ہیں اسلئے حنفیہ کی طرف ہاں حدیث کی تاویل میر کی جائے ہے کہ یہاں مرادیہ ہے کہ جوعورت ولی کی اجازت کے بغیر کفوے نکاح کر ہو اس کا نکاح باطل ہوگا۔

کی اجازت کے بغیر نکاح کرے گواس کا نکاح باطل ہوگا۔

### بوه، بالغه ك نكاح مين رضامندي كاحكم شرعي

ایم اس عورت کو کہتے ہیں جس کا خاوند نہ ہوخواہ وہ باکرہ ہو (پہلے بھی اس کی شادی نہ ہوئی ہو) خواہ جیب ہو کہ پہلے اس کی شادی نہ ہوئی ہو) خواہ جیب ہو کہ پہلے اس کی شادی ہوچکی ہواور پھر یا تو اس کا خاوند مرگیا ہو یا اس نے طلاق دے دی ہو۔ بالغہ ہواوراس کا پہلاشو ہریا تو مرگیا ہویا اس نے طلاق دے دی ہو۔

عورت سے اس کے نکاح کی اجازت حاصل کرنے کے سلسلے میں حدیث نے باکرہ کنواری اور شیب ہیوہ کا ذکر اس فرق کے ساتھ کیا ہے کہ شیب کے بارے میں تو الفاظ ہیں ساتھ کیا ہے کہ شیب کے بارے میں تو الفاظ ہیں کہ جب تک اس کا حکم حاصل نہ کرلیا جائے اور باکرہ کے بارے میں بیالفاظ ہیں کہ جب تک کہ اس کی اجازت حاصل نہ کرلی جائے لہذا حکم اور اجازت کا بیفرق اس لئے ظاہر کیا گیا ہے کہ شیب یعنی ہوہ عورت اپنے نکاح کے سلسلہ میں زیادہ شرم وحیانہیں کرتی بلکہ وہ خود کھلے الفاظ میں اپنے نکاح کا حکم کرتی ہے یا کم سے کم صریح اشارات کے ذریعا پی خواہش کا ازخود اظہار کردیتی ہودی اس بارے میں کوئی خاص جھجک نہیں ہوتی اس کے برخلاف باگرہ یعنی کنواری عورت ذریعا ہی خواہش کا ازخود اظہار کردیتی ہودی اس بارے میں کوئی خاص جھ کہ نہیں ہوتی اس کے برخلاف باگرہ یعنی کنواری عورت

## بحث عموم كلمة ما

## ﴿ يه بحث كلمه ماعام ٢

### كلمه ما كے تحت عموم كے شامل ہونے كابيان

إن كلمة ما عامة تتناول جميع ما وجد من السارق وبتقدير إيجاب الضمان يكون الجزاء هو المجموع ولا يترك العمل بالقياس على الغصب والدليل على أن كلمة ما عامة ما ذكره محمد إذا قال المولى لجاريتهج فولدت غلاما وجارية لا تعتق وبمثله نقول في قوله تعالى (فاقرؤوا ما تيسر من القرآن) فإنه عام في جميع ما تيسر من القرآن ومن ضرورته عدم توقف الجواز على قراءة الفاتحة وجاء في الخبر أنه قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فعملنا بهما على وجه لا يتغير به حكم الكتاب بأن نحمل الخبر على نفى الكمال حتى يكون مطلق القراءة فرضا بحكم الكتاب وقراء قال فاتحة واجبة بحكم الخبر وقلنا كذلك في قوله تعالى (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )أنه يوجب حرمة متروك التسمية عامدا وجاء في الخبر أنه عليه السلام سئل عن متروك التسمية عامدا فقال ،

#### 2.7

جو چور کے تمام جرموں کو شامل ہے اور صان واجب کرنے کی صورت ہیں قطع بداور صان کا مجموعہ ہوگی اور خصب پر قیاس کر کے اس پڑمل کور کے نہیں کیا جائے گا اور اس کی دلیل کہ کلمہ ماعام ہے وہ ہے جس کو امام مجمع علیہ الرحمہ نے روایت کیا ہے جب مولی نے اپنی باندی ہے ان کان ما فی بطنك غلاما فانت حو آ کہا باندی نے لڑكا اور لڑکی دونوں جنم دیا تو باندی آزاد شہوگی اور ہم اس کے مثل باری تعالیٰ کا قول ف قروء ما تیسر من القر آن میں کہتے ہیں کیونکہ کلمہ ماقر آن کے اس حصہ کو عام ہے جو آسان ہو اور اس کے لیے لازم ہے جو از صلو ققر اقافاتح پر موقوف نہ ہواور صدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ سور ق فاتحہ کے بغیر نماز نہ ہوگی پس ہم نے ان دونوں طریقہ پڑمل کیا ہے کہ اس سے حکم کتاب متغیر نہ ہو بایں طور ہم خبر کوئی کمال پر محمول کریں گے یہاں تک کہ حکم کتاب سے مطلق قراء ت فرض ہوگی اور حکم خبر سے فاتحہ کی قراء ت واجب ہوگی اس طرح اللہ تعالیٰ کے قول و لا تیا کہ لیوا مسل لم یذکو اسم اللہ علیہ میں ہم نے کہا ہے قول متروک التسمیہ عامدا کی حرمت کو ثابت کرتا ہے طانکہ

# 张意识 一具一一面 的 大學 不够 不够 不 人名 不

کتسبه،

2.7

اور بہر حال عام کی دونتمیں ہیں ایک وہ عام جس ہے بعض افراد کوخاص کرلیا گیا ہواور ایک وہ عام جس ہے کوئی فر دخاص نہ
کیا گیا ہوسووہ خاص کے مرتبہ میں ہے بقینی طور ہے اس پڑمل کے لازم ہونے کے حق میں اور اسی بناء پرہم نے کہا کہ جب چور کے
پاس مال مسروق ہلاک ہونے کے بعد چور کا ہاتھ کا اٹ دیا گیا تو اس پرضان واجب نہ ہوگا کیونکہ قطع ید چور کے تمام جرائم کی سزا ہے
عام مخضوص کا بیان

عام كے حكم ميں سے ايك يا كچھافرادكوخارج كردياجائے تواسے عام مخصوص كہتے ہيں۔ جيسے اگر كہاجائے "اقتسلسوا المشركين ولا تقتلوا اهل الذمة

یعنی تمام شرکین گوتل کردوسوائے ذمیوں کے "تو پہلے قبل کا تھم عام تھا یعنی تمام شرکین گوتل کرنے کا تھم تھا پھر بعد میں ذمیوں کواس تھم عام سے خارج کر دیا گیا۔ لہذااب ذمیوں کوخارج کر کے جتنے بھی مشرکین بچے وہ"عام مخصوص" کہلائیں گے۔

اس میں موجود بقیدافراد کے تھم پڑل کرناواجب ہے کین ان افراد میں بھی شخصیص کا اختال باقی رہتا ہے لہذا جب بقیدافراد کی سے خارج کرنا جائز ہے اوراس کی شخصیص نجرواحداور شخصیص پر کوئی دلیل قائم ہوجائے تو ان کو بھی شخصیص کے ذریعے عام کے تھم سے خارج کرنا جائز ہے اوراس کی شخصیص نجرواحداور قیاس سے کی جاسکتی ہے تی کہ سیخصیص اس وقت تک درست ہے جب تک کہ عام میں کم از کم تین افراد ندرہ جائیں اوراس کے بعد مزید شخصیص کی ہرگز گئجائش نہیں لہذا اب بلااحتال اس پڑمل کرناواجب ہے۔

عام غيرمخصوص كابيان

عام کے تھم ہے اگر کسی فرد کو بھی خارج نہ کیا جائے تو اسے "عامِ غیر مخصوص" کہتے ہیں۔ جیسے اللہ عزوجل نے قرآن مجید میں ارشاد فر مایا فَافُوء وُا مَا تَیکَسُو مِنَ الْفُوانِ ، اب قرآن میں ہے جتناتم پرآسان ہوا تنا پڑھو۔" (المزمل ) اس آیت مبارکہ میں لفظ" ما" عام ہے اور اس کے تھم یعنی قراءت ہے کسی فرد (آیت یا سورت) کو خاص نہیں کیا گیا،مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے کسی مقام سے جتنا چاہونماز میں تلاوت کرو۔

عام غير مخصوص كاحكم خاص كى طرح ہے۔

## 张县, 三县, 三里 大學院學院學院

حدیث میں آیا ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متروک التسمیہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مال کی موجود گی میں دوبارہ قطع پدنہ ہونے کا بیان

اصول شاشی کے متن میں بیان کردہ ای تفریع کے مشابہ ایک دوسری صورت بھی ہے جس کواس اصول کے مطابق صاحب ہدا یہ نے حسب ذیل تفریع بیان کی ہے۔

اور جب کسی شخص نے کوئی سامان چرایا اور اس چوری میں اس کا ہاتھ کا ان دیا گیا تھا اس کے بعدوہ مال مالک کووالیس کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد چوری دوبارہ وہی مال پھر چوری کرلیا اور وہ مال اس حالت میں موجود بھی ہے تو اب چور کا ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا جبکہ قیاس کا نقاضہ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کا شدیا جائے گا۔

حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ ہے ایک روایت ای طرح ہے اور امام شافعی علیہ الرحمہ کا قول بھی ای طرح ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر چور دوبارہ چوری کر ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ اور اس ارشادگرامی میں کوئی تفصیل ذکر نہیں ہوئی ہے پس دوسری جنایت پہلی کی طرح کامل ہے۔ بلکہ تقدم کے سزا کے اعتبار ہے پہلی ہے زیادہ بری ہے اور یہ اس طرح ہو جائے گا کہ جب مالک نے چور کوکوئی سامان فروخت کردیا اور اس کے بعد مالک نے اس سے وہ سامان خرید لیا اور اس کے بعد اس جور نے وہ سامان چور کرلیا ہو۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ قطع یدنے عصمت کے مقام کو ساقط کر دیا ہے جس طرح بعد میں ان شاء اللہ معلوم ہوجائے گا۔

مالک کی طرف مال واپس کرنے کے سبب اگر چے عصمت واپس لوٹے والی ہے مگر محل ، ملکیت ، قیام موجب قطع کی طرف نظر کرتے ہوئے سیکہیں گے کہ سقوط عصمت کا شبہہ برقر ارہے بہ خلاف اس صورت کے جس کوامام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے۔ کیونکہ تبدیل سبب کے سبب ملکیت تبدیل ہوجاتی ہے۔ اور می بھی دلیل ہے کہ چور کا دوبارہ چوری کرنا شاذ وناز ہے۔

اس لئے کہ وہ زجر کی مشقت کو برداشت کرچکا ہے ہیں اس پرحد قائم کرنا مقصد سے خالی ہوگا جبکہ مقصد جنایت کو کم کرنا ہے ہیہ اس لئے کہ وہ بارے ہیں اس لئے کہ وہ بارے بیا مقد وف پرتہمت لگائی۔

فرمایا: اور جب چوری شده مال اپنی اصلی حالت سے بدل گیا ہے یعنی وہ سوت تھااس کوکسی نے چوری کرلیا اور چور کا ہاتھ کا ف
دیا گیا اور وہ مالک کو واپس کر دیا اس کے بعد مالک نے کپڑے کی بُنائی کرالی اس کے بعد اس کواسی چور نے چوری کرلیا تو اب اس کا
ہاتھ کا ف دیا جائے گا کیونکہ عین بدل چکا ہے۔ پس سوت کو غصب کرنے والا بننے کے سبب اس کا مالک ہوجائے گا اور ہر مسئلہ میں
تبدیل کا بہی قانون ہے۔ (قاعدہ فقہیہ) اور جب محل بدل چکا ہے تو محل کے متحد ہونے اور اس محل میں قطع ید کے پائے جانے کے
سبب شبہہ ختم ہوچکا ہے پس دوبارہ قطع یدواجب ہوجائے گا۔ (ہدا بیا ولین ، کتاب سرقہ ، بیروت)

سبب ملکیت کی تبدیلی ذات میں تبدیلی کو واجب کرتی ہے، قاعدہ

تبدل الملك يوجب تبد لافي العين . (نور الانوار )

## 张金、一里一一一一一一

سبب ملکت کی تبدیلی ذات میں تبدیلی کو واجب کرتی ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے سبب ملکت میں تبدیلی اور
آجائے یعنی وہ سبب جس کی وجہ سے ملکت تھی وہ سبب بھی تبدیل ہوجائے تو اسکی وجہ سے اس کی ذات میں تبدیلی ہوجائے گی اور
علم بھی تبدیل ہوجائے گا۔ اس کا ثبوت یہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو
کچھ گوشت صدقہ دیا گیا تھا انہوں نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیا ، آپ نے فرمایا: یہ گوشت بریرہ کیلئے صدقہ تھا اور
ہمارے لئے ہدیہ ہے۔ (صحیح مسلم جاس ۳۵۸ میں کتب خانہ کراچی)

کیونکہ جبتم نے اسے حاصل کیا تو وہ تہارے لئے صدقہ تھا اور جب تمہاری ملکیت میں آگیا اور پھرتم نے ہمیں دیا تو وہ ہمارے لئے ہدیہ ہوگا کیونکہ ملکیت کی تبدیلی عین یعنی ذات میں تبدیلی کو واجب کرتی ہے۔ (نورالانوار)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : کوئی بیٹا باپ کاحق ادائبیں کرسکتا مگریہ کہ وہ اپنے باپ کوکسی کاغلام دیکھے اور پھراھے خرید کرآزاد کردے۔ (مسلم جاص ۴۹۵ قدیمی کتب خانہ کراچی)

فقهاءاحناف فرماتے ہیں کہ ہرذی رحم محرم جب ملکیت میں آئے گا تو وہ آزاد ہوجائے گااس کی دلیل بیصدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالعموم فرمایا: جو محض اپنے ذی رحم محرم کا مالک ہو گیا تو وہ آزاد ہے۔ (سنن ابن ماجہ، جام ۱۸۱، قدیمی کتب خانہ کراچی) (ہداییا خیرین جہ ص ۳۳۹، مکتبہ نوریہ رضویہ کھر)

ذی رحم محرم پر ملکیت حاصل ہونے پروہ سبب جو عام غلاموں میں ہوتا ہے وہ تبدیل ہوگیا کیونکہ سبب غلامیت سے زیادہ توی سبب ذی رحم محرم ہونا ہے اور قوی سبب کے ہوتے ہوئے ضعف سبب ساقط ہوجاتا ہے۔ اس لئے وہ لوگ جوذی رحم محرم ہوں گے وہ اپنے رشتہ دار کی ملکیت میں آتے ہی آزاد ہوجا کیں گے۔

### عام غيرمخصوص كابيان

عام کے تھم ہے اگر کمی فرد کو بھی خارج نہ کیا جائے تو اسے "عام غیر مخصوص" کہتے ہیں۔جیسے اللہ عزوجل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ فاقُرَء وُا مَا تیکسَّر مِنَ الْقُوْانِ ،

تخصیص کا اختال باتی رہتا ہے لہذا جب بقیدا فرادی تخصیص پر کوئی دلیل قائم ہوجائے توان کو بھی تخصیص کے ذریعے عام ک تھم سے خارج کرنا جائز ہے اوراس کی تخصیص خبر واحداور قیاس سے کی جاسکتی ہے تھی کہ پیخصیص اس وقت تک درست ہے جب تک کہ عام میں کم از کم تین افراد ندرہ جائیں اوراس کے بعد مزیر تخصیص کی ہرگز گنجائش نہیں لہٰذااب بلااحتمال اس پڑمل کرنا واجب

ابقرآن میں سے جتنائم پرآسان ہوا تناپڑھو۔"(المزمل •)اس آیت مبارکہ میں لفظ" ما" عام ہے اوراس کے میم یعنی قراء ت سے کسی فرد (آیت یاسورت) کو خاص نہیں کیا گیا،مطلب سے ہے کہ قرآن پاک کے کسی بھی مقام سے جتنا جا ہونماز میں تلاوت کرو۔نوٹھام غیرمخصوص کا تھم خاص کی طرح ہے۔

## الشاشر المول الشاشر المولك الشاشر المولك الشاشر المولك الشاشر المولك ا

الحل بتركها عامدا لثبت الحل بتركها ناسيا فحينئذ يرتفع حكم الكتاب فيترك الخبر،

2.7

اے کھاؤ کیونکہ ہرمسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہے پس ان دونوں کے درمیان تطبیق ممکن نہ ہوگی کیونکہ اگر ترک شمیہ عامداکی صورت میں ذبیحہ کی حلت بدرجہ اولی ثابت ہوگی پس اس وقت تھم کتاب مرتفع ہوجائے گالہذا خبر کوترک کردیا جائے گا۔

ترك تسميه مين مهوكي صورت حلت وحرمت براختلاف ائمهار بعه

فقہاء شوافع کلھتے ہیں کہ سلمان کا ذبیحہ حلال ہے اس نے اللہ کا نام لیا ہو یا نہ لیا ہو کیونکہ اگر وہ لیتا تو اللہ کا نام ہی لیتا۔ اس کی مضبوطی دارقطنی کی اس روایت ہے ہوتی ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا جب مسلمان ذرج کرے اور اللہ کا نام نہ ذکر کرے تو کھا لیا کروکیونکہ مسلمان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔

ای ذہب کی دلیل میں وہ حدیث بھی پیش ہو عتی ہے جو پہلے بیان ہو پچکی ہے کہ نومسلموں کے ذبیحہ کے کھانے کی جس میں دونوں اہتمال تھے آپ نے اجازت دی تو اگر بم اللہ کا کہنا شرط اور لازم ہوتا تو حضور تحقیق کرنے کا تھم دیتے ، تیسرا قول ہیہ کہ اگر ہم اللہ کہنا ہوقت ذرح بھول گیا ہے تو ذبیحہ پرعد آبیم اللہ نہ کہی جائے وہ حرام ہے اس لئے امام ابو یوسف اور مشائخ نے کہا ہے کہ اگر کوئی حاکم اے نیجے کا تھم بھی دے تو وہ تھم جاری نہیں ہوسکتا کیونکہ اجماع کے خلاف ہے۔

امام ابوجعفر بن جریر رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے بوقت ذبح بسم الله بھول کرنہ کیے جانے پر بھی ذبیح حرام کہا ہے انہوں نے اور دلائل سے اس حدیث کی بھی مخالفت کی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کواس کا نام بی کافی ہے اگروہ ذبح کے وقت اللہ کا نام ذکر کرنا بھول گیا تو اللہ کا نام لے اور کھالے۔

یہ حدیث بیہ قی میں ہے لیکن اس کا مرفوع روایت کرنا خطا ہے اور یہ خطا معقل بن عبیداللہ خرزمی کی ہے، ہیں تو سیحے مسلم کے راویوں میں سے مگر سعید بن منصور اور عبداللہ بن زبیر حمیری اسے عبداللہ بن عباس سے موقوف روایت کرتے ہیں۔ بقول امام بہتی میروایت سب سے زیادہ سیح ہے۔ فعمی اور محمد بن سیرین اس جانور کا کھانا مکروہ جانتے تھے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہوگو بھول سے ہی رہ گیا ہو۔ ظاہر ہے کہ سلف کراہیت کا اطلاق حرمت پر کرتے تھے۔

ہاں یہ یادر ہے کہ امام ابن جریر کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ ان دوایک قولوں کوکوئی چیز نہیں سجھتے جو جمہور کے مخالف ہول اوراسے اجماع شار کرتے ہیں۔ واللہ الموفق۔ امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ ہے ایک شخص نے مسئلہ بو چھا کہ میرے پاس بہت ہے پرند ذرج کے شدہ آئے ہیں ان ہے بعض کے ذرج کے وقت بسم اللہ بڑھی گئی ہے اور بعض پر بھول سے رہ گئی ہے اور سب غلط ملط ہو گئے ہیں آپ نے فتوی دیا کہ سب کھالو، بھر محمد بن سیرین سے بہی سوال ہواتو آپ نے فر مایا جن پر اللہ کانام ذکر نہیں کیا گیا آئیس نے کھاؤ۔

## 

دونوں اصل کے اعتبار سے عموم کے لئے ہیں لیکن خصوص کا بھی اختمال رکھتے ہیں اور وجہ فرق میہ ہے کہ "مَن " ذوی العقول کیلئے مستعمل ہے لیکن کسی قرینہ کی بناء پر بھی غیر ذوی العقول کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جبکہ " ما کا معاملہ اس کے برعکس ہے یعنی " ما" غیر ذوی العقول کیلئے مستعمل ہے لیکن کسی قرینہ کی بناء پر بھی ذوی العقول کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے۔

#### نماز میں سورت فاتحہ کے وجوب کابیان

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عندراوی ہیں کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ، جس آدمی نے سورت فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز پوری نہیں ہوئی۔ (صحیح ابنحاری مسلم ، مشکوۃ شریفجلد اولحدیث نمبر 787)

اور سیج مسلم کی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں اس آ دمی کی نماز نہیں ہوتی جوسورت فاتحہ اور اس کے بعد قرآن سے پچھ نہ بڑھے۔

صحیح مسلم کی آخری روایت کا مطلب میہ ہے کہ نماز میں سورت فاتحہ کے ساتھ قرآن کی کوئی اور سورت یا اور پچھ آبیتیں پڑھنا بھی ضروری ہے۔

اس حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ نماز میں سورت فاتحہ پڑھنا فرض ہے اگر کوئی آ دمی سورت فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں گی۔

چنانچدای حدیث ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بن طنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ نماز میں سورت فاتحہ پڑھنا فرض ہے کیونکہ حدیث نے صراحت کے ساتھ ایسے آ دمی کی نماز کی فعی کی ہے جس نے نماز میں سورت فاتح نہیں پڑھی۔

حضرت امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک نماز میں سورت فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ اس حدیث کے بارے میں امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں نفی کمال مراد ہے بعنی سورت فاتحہ کے نماز ادا تو ہوجاتی ہے مگر کمل طور پرادا نہیں ہوتی ۔ اس کی دلیل قرآن کی بیآیت ہے آیت (فَاقَرَء وُآ مَا تَکسَّرَ مِنَ الْقُوْانِ) 73۔ المحز مل 20) ( بعنی قران میں پرادا نہیں ہووی اس معلوم ہوا کہ نماز میں سورت فاتحہ پڑھنا فرض نہیں بلکہ مطلق قرآن کی کوئی بھی سورت یا آیتیں پڑھنا قرض ہے۔ اس کے علاوہ خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک اعرابی کی نماز کے سلسلے میں پہلے مفرمائی تھی کہ فاقس و مساسسر معلی من القوان ( بعنی تمہارے لئے قرآن میں سے جو بچھ پڑھنا آسان ہووہ پڑھو) بہر حال ۔ حنفیہ مسلک فاقس و مسابق نماز میں فرض کہ جس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی قرآن کی ایک آیت یا تین آیوں کا پڑھنا ہے خواہ سورت فاتحہ ہویا دوسری کوئی سورت اور سورت فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اس کے بغیر نماز ناقص ادا ہوتی ہے۔

ذبيحه پرتسميه كوناسياترك كرنے كابيان

(كلوه فإن تسمية الله تعالى في قلب كل امرىء مسلم )فلا يمكن التوفيق بينهما لأنه لو ثبت

# الشاشر المرا الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ا

لیا گیااور جوازخودمر گیاوه وه ہے جس پراللہ کانام نہیں لیا گیا۔ (تفسیرابن کثیر،انعام ۱۲۱)

وقت ذرئ غير خدا كانام لينے كے سب حرمت ذبيحه ير مذاب اربعه

حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر اہل کتاب میں ہے کوئی شخص ذیج کے وقت سے کانام لے تواسکا کھانا طلال نہیں ہے۔ مالکیہ ذبیحہ کی صلت کے لیے شرط لگاتے ہیں کہ اس پرغیر اللہ کانام نہ لیا گیا ہو۔

شافعیہ سلمان کے ذبیحہ کے متعلق کہتے ہیں کہ اگروہ جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ محمصلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے اوراس سے اس کی نیت شرک کی ہوتو اسکاذبیحہ حرام ہوجائے گا۔

حنابلہ کہتے ہیں کہ نفرانی اگر ذیج کے وقت سے کانام لے لے تواسکاذ بیجہ حلال نہیں ہے۔ سوال بیہ ہے کہ مذاہب اربعہ اس کی حرمت پر متفق ہیں تو وہ کن علما کی اکثریت ہے جواسے حلال قرار دیتی ہے؟

ترك تسميه بطورسهو كي صورت مين حلت برفقهي اختلاف

۔ وہ مطلق حرام ہے جیسا کہ آیت و لا تسامحلو الح کے عموم ہے واضح ہوتا ہے جو کہ تینوں شکلوں کوشامل ہے۔ مطلق حلال ہے۔ مطلق حلال ہے۔ بیام مثافعی کامسلک ہے ان کے زدیک متروک التسمیہ ذبیحہ برصورت میں حلال ہے، تسمید کا ترک خواہ عمداً ہوا ہو یا نسیا نا۔
بشر طیکہ اے اہل الذکے نے ذکے کیا ہو۔ امام موصوف آیت کے عموم کوالم یہ اوراهل لغیر اللہ بدوالی آیات کے ساتھ خصوص میں تبدیل کر کے اس کی دلالت کوصرف اول الذکر دوشکلوں تک محدود کرتے ہیں،

تیسری شکل کے جواز میں بیدلیل دیتے ہیں کہ ہرمومن کے دل میں ہر حالت میں اللہ کا ذکر بھی موجودہ -اس پرعدم ذکر کی مجھی حالت طاری نہیں ہوتی \_اس لیے اس کا ذبیح بھی ہرصورت میں حلال ہے \_اس کی حلت اس وقت حرمت میں تبدیل ہوگ جب کہ ذبیحہ پرغیراللہ کانام لے لیا گیا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذبیحہ بغیر تسمیہ کونتی فرمایا ہے -

البتہ حال اہل اسلام کا تفاق ہے کہ جس جانورکومسلمان نے ذرج کیا ہواوراس پرذکر اللہ ترک کردیا ہواس کا گوشت کھانافسق کے حکم میں نہیں ہے۔ کیونکہ آ دمی کسی اجتہادی حکم کی خلاف ورزی سے فسق کا مرتکب نہیں ہوتا۔ خلاصہ سے کہ بما لم یذکر اسم اللہ کا اطلاق صرف پہلی دوشکلوں پر ہوگا۔ اس کی تا ئیدا گلی آیت شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں اعتر اضات القا کرتے ہیں تا کہ وہ تم سے جھڑیں سے بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ اولیا الشیاطین کا مجادلہ صرف دومسکلوں پر تھا۔

پہلامردار کے مسئلہ پرتھا۔ جس کے بارے میں وہ مسلمانوں پربیاعتراض کرتے تھے کہ جے بازاور کتامارے اُسے تم کھالیتے ہواور جے اللہ مارے اُسے تمنہیں کھاتے۔

اس ارشاد کی رُو ہے بھی واضح ہوتا ہے کہ اطاعت کفار وشرکین متر وک التسمیہ طعام کھا لینے سے نہیں ہوگی بلکہ مردار کومباح تضہرانے اور بتوں پر جانوروں کی قربانی دینے اور ذرج کرنے ہے ہوگی۔

## الشاشر المراد الشاشر المراد الشاشر المراد الشاشر المراد المراد

اس تیسرے ندہب کی دلیل میں بیر حدیث بھی پیش کی جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کی خطاء
کو بھول کو اور جس کام پر زبرد تن کی جائے اس کو معاف فر ما دیا ہے لیکن اس میں ضعف ہے ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبی صلی
اللّہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہایا رسول اللّہ بتا ہے تو ہم میں سے کوئی شخص ذبح کرے اور بسم اللّہ کہنا بھول جائے؟ آپ نے فر مایا
اللّٰہ کا نام ہر مسلمان کی زبان پر ہے (یعنی وہ حلال ہے) لیکن اس کی اسنا دضعیف ہے،

مردان بن سالم ابوعبداللدشامی اس حدیث کا راوی ہے اور ان پر بہت سے انکہ نے جرح کی ہے ، واللہ اعلم ، میں نے اس مسئلہ پرایک مستقل کتاب کھی ہے اس میں تمام فراہب اور ان کے دلائل وغیر ہفصیل سے لکھے ہیں اور پوری بحث کی ہے ، بظاہر دلیلوں سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ ذرج کے وقت بسم اللہ کہنا ضروری ہے کین اگر کسی مسلمان کی زبان سے جلدی میں یا بھولے سے یا کسی اور وجہ سے نہ نکلے اور ذرج ہوگیا تو وہ حرام نہیں ہوتا۔

عام اہل علم تو کہتے ہیں کہ اس آیت کا کوئی حصہ منسوخ نہیں کین بعض حضرات کہتے ہیں اس ہیں اہل کتاب کے ذبیحہ کا استثناء

کرلیا گیا ہے اور ان کا ذرح کیا ہوا حلال جانور کھالیمنا ہمارے ہاں حلال ہے تو گووہ اپنی اصطلاح ہیں اسے ننخ سے تعبیر کریں گین دراصل بیدا کیے مخصوص صورت ہے پھر فرمایا کہ شیطان اپنے ولیوں کی طرف وقی کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے جب کہا گیا کہ عزار گمان کرتا ہے کہ اس کے پاس وتی آئی ہے تو آپ نے اس آیت کی تلاوت فرما کرفرمایا وہ ٹھیک کہتا ہے۔ شیطان بھی اپنے دوستوں کی طرف وجی کرتے ہیں اور روایت ہیں ہے کہ اس وقت مختار کے کوآیا ہوا تھا۔ ابن عباس کے اس جواب سے کہ وہ سی اس خفس کو بحت تبجیب ہوا اس وقت آپ نے تفصیل بیان فرمائی کہ ایک تو اللہ کی وہی جوآئے خضرت کی طرف آئی اور ایک شیطائی وہی ہو تخضرت کی طرف آئی اور ایک شیطائی وہی ہو تخضرت کی طرف آئی اور ایک شیطائی وہی ہو تخضرت سی اللہ والوں سے جھڑ تے ہیں۔ چنا نچہ یہود یوں ہے جو شیطان کے دوستوں کی طرف آئی ہے۔ شیطائی وساوں کو لے کر لئنگر شیطان اللہ والوں سے جھڑ تے ہیں۔ چنا نچہ یہود یوں نے آئی خضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ کیا اندھیر ہے؟ کہ ہم اپنے ہاتھ سے مارا ہوا جانو رتو کھالیں اور جے اللہ مار دے یعنی اپنی موت آپ مرجائے اسے نہ کھا کیں؟ اس پر بیآ بیت امری اور بیان فرمایا کہ وجہ حلت اللہ کے نام کا ذکر ہے گئین ہے بیق تھی وطلب موت آپ مرجائے اسے نہ کھا کہ یہ ہوگی کا خص اولا اس وجہ سے بھی کہ یہود کی تو مدینے میں اور بیا سے اولا اس وجہ سے بھی کہ یہود کی تو مرب سے اس وجہ سے بھی کہ یہود کی تو مدینے میں اور ہے۔

تیسرے یہ کہ بیصدیث ترندی ہیں مروی تو ہے لیکن مرسل طبرانی ہیں ہے کہ اس تھم کے نازل ہونے کے بعد کہ جس پراللہ کا نام لیا گیا ہوا سے نہاوا بھیجا کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ نام لیا گیا ہوا سے نہاوا ہے کہ اور جس پراللہ کا نام نہ لیا گیا ہوا سے نہ کھا و تو اہل فارس نے قریشوں سے کہلوا بھیجا کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جھڑ یں اور کہیں کہ جسے تم اپنی چھری سے ذرح کرووہ تو حلال اور جسے اللہ تعالی سونے کی چھری سے خود ذرج کر سے وہ مراد فاری ہیں اور ابنی کے اولیاء قریش ہیں اور بھی اس طرح کی بہت می روایتیں کئی ایک سندوں سے مروی ہیں لیکن کی میں بھی یہود کا ذرکہیں ہیں تھے ہیں ہے کیونکہ آیت کی ہا اور یہود مدین میں اللہ کا نام مدین میں جس کے اور اس لئے بھی کہ یہودی خودمر دارخوار نہ تھے۔ ابن عباس فرماتے ہیں جسے تم نے ذرج کیا بیتو وہ ہے جس پر اللہ کا نام مدین میں جس کے اور اس لئے بھی کہ یہودی خودمر دارخوار نہ تھے۔ ابن عباس فرماتے ہیں جسے تم نے ذرج کیا بیتو وہ ہے جس پر اللہ کا نام



## بحث العام المخصوص منه البعض

# ﴿ بحث عام مخصوص منه البعض کے بیان میں ہے ﴾

وہ عام جس میں سے بعض کی شخصیص ہوجائے

وكذلك قوله تعالى (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )يقتضى بعمومه حرمة نكاح المرضعة وقد جاء في الخبر لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان فلم يمكن التوفيق بينهما فيترك الخبر ،

#### 2.7

اورای طرح الله تعالیٰ کافرمان و امهتکم التی ارضعنکم اپنیموم کی وجہ بودوھ پلانے والی کے نکاح کی حرمت کا تقاضا کرتی ہواور حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ چوسنا اور دومرتبہ چوسنا اور ایک مرتبہ پیتان کومنہ میں داخل کرنا اور دومرتبہ داخل کرنا حرام نہیں کرتا ہے پس ان دونوں کے درمیان تطبیق ممکن نہیں ہے البذا حدیث کوترک کردیا جائے گا۔

رضاعت كافقهى مفهوم

لفظ رضاعت اوراس کے دیگر مشتقات قرآن تھیم میں دس مقامات پرآئے ہیں۔ اُمجم الوسط میں رضاعت کامعنی کچھ یول بیان ہوا ہے۔ اُرضعت الأم کان لھا ولد تُرضِعه،

ماں کا بچہ کو دود دھ پلانا رضاعت کہلاتا ہے۔ فقہی اصطلاح میں بچہ کا بیدائش کے بعد پہلے دوسال میں ماں کے سینہ سے دود ھ
چوستار ضاعت کہلاتا ہے۔ پیدائش کے بعد بچہ کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زندگی کی حفاظت اور افز اکش کے لیے ماں کے دود ھ
کے علاوہ کوئی غذا استعال کرے اس لیے وضع حمل کے بعد عورت کے پتانوں میں قدرتی طور پر دود ھ جاری ہوجاتا ہے اور بچہ کے
لیے اس کے دل میں پیدا ہونے والی محبت وشفقت اُسے بچہ کو دود ھ پلانے پرائے کساتی ہے۔ اللہ تعالی نے عورت پر واجب کیا ہے کہ
وہ بچہ کو پورے دوسال دود ھ پلائے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بیدمت ہر طرح سے بچہ کی صحت کے لیے ضروری ہے۔

حرمت رضاعت میں دودھ کی عدم تعیین کابیان

حضرت ام الفضل بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دو بار دودھ چوسنا حرام نہیں کرتا (حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ (سنن ابن ماجہ جلد دوم حدیث نمبر 97)

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کر یم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دوبار دودھ چوسنے سے حرمت ثابت نہیں

## المرد احول الشاشر المراج المرا

تیسراقول یہ ہے کہ اگر ذرئے کرنے والے نے اللہ کا نام عمراً۔ ترک کیا تو اسکا ذبیح ترام ہے اور اگر اس سے مہوا ترک ہوا ہے قو ذبیحہ حلال ہے۔ امام ابوصنیفہ کا بہی قول ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر چہ آیت ولا تا کو میں تینوں شکلیں داخل ہیں اور تینوں کی حرمت ثابت ہوتی ہے لیکن مہواً۔ متروک التعمیہ زبیحہ اس آیت کے تھم سے دو وجوہ دے خارج ہے۔ اولا اس لیے کہ انہ لفت کی ضمیر لم یذکر اسم اللہ کی جانب راجع ہے۔ کیونکہ یہ قریب ہے اور ضمیر کو قریبی مرجع کی جاب لوٹا نا اولی ہے۔ پس بلا شبہ تسمیہ کوقصد آتظر انداز کرنے والا فاس ہے۔ لیکن جو مہو کا شکار ہوگیا ہو وہ غیر مکلف ہے اور خارج از تھم ہے۔ اس لیے ایت کے یہ معنی ہون گے کہ جس جانور پرعمد اُللہ کانام نہ لیا گیا ہواس کا گوشت نہ کھا کیں اور ناس خور بخو دھم سے مشکیٰ قراریائے گا۔

دوسری دلیل امام صاحب بید سیتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دریافت کیا کہ اگر جانور ذرج کرتے وقت اللہ کا نام برمومن کے دل میں موجود ہے۔

موجود ہے۔

professional and the second se

FERENCE SECTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

خاص اور عام

بعض اوقات ایک علم ظاہری طور پر عام ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی خصوصی صور تحال بھی شامل ہوتی ہے۔اس کے قعین کے لئے اسی آیت میں شامل بعض الفاظ سے استدلال کرنا ضروری ہوتا ہے۔

بعض اوقات تھم بظاہر عمومی الفاظ میں دیا جاتا ہے کین اس سے مرادکوئی خصوصی صور تحال ہوتی ہے۔ اس کا پتہ آیت کے سیاق وسباق سے چلتا ہے اور اس سے ظاہری معنی مراد لینے درست نہیں ہوتے۔ اس پوری بات کاعلم یا تو کلام کے شروع سے ہی چل جاتا ہے، یا پھر درمیان سے اور یا پھر آخر ہے۔

عربوں کی زبان میں ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ گفتگو کا پہلاحصہ بعدوالے کی وضاحت کردیتا ہے اور بسا اوقات بعد والاحصہ پہلے حصے کی وضاحت کر دیتا ہے۔ ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ عرب کسی موضوع پر گفتگو کریں اور کوئی بات الفاظ میں بیان نہ کریں کیونکہ اس کا معنی بغیر الفاظ کے ہی محض اشارے سے واضح کر دیا جائے۔ اس تم کی گفتگو وہ خص تو سمجھ سکتا ہے جوعر بی زبان کا اعلی در ہے کا عالم ہولیکن اس شخص کے لئے سمجھنا مشکل ہے جواس زبان کوزیادہ نہ جا تنا ہو۔

بعض اوقات عرب لوگ ،ایک ہی چیز کے کئی نام رکھ لیتے ہیں اور بسااوقات ایک لفظ کے متعدد معانی ہوتے ہیں۔ (ان کا تغین بھی بہت ضروری ہے۔

معانی ہے متعلق یہ تمام نکات جومیں نے بیان کے ، اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں اگر چداییا ممکن ہے کدایک عالم ایک بات جانتا ہواور دوسری بات سے ناواقف ہو جبکہ دوسراعالم دوسری بات جانتا ہواور پہلی سے ناواقف ہو۔ اسی زبان میں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے جواس سے ناواقف ہواس کے لئے اس زبان کاعلم حاصل کرنا ضروری

جو خص بھی عربی زبان سے پوری طرح واقف نہیں ہے، وہ اگر (قرآن کے ) میچے یا غلط مے متعلق کوئی بات کرتا ہے اوراس کی بات نا دانستگی میں درست بھی ہو جاتی ہے تو اس مخص نے ایک غلط کام کیا۔ یہ الی غلطی ہے جس کے لئے کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ کتاب اللہ کی بظاہر عام آیت جوعمومی نوعیت ہی کی ہے اور خاص اسی میں داخل ہے۔

عام كي بعض امثله كابيان

بہلی مثال عام آیت جس کامفہوم بھی عام ہے۔

الله تعالى كاارشاد به اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَنَّىء وهُوَ عَلَى كُلِّ شَنَّء وَكِيلٌ.

الله ہر چیز کا خالق ہاوروہ ہر چیز پرنگہان ہے۔(الزمر (3962)

## الشاشر احول الشاشر المراجع ال

ہوتی۔(سنن ابن ماجھجلد دومحدیث نمبر ۹۸)

حضرت عائشرصد بقد بیان فرماتی ہیں کہ قر آن کریم میں بینازل ہواتھا کہ پھرموقوف ہوگیا کہ حرام نہیں کرتا مگر پانچ یا دس بار دودھ پینا جس کا یقیٰی غلم ہو۔ (سنن ابن ماجہ جلد دوم حدیث نمبر ۹۹)

عام خص منه بعض کے حکم کابیان

(وأما العام الذي خص عند البعض فحكمه )أنه يجب العمل به في الباقي مع الاحتمال فإذا أقام الدليل على تخصيص الباقي يجوز تخصيصه بخبر الواحد أو القياس إلى أن يبقى الثلث بعد ذلك لا يجوز فيجب العمل به وإنما جاز ذلك لأن المخصص الذى أخرج البعض عن الجملة لو أخرج بعضا مجهولا يثبت الاحتمال في كل فرد معين فجاز أن يكون باقيا تحت حكم العام وجاز أن يكون داخلا تحت دليل الخصوص فاستوى الطرفان في حق المعين فإذا أقام الدليل الشرعي على أنه من جملة ما دخل تحت دليل الخصوص ترجع جانب نخصيصه وإن كان المخصص أخرج بعضا معلوما عن الجملة جاز أن يكون معلولا بعلة موجودة في هذا الفرد المعين فإذا قام الدليل الشرعي على وجود تلك العلة في غير هذا الفرد المعين ترجح جهة تخصيصه فيعمل به مع وجود الاحتمال،

2.

آورعام وہ ہے جس ہے بعض افراد کو خاص کیا گیا ہوا سکا تھم ہیہ ہے کہ تخصیص کے اختال کے ساتھ باتی افراد میں اس پر مجل کرنا واجب ہوتو خبر واحدیا تیاس ہے اس کی تخصیص جائز ہوگی یہاں تک کہ تین افراد باقی رہیں اوراس بعد تخصیص جائز نہ ہوگی ہیں اس محل کرنا واجب ہوگا ہجر حالت تخصیص اس لئے جائز ہے کہ وہ تخصص جس نے عام کے جملہ افراد ہے بعض کو ذکالا ہے اگر بعض مجبول کو ذکالا تو ہر فر دمعین میں احتال ثابت ہوگا کہ فردتھم عام تحت باتی ہواور ہے ہی ممکن ہوگا کہ دلیل خصوص کے تحت داخل ہو لیس فر دمعین کے حق میں دونوں طرفیں ہر اہر ہوگئیں اب اگر دلیل شرعی اس بات موجود ہو کہ وہ فر دمعین ان افراد میں ہے جودلیل خصوص تحت داخل ہو لیس فر دمعین کے حق معلوں کو جو علی ہو تو ہوگی اور تخصص نے بعض معلوم کو مجموعہ افراد سے نکالا ہے تو بات میں موجود ہے ہیں جب اس فر دمعین کی وجہ ہے معلول ہو جو علیت جو اس فر دمعین میں موجود ہے ہیں جب اس فر دمعین کے مابا تی علاوہ میں اس علت کے موجود ہونے پر دلیل شرعی موجود ہوتو اس کی جانب شخصیص رائح ہوگی ایس وجود احتمال کیساتھ عام کے ماباتی علاوہ میں اس علت کے موجود ہونے پر دلیل شرعی موجود ہوتو اس کی جانب شخصیص رائح ہوگی اس وجود احتمال کیساتھ عام کے ماباتی علاوہ میں اس علت کے موجود ہونے پر دلیل شرعی موجود ہوتو اس کی جانب شخصیص رائح ہوگی اپس وجود احتمال کیساتھ عام کے ماباتی علی ماباتی کا در اعمال کیا جائے گا۔

## الشاشر المرا الشاشر المراج الشاشر المراج ا

پہلے والی آیت کا ہے جس میں شہر کے ظالم لوگوں کا ذکر ہے۔ شہر کے تمام لوگ ظالم نہ تھے کیونکہ ان میں تو وہ مظلوم لوگ خود بھی شامل ہوجاتے ہیں۔ اس لئے ظالم لوگ ان میں سے چند ہی تھے۔ (بیاس بات کی مثال ہے کہ لفظ تو عموی نوعیت کا استعال کیا گیا ہے لیکن ہاس سے مراد خاص افراد ہیں۔

یقر آن میں اس بات کی اور بھی مثالیں ہیں کیکن میہ مثالیں کافی ہیں۔ حدیث میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں جو میں اپنے اپنے موقع پر بیان کروں گا۔ بظاہر عام آیت جس میں عام اور خاص دونوں شامل ہوتے ہیں ۔

الله تَقَالُى كَاارِ اللهِ عَلَيْنَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنشَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ .

بِشَكَ بَمَ نَتَمَهِيں ایک مرداور ایک عورت سے پیدا کیا اور پُورِ تمہیں قویس اور قبیلے بنا دیا تا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بِشکتم میں سے اللہ کے نزد یک عزت والا وہی ہے جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ (الجرات (4913) کُتِبَ عَلَیْ اللّٰہِ مِنْ کَانَ مِنْ گَلُومُ لَعَلّٰکُمْ تَتَقُونَ . أَیّامًا مَعْدُو دَاتٍ فَمَنْ کَانَ مِنْکُمْ مَریضًا أَوْ عَلَی سَفَرٍ فَعِلَةٌ مِنُ أَیّام أُخَرَ .

تم پرروزے فرض کئے گئے ہیں جیسا کہتم سے پہلی امتوں پر فرض کئے گئے تھے تا کہتم متی بن سکو۔ چند مقرر دنوں کے بیہ روزے ہیں۔اگرتم میں سے کوئی مریض ہویا سفر میں ہوتو وہ دوسرے دنوں میں اتنی تعداد پوری کرلے۔(البقرة (184-2183 إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْ قُوتًا ۔

بے شک نمازمونین پرمقررہ اوقات ہی میں فرض ہے۔ (النساء (4103)

الله تعالیٰ کی کتاب سے بیدواضح ہے کہ بسا اوقات ایک ہی جملے میں خاص اور عام دونوں شامل ہو جاتے ہیں۔ پہلی مذکورہ آیت میں عام جملہ بیہے، بےشک ہم نے تہمیں ایک مرداورایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تہمیں قومیں اور قبیلے بنادیا تا کہتم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اس آیت میں تمام انسانوں کا ذکر کیا گیا ہے خواہ وہ حضور صلی الله علیہ والہ وسلم کے زمانے میں ہوں یا آپ سے پہلے ہوں یابعد میں ہوں، خواہ وہ مردہوں یا عورت، اور خواہ کی بھی قوم یا قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔

ای آیت میں اس کے بعد بے شکتم میں سے اللہ کے نزد یک عزت والا وہی ہے جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ کا جملہ خاص ہے کیونکہ اس حکم سے چند مخصوص اوگوں کو مستثنی قرار دیا گیا ہے۔

الله سے ڈرنا اولا د آ دم کے ہرائ شخص پرلازم ہے جوصاحب عقل اور بالغ ہو۔ اس میں جانور، پاگل، اور نابالغ بچے شامل نہیں ہیں جوتقوی کے مفہوم کوئییں سجھتے۔ابیا شخص جوتقوی کے مفہوم ہی کوئییں سجھتا، انہیں اللہ سے ڈرنے والا یا نہ ڈرنے والا قرار دیا ہی نہیں جاسکتا۔اللہ کی کتاب اور حدیث اسی بات کو بیان کرتی ہیں جو میں نے بیان کی۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فر مایا تین قتم کے افراد پرکوئی ذمہ داری نہیں سونے والا جب تک کہ جاگ نہ جائے ، بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہوجائے اور پاگل جب

# 张信, 一点一一一一点,不是我们的

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ .

الله، ي بجس في آسانول إورز مين كوينايا\_ (ابراجيم (1432)

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا .

زمین میں کوئی ایسا جانور تبیں ہے جس کارز ق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ (عود (116)

سیوہ عام جملے ہیں جن میں کوئی خاص چیز داخل نہیں ہے۔ ہر چیز جس میں آسان ، زمین ، جانور ، درخت اوراس طرح کی تمام چیزیں شامل ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بنایا ہے اور وہی ہر جاندار مخلوق کورزق پہنچانے والا ہے۔ کس چیز کا مقام کون ساہے ،اس بات کو وہی اچھی طرح جانتا ہے۔

دوسرى مثال (عام آيت جس ميس عام اورخاص دونو ل مراديس)

الله تعالى كالك اورجد ارشاد عما كان لا هُلِ المدينةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ .

مدینے کے باشندوں اور اس کے گردونواح کے رہنے والے دیماتیوں کویہ ہرگز زیبانہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول کوچھوڑ کر گھروں میں بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہوکراپنی اپنی جان کی فکر میں لگ جاتے۔ (التوبہ (9120)

(اس آیت کاایک پہلویہ ہے کہ) یہاں بظاہرتمام عرب دیہا تیوں ہے عمومی طور پر خطاب کیا گیا ہے لیکن در حقیقت یہاں ان مخصوص مردوں کا ذکر ہے جو جہاد پر جانے کی طافت رکھتے تھے۔

(دوسرا پہلویہ ہے کہ) کسی محض کے لئے بیدرست نہیں ہے کہ وہ نبی سلی اللہ علیہ والہ وسلم سے بے پرواہ ہوکراپی جان کی فکر میں لگارہے۔ (بیا یک عمومی نوعیت کا تھکم ہے) جوان تمام افراد کے لئے ہے خواہ وہ جہاد کرنے کی طاقت رکھتے ہوں یا نہ ہوں۔اس اعتبارے اس آیت میں عمومی اورخصوصی دونوں نوعیت کے احکام یائے جاتے ہیں۔

تيسرى مثال (آيت بظاہر عام بيكن مراد خاص بـ

وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخُرِجُنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا.

بوڑ ھے مرد،عورتیں اور بچ جو کہتے ہیں،اے ہمارے رہمیں اس شہرے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔

(السا(475)

حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهُلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوُا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا .

یہاں تک کہوہ اس بستی میں پنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگالیکن انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کردیا۔ (انکہف (1877)

اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہتی کے تمام لوگوں سے کھانانہیں مانگا گیا تھا۔اس لئے اس کاوبی مطلب ہے جواس سے

## الشاشر الماشر الماشر

بھی کمز وراورجن سے مدوطلب کی گئی ہےوہ بھی کمزور۔(الحج(2273)

اس آیت میں بھی بظاہرتو خطاب تمام انسانوں سے لگتا ہے لیکن عربی زبان کے اہل علم اس بات سے آگاہ ہیں کہ یہاں عام لفظ نا کا استعمال بعض مخصوص لوگوں کے لئے کیا گیا ہے۔ یہاں پر خطاب صرف انہی لوگوں سے کیا گیا ہے جو اللہ کوسوا پھھ اور معبودوں کو پکارتے تھے۔۔۔اللہ تعالیٰ پاک ہے اس شرکیہ فعل سے جووہ کہا کرتے تھے۔۔۔۔ اس آیت میں ناسسے مرادتمام انسان اس لئے بھی نہیں لئے جا سکتے کیونکہ اس میں اہل ایمان، پاگل اور نابالغ افراد بھی شامل ہوجا کیں گے جواللہ کے سواکسی اور نہیں پکارتے۔

اس دوسری آیت میں بھی ناس سے مرادا سے ہی ہے جیسا کہ پہلی آیت میں لیکن پہلی آیت ان لوگوں پر بھی بالکل واضح ہے جو عربی زبان زیادہ نہیں جانتے۔دوسری آیت عربی زبان کے علماء پرزیادہ واضح ہے۔

تيرى مثال

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ثُمَّ أَفِیصُوا مِنُ حَیْثُ أَفَاضَ النَّاسُ یعنی پھروہاں سے واپس مڑو جہاں سے لوگ واپس مڑو جہاں سے لوگ واپس مڑو جہاں سے لوگ مڑے ہیں۔ (البقرہ 2199) ۔ یہ بات واضح ہے کہ پوری دنیا کے انسان رسول اللہ علیہ والدوسلم کے زمانے میں عرفات میں اسمحضنہیں ہوتے تھے۔اس آیت میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والدوسلم اور آپ کے صحابہ سے ہے جواس آیت کے خاطب تھے لیکن عربی زبان میں نا سکا استعال بالکل درست ہے اور یہاں بھی ناسبول کر بعض انسان مراد لئے گئے ہیں۔

یہ آیت بھی پہلی دوآ بیوں کی طرح ہے۔ اگر چہ پہلی آیت، دوسری آیت کی نسبت اور دوسری تیسری کی نسبت، غیراہل عرب کے لئے زیادہ واضح ہے لئے بہاں لفظ انسانبول کر بعض کے لئے زیادہ واضح ہے لئے بہاں لفظ انسانبول کر بعض انسانبول کر بھی ہے میں آجاتا ہے۔ سننے والے کا مقصد ہو لئے والے کی بات کو بھی انہوتا ہے اور سب سے کم واضح بات بھی چونکہ مفہوم کو پوری طرح واضح کر دیتی ہے اس لئے کافی ہے۔

چوتھی مثال

ای طرح قرآن مجید کی آیت وَقُودُها النّاسُ وَالْحِجَارَةُ لِعِیْ جَهُم کا ایندهن انسان اور پَقر ہوں گے۔ پی بیہ بات واضح ہے کہ یہاں انسانے مراد بعض انسان ہیں کیونکہ اللّٰہ تعالی نے فر مایاِنَّ الّٰہٰ دِینَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُرْعَدُونَ یہ عنی بسے شك وہ لوگ جن کے بارے میں هماری طرف سے بھلائی (یعنی نجات) کا فیصله پہلے هی هو چکا هو گا، وہ اس (جهنم)سے دور رکھے جائیں گے . (الانبیاء)

ایے احکام جن کے خاص وعام کی وضاحت سیات وسباق سے ہوئی ہے اللہ تبار ک تعالیٰ کا ارشاد ھے

## 

تك كد تندرست ند موجائے \_ (ترندى ، ابوداؤد، منداحمر، ابن ماجه، دارى ) المان مان المان المان مناف المان المان ا

ای طرح روزے اور نماز کا معاملہ ہے۔ بیاس شخص پر فرض ہیں جو عاقل و بالغ ہے۔ جوابھی بالغ نہیں ہوایا بالغ ہو گیا ہے مگر پاگل ہے یا دوران چیض ، حائصہ عورت ہےان پر نماز اور روز ہلا زم نہیں ہے۔

بظاہر عام آیت جس سے مراد صرف اور صرف خاص ہی ہوتا ہے

تبلي مثال

الله تعالى كاارشاد ب

اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ، فَاخْشُوهُمْ، فَزَادَهُمْ إِيمَانًا، وَقَالُوا حَسُبُنَا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ .

وہ جن سے لوگوں نے کہا، بہت ی فوجیس تہبارے لئے جع کی گئی ہیں،ان سے ڈرو۔اس جملے نے ان کا ایمان مزید بر صادیا اوروہ بولے، ہمارے لئے اللہ ہی کافی ہے اوروہ بہترین کارسازہے۔(العمران(3173)

اس موقع پرلوگوں کے تین متعین گروہ تھیا یک تو وہ جورسول الدّسلی الدّعلیہ والدوسلم کے ساتھ تھے؛ دوسرے وہ جوان کے خلاف جمع ہوکرلڑنے کے لئے آئے تھے اور تیسرے وہ جوانہیں ڈرار ہے تھے۔ یہ تیسرا گروہ نہ تو پہلے میں شامل تھا اور نہ ہی دوسرے میں۔ یہاں یہ واضح ہے کہ لفظ ناسیعنی لوگوں ہے پوری نسل انسانیت مراذ ہیں بلکہ ایک مخصوص گروہ مراد ہے جوسلمانوں پر حملہ آور ہوا تھا۔ جوانھایا جوانہیں اس حملے کے ڈرار ہاتھا۔ یہ بات معلوم ہے کہ ان تینوں گروہوں میں سے کوئی بھی پوری نسل انسانیت پر مشتمل نہ تھا۔ چونکہ عربی زبان میں لفظ ناسیعنی لوگوں کا اطلاق کم از کم تین افراد پر یا پوری نسل انسانیت پر یا پھران کے درمیان انسانوں کی کہی تعداد پر کیا جا سکتا ہے ، اس لئے عربی زبان میں یہ کہنا بالکل درست ہے کہلوگوں نے کہا جبکہ وہ لوگ محض جار آدمی ہی ہوں جنہوں نے مسلمانوں کواس حملے ہے ڈرایا۔ یہ وہ بی تھے جواحد کی جنگ میں بلیٹ کر بھاگ جانے والوں میں سے تھے۔

ان تینوں گروہوں کی تعدادمحدودتھی۔ جولوگ مسلمانوں پر جملے کے لئے جمع ہوئے ،ان کے مقابلے میں ان لوگوں کی تعداد زیادہ تھی جوانہی کے شہروں سے تعلق رکھتے تھے لیکن حملہ آورہونے کے لئے جمع ہونے والوں میں شائل نہوئے۔

دوسری مثال

الله تعالی کاارشاد ہے۔

يَ اأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنُ يَخُلُقُوا ذُبَابًا وَلَوُ اجْتَمَعُوا لَهُ، وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْنًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ .

۔ لوگوایک مثال دی جاتی ہے،اسے غور سے سنو۔جن معبودوں کوتم اللہ کے سواعبادت کرتے ہو،وہ سبل کرایک کھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو ہرگزنہیں کر سکتے، بلکہ اگر کھی ان سے کوئی چیز چھین کرلے جائے تو وہ اس سے چھڑ ابھی نہیں سکتے۔مدد چاہنے والے

## الشاشر المرا الشاشر المرا الشاشر المرا الشاشر المرا الشاشر المرا الشاشر المرا المر

قصے یا قافلے کے لوگ ہیں کیونکہ قصبہ یا قافلہ تو انہیں مجی بات بتانے سے رہا۔

ایے بظاہر عام احکام جن کی وضاحت سنت ہے ہوتی ہے کہوہ خاص ہیں

يبلي مثال

الله تبارك تعالى كاارشاد ب

وَلَابَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ مَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلُامِّهِ التُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِنْ كُونَ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبَوَاهُ فَلَامِهِ

اگرمیت صاحب اولا د ہوتو اس کے والدین میں ہے ہرایک کے لئے اس کے ترکے کا چھٹا حصہ ہے اور اگر اس کی اولا د نہ ہو اور اس کے والدین ہی وارث ہوں تو مال کے لئے تیسر احصہ ہے۔ اور اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو مال چھٹے جھے کی حقد ار ہوگا۔ (النسا (411)

وَلَكُمْ نِصَفُ مَا تَرَكَ أَزُوَاجُكُمْ إِنْ لَمُ يَكُنُ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُ فَا الدُّبُعُ مِمَّا تَرَكُتُمُ إِنْ لَمْ يَكُنُ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلِهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُتُمُ إِنْ لَمْ يَكُنُ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلِهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُتُمُ إِنْ لَمْ يَكُنُ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلِهُ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ أَوْ أَخْتُ فَلِكُ أَوْاحِدٍ تَرَكُتُ مَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارً مِنْ اللّهِ مَن اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ .

تہہاری بیویوں نے جو پچھڑ کہ چھوڑا ہے، تہہارے لئے اس کا نصف حصہ ہے اگروہ ہے اولا دہوں۔ اولا دہونے کی صورت میں تم چوتھائی جھے کے حق دار ہو جبہہ میت کی گی گی وصیت پوری کر دی گئی ہواور اس پر واجب الا دا قرض ادا کر دیا گیا ہو۔ وہ (بیویاں) تہہارے ترکے سے چوتھائی جھے کی حق دار ہوں گی اگر تم ہے اولا دہوور نہ صاحب اولا دہونے کی صورت میں ان کا حصہ آ ٹھواں ہوگا اگر وصیت جوتم نے کی تھی، پوری کر دی جائے یا قرض جوتم نے چھوڑا تھا ادا کر دیا جائے۔ اگر وہ مردو عورت ہے اولا دبھی ہواوراس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، مگر اس کا ایک بھائی یا بہن ہو، تو بھائی یا بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے تہائی میں وہ سب شریک ہوں گے جبکہ میت کی طرف سے کی گئی وصیت پوری کر دی جائے اور ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے تہائی میں وہ سب شریک ہوں گے جبکہ میت کی طرف سے کی گئی وصیت پوری کر دی جائے اور میت پر واجب الا دا قرض ادا کر دیا جائے بشر طیکہ کی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ بیتھم ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ دانا و بینا اور ترم خو

الله تعالی نے یہ واضح کردیا کہ والدین اور شریک حیات ان لوگوں میں سے ہیں جن کا ذکر (ہرطرح کی) صورت حال میں کیا گیا ہے، یہ عام الفاظ میں بیان ہوئے ہیں (اور اس سے سیمجھ میں آسکتا تھا کہ تمام والدین اور شریک حیات ہی مراد ہیں۔)رسول الله صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی حدیث کے ذریعے اس بات کی وضاحت ہوگئی کہ اس سے مراد تمام والدین اور شریک حیات نہیں بلکہ

## الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج المراج

وَاسْأَلَهُ مُ عَنْ الْفَرْيَةِ الَّتِني كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَيْتِهِمْ شُرَّعًا، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبُلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ .

ذرااس قصبے کا حال بھی ان سے پوچھو جوسمندر کے کنارے واقع تھا۔ آئییں یا دولاؤ کہ وہ لوگ بفتے کے دن سے متعلق احکام
الہی کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے جبکہ مجھلیاں بفتے کے دن ہی اچھل اچھل کرسطے پر آتی تھیں اوراس کے علاوہ دوسرے دنوں میں خہیں آتی تھیں۔ بیاس کئے ہور ہاتھا کہ ہم ان کی نافر مانیوں کے باعث انہیں آز مائش میں ڈال رہے تھے۔ (الاعراف (7163 منہیں آتی تھیں۔ بیاس لئے ہور ہاتھا کہ ہم ان کی نافر مانیوں کے باعث انہیں تراث میں ڈال رہے تھے۔ (الاعراف ورزی الاعراف ورزی اللہ جل شاؤہ نے بیہاں ایک قصبے کا ذکر کیا ہے جو کہ سمندر کے کنارے واقع تھالیکن جہاں اس نے بیفر مایا کہ وہ خلاف ورزی کرسکتا ہے اور نہ نی کرتے تھیتو اس میں 'وہ 'سے مراداس قصبے کے رہنے والے ہیں کیونکہ قصبہ بذات خود نہ تو کسی کم کی خلاف ورزی کرسکتا ہے اور نہ نی نافر مانی کے نافر مانی ہوسکتا ہے۔ اس وجہ سے خلاف ورزی کرنے والے اس قصبے کے باشندے ہی تھے جنہیں اللہ تعالی نے ان کی نافر مانی کے باعث آز مانے کے لئے ہفتے کے دن مجھلیاں بھیجیں۔ ایک اور مقام پرارشاد ہے

تَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً، وَأَنشَأْنَا بَعُدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ . فَلَمَّا أَحَسُوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا رُكُضُونَ .

کتنی ہی ظالم بستیاں تھیں جنہیں ہم نے پیس کرر کھ دیا اور ان کے بعد دوسری قوم کواٹھایا۔ جب انہیں ہماراعذاب آتامحسوں ہوا تو وہ لگے دہاں سے بھا گئے۔ (الانہیاء)

اس آیت میں بھی واضح ہے کہ یہ بچیلی آیت کی طرح ہے۔ اس میں ظالم بستیوں کو پیس کرر کھ دینے کا ذکر ہوا ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ نیے بیونکہ بستی کے مکانات توظلم کرنے ہے رہے۔ اس کے بعدان کے بعد میں اٹھائی جانے والی قو موں کا ذکر ہوا۔ یہاں عذا ب پانے والوں کے احساس کا ذکر بھی ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ احساس صرف انسان ہی کو ہوسکتا ہے نہ کہ بہتی کو۔

ا يا المحام جوبين السطور پوشيده موتے بين مرالفاظ مين بيان نبين موتيالله تبارك وتعالى كاارشاد ہے۔ مَا شَهِدُنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا، وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ، وَاسْأَلُ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ .

ربرادران یوسف نے کہا) جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہم بس وہی بیان کررہے ہیں ،اور غیبی علوم کی تگہبانی ہم تو نہ کر سکتے تھے۔ آپ اس قصبے سے پوچھ لیجے جہاں ہم تھے،اس قافلے سے دریافت کر لیجے جس کے ساتھ ہم یہاں آئے ہیں۔ہم اپنے بیان میں سپج ہیں۔(یوسف)

اس آیت کا مطلب بھی پچھلی آیت کی طرح ہی ہے۔اس کے بارے میں عربی زبان کے اہل علم میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سیدنا یوسف علیہ الصلو ۃ والسلام کے بھائیوں نے اپنے والد ماجد سے عرض کیا کہ آپ اس قصبیا ور قافلیہ پوچھ لیجے۔اس سے مراد

## الشاشر الماشر الشاشر الشاشر الشاشر المنظم ا

معمولی مقدار کی چوری پر بیسزاعا کذنہیں فرمائی۔اسی بنیاد پرسیدنا عمر فاروق رضی اللہ عند نے بیہ فیصلہ فرمایا کہ قحط جیسی ایمرجنسی کی صورت میں ہاتھ کا شنے کی سزاند دی جائے گی۔اسی بنیاد پر فقہا کے ایک بڑے گروہ کا نقط نظر بیہ ہے کہ اگر کسی نے سڑک پر پڑی ہوئی چیزا ٹھالی تواسے ہاتھ کا شنے کی سزاند دی جائے گی۔ بیسزااسے دی جائے گی جس نے کسی محفوظ مقام سے مال چرایا ہو۔ جج ایسے خفس کو ہاتھ کا شنے ہے کم کوئی سزادے سکتا ہے تا کہ وہ آئندہ اس قسم کی حرکت سے محفوظ رہے۔

چوتھی مثال

اك اورمقام برارشاد بارى تعالى ميالزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ .

زاني عورت اورزاني مرد، دونول ميں سے ہرايك كوسوكور سے مارو۔ (النور (242

لونڈیوں کے بارے میں ارشاد ہے فَا إِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنُ الْعَذَابِ

پھر جب وہ نکاح کرلیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کا ارتکاب کریں تو ان پر اس سزا کی نسبت آ دھی سزا ہے جومحصنات کے لئے مقرر ہے۔ (النسا (425)

قرآن نے تھم دیا ہے کہ سوکوڑے کی سزا آزاد کے لئے ہے نہ کہ غلام کے لئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے
شادی شدہ عورتوں کوزنا کرنے پر رجم فرمایا اور انہیں کوڑوں کی سزانہ دی۔ اس حدیث سے بیواضح ہوا کہ زنا کرنے پر سوکوڑے کی سزا
آزاداور کنواری عورتوں کے لئے ہے۔ اس طرح آپ نے بیوضاحت فرمائی کہ ہاتھ کا نے کی سزاصرف اس چورے لئے ہے جو کہ
سی محفوظ جگہ سے چوری کرے اور بیا کہ چوری کے مال قیمت کم از کم ربع دینار ہو۔ جو چیز (حدیث میں بیان کردہ) اس تحریف پر
پوری ندائزے، اسے زنایا چوری نہیں کہا جائے گا۔

پانچویں مثال

الله تعالى نے ارشادفر مایا

وَاعْلَمُ وِا أَنْهَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. السَّبِيلِ.

جان لو کہ جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ، اس کے رسول، رشتہ داروں، بتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے۔ (الانفال(841)

اس معاملے میں بنوہاشم کے ان افراد کا حصہ خاص طور پر مقرر فرمایا گیا جنہوں نے مکہ میں کفار کے مقابلے پر حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی غیر معمولی مدد کی۔ ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پر دادا تھے۔ ان کے دو بھائی مطلب اورعبہ شمس تھے۔ مطلب کی اولا دمیں سے بعض افراد جو کہ بنی ہاشم سے بھی رشتہ داری رکھتے تھے، کوان کی خدمات کے موض خاص طور پرخمس میں سے حصہ دیا

### الشاشر المرا الشاشر المراج الشاشر المراج ال

صرف وہ والدین ، اولا داور شریک حیات ہیں جن کا دین ایک ہی ہواور ان میں ہے ہروارث نہ تو میت کا قاتل ہواور نہ ہی غلام ہو۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ، جبکہ میت کی طرف سے گی گی وصیت پوری کر دی جائے اور میت پر واجب الا وا قرض اوا کر دیا جائے۔ اس بات کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمائی کہ وصیت کی حدکل تر کے کے ایک تہائی سے زیادہ نہیں ہونی جائے۔ اس بات کی وضاحت بھی فرمائی کہ قرض ، وصیت اور میراث کی جائے ہے۔ آپ نے اس بات کی وضاحت بھی فرمائی کہ قرض ، وصیت اور میراث کی تقسیم سے پہلے اوا کیا جائے گا۔ میت کے قرض کی اوا نیگی سے پہلے نہ تو وصیت پڑمل کیا جائے گا اور نہ ہی میراث تقسیم کی جائے گی۔

اگر حدیث کی یہ وضاحت نہ ہوتی ، اوراس پر لوگوں کا اجماع نہ ہوگیا ہوتا ، تو میراث کی تقسیم وصیت اور قرض کی اوا نیگی سے بعد نہ ہوتی ( بلکہ شاید پہلے ہی ہور ہی ہوتی )۔ وصیت شاید قرض سے مقدم ہوجاتی یا اس کا در جہ قرض کے برابر آب جاتا۔

دوسری مثال

الله تعالى كاار ثادب إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُء وُسِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُء وُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَوَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُء وُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَوَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُء وُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَوَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُء وُسِكُمْ

جب تم نماز کے لئے اٹھُوتو منداور ہاتھ کہنوں تک دھولو، سروں پڑس کرلواور پاؤں ٹخنوں تک دھولو۔ اگر جنابت کی حالت میں ہوتو نہا کر پاک ہوجاؤ۔ (المائدہ (56)

اس آیت سے بظاہریہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر محض کے لئے پاؤں کو بھی ای طرح دھونا ضروری ہے جیسا کہ منہ اور ہاتھوں کو دھونا ہر فرض کے لئے باؤں کو بھی ای طرح دھونا ضروری ہے جیکہ ایسانہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے موزوں پر سے بھی فر مایا اور بی تھم بھی دیا کہ اگر کسی شخص نے موزے بہن رکھے ہیں تو وہ مسلح کرلے۔ اس سے طہارت مکمل ہوجاتی ہے۔ اس سے بیمعلوم ہوا کہ پاؤں دھونے کی بیذ مہ داری ہر وضوکرنے والے محض پرنہیں ہے بلکہ بعض افراد پر ہے (یعنی جس نے موزے نہ پہن رکھے ہوں)۔

تيسري مثال

ایک اور مقام پرارشاد باری تعالی ہیوالسَّادِقُ وَالسَّادِقَةُ فَاقَطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا کَسَبَا نکَالًا مِنُ اللَّهِ . چور، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ بیان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا۔ (المائدہ (538)

رسول الندسلی الندعلیہ والہ وسلم نے وضاحت فرمادی، پھل اور سبزی کی چوری کی صورت میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ اور بیر کہ ہاتھ اس صورت میں کا ٹا جائے گا۔ آور بیر کہ ہاتھ اس صورت میں کا ٹا جائے گا آگر چوری کے مال کی قیمت ربع دیناریا اس سے زیادہ ہے۔ (ترفدی، مالک، ابوداؤد، منداحمہ) نوٹا یت میں بیسزا اس شخص کے لئے بیان نہیں کی گئی جس نے چوری کرلی ہو بلکہ بید کہا گیا ہے کہ چور کے ہاتھ کا ٹو ۔ عربی زبان میں بیاسم صفت کا صیغہ ہے جس میں چوری کے لئے اہتمام کرنے کا مفہوم شامل ہے۔ اس کا مطلب بیہ کہ اس شخص کو ہاتھ کا شنے کی سزادی جائے گی جس نے پورے اہتمام اور پلانگ سے چوری کی ہو۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے کا شنے کی سزادی جائے گی جس نے پورے اہتمام اور پلانگ سے چوری کی ہو۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے

## الشافر المرافي الشافر المرافي الشافر المرافي المرافي

## الفصل الثاني فصل في المطلق والمقيد

﴿ دوسری فصل مطلق اور مقید کے بیان میں ہے ﴾

### مطلق كى تعريف

وہ اسم جس سے بغیر کسی قید کے سملی مرادلیا جائے خواہ وہ صفت ہویا اسم جنس مطلق کی مثال اللہ عزوجل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا (الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجُلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَةَ جَلْدَةٍ،

جوعورت بدکار ہواور جومر دتوان میں ہرایک کوسوکوڑے لگاؤ۔"(النور)اس آیت مبارکہ میں اللہ عزوجل نے زانی مردوعورت کیلئے فقط"مئة جلدة" لیعنی سوکوڑوں کی سزامقررفر مائی ہے لہٰذاس مطلق پر بطور صدمزید کسی قتم کی زیادتی بعن" تغریب عام" (ایک سال کیلئے جلاوطنی) نہیں کی جائے گی۔

مطلق كأحكم

جب مطلق کے اطلاق پرمل کرناممکن ہوتواس پرخبرواحدیا قیاس سے زیادتی کرنا جائز نہیں۔

### مقيد كي تعريف

وه اسم جس سے مع القیدمسمی مرادلیا جائے خواہ وہ صفت ہویا اسم جنس۔

مقيدىمثال

اللهُ عَرْ وَجِل فِي قُرْ آن مجيد مين ارشاد فرمايا (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيُو رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ ،

اور جوکسی مسلمان کو نا دانستہ قبل کر لے تو اس پرایک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا ہے۔" (النساء) اس آیت مبار کہ میں الله عزوجل نے کسی مومن کو قلطی سے قبل کرنے کی صورت میں بطور کفارہ غلام (مردیا عورت) کو آزاد کرنے کا تھم ارشاد فرمایا ، کیکن اس غلام میں مؤمن ہوئے کی قید لگا کرا سے مقید فرمادیا للبندا اب قتلِ خطا کے کفارے میں ہرغلام کو آزاد نہیں کیا جا سکتا بلکہ صرف مومن ، کو آزاد کیا جائے گا۔

مقيركاحكم

### الشاشر المرابع الشاشر المرابع المرابع

گیا۔ان خدمات میں خاص طور پرشعب ابی طالب میں حضور کے ساتھ اہل مکہ کے بائیکاٹ کو برداشت کرنا ہے۔ جب بھی اہل قریش نے حضور پر جملہ کرنا جا ہاتو بنو ہاشم ،خواہ وہ آپ پر ایمان لائے تھے یا نہ لائے تھے،انہوں نے آپ کی حفاظت کی۔امام شافعی کی اس بحث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بنو ہاشم کا حصہ محض رشتہ داری کی بنیاد پر نہ تھا بلکہ ان کی خدمات کے عوض انہیں بیر حصہ دیا گیا۔

اس آیت میں بیان کردہ رشتہ داروں کا حصدر سول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے بنو ہاشم اور بنومطلب کوعطا فر مایا۔ اس حدیث سے واضح ہوگیا کہ رشتے داروں سے مراد بنو ہاشم اور بنومطلب تھے اور ان کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ ویسے تو تمام قریش ہی آپ کے رشتے دار تھے۔ اس رشتے میں بنوعبر شمس اور بنومطلب برابر تھے کیونکہ بیسب ایک باپ اور ماں کی اولا دہیں۔ اس معاطے میں بنو مطلب میں بعض لوگوں کو دوسروں کی نسبت بیانفرادیت حاصل تھی کہ وہ بنوہاشم میں سے بھی تھے۔

بنومطلب کے تمام افراد کو حصد ند دیا گیا بلکہ صرف انہی کو حصد دیا گیا جو بنومطلب میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ بنوہاشم سے بھی تعلق رکھتے تھے۔ اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بنوہاشم کو ایک مخصوص حصد دیا گیا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دوسرے دشتہ داروں کو ند دیا گیا۔ اس کی وجہ بیتھی کہ انہوں نے شعب (ابی طالب) میں اور اس سے پہلے اور بعد کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی مدد کی ۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص حصہ عطافر مایا۔

بنوہاشم، قریش ہی کا قبیلہ تھا، جے اے رشتہ داری میں ٹمس میں سے حصد دیا گیا۔ان کے مساوی بنونوفل (ہاشم کے بھائی نوفل کی اولا د) بھی تھے (انہیں حصد نددیا گیا۔ بیالگ بات ہے کہ) وہ ہاشم سے مختلف ماں سے تعلق رکھتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے بیفر مایا کہ جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ ، اس کے رسول۔۔۔ کے لئے ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے حملے کی صورت میں (رشمن کو) قتل کرنے والے کو مقتول کا ذاتی مال (جیسے تلوار وغیرہ) عطافر مایا۔
نی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی سنت سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ جنگ میں حاصل ہونے والے مال غنیمت ، جس میں ہیں فیصد حصہ نکالا جاتا ہے اور بغیر جنگ کے حاصل کر دہ مال غنیمت میں فرق ہے۔ ایسی جنگ جس میں حملہ نہ کیا گیا ہو، میں حاصل کر دہ وشمن کے مقتول سیابی کی ذاتی اشیاء کا معاملہ سنت کے مطابق حملے کی صورت میں مال غنیمت ہی کا ساہے۔ اس میں پانچواں حصہ نکالا جائے گا جوغرباء میں نقشیم کیا جائے گا۔

اگررسول الله صلی الله علیه واله وسلم کی حدیث مبارکه کامیاستدلال موجود نه جوتا اور جم قرآن مجید کے ظاہری الفاظ کی بنیاد پر ہی فیصلہ کررہے ہوتے تواس صورت میں جم ہراس شخص کو ہاتھ کا شنے کی سزادیتے جس کے مل کو چور یکہا جاتا ؟

ہراس آزادشادی شدہ عورت کوکوڑوں کی سزادیے جس کے مل کوزنا کہاجا تا بخس میں سے دشتے داروں کا حصہ ہراس شخف کو دیے جس کی رسول الله صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے رشتے داری ہوتی۔اس کے نتیجے میں بہت سے ایسے لوگوں کو بھی حصہ ماتا جن کا تعلق خون اورنسل کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے ہے۔ ( کتاب رسالہ، بحث، خاص وعام، امام شافعی)

## الشاشر المرابع الشاشر المرابع الشاشر المرابع الشاشر المرابع ا

مطلق رعمل کےامکان رحم کابیان

بحث المطلق إذا أمكن العمل به لا يجوز الزيادة عليه ذهب أصحابنا إلى أن المطلق من كتاب الله تعالى إذا أمكن العمل بإطلاقه فالزيادة عليه بخبر الواحد والقياس لا يجوز مثاله في قوله تعالى (فاغسلوا وجوهكم) فالمأمور به هو الغسل على الإطلاق فلا يزاد عليه شرط النية والترتيب والموالاة والتسمية بالخبر ولكن يعمل بالخبر على وجه لا يتغير به حكم الكتاب فيقال الغسل المطلق فرض بحكم الكتاب والنية سنة بحكم الخبر،

#### 2.7

ہمارے علمائے احناف کا ندہب ہیہ ہے کہ مطلق کتاب اللہ جب اس کے اطلاق پرعمل کرناممکن ہوتو اس پر خبر واحداور قیاس کے ذریعہ اس پر زیادتی کرنا جائز ندہوگی اس کی مثال باری تعالی کے قول ف غسلوا و جو ھکم میں ہے پس مامور بہ مطلق عنسل ہے پس اس پر خبر کے ذریعے نیت ، ترتیب ، موالات اور تشمید کے شرط ہونے کی زیادتی نہیں کی جائے گی کیکن خبر پر اس طور پر عمل کیا جائے گا اس سے حکم کتاب اللہ متغیر نہ ہوا چنا نچہ کہا جائے گا کہ مطلق عنسل حکم کتاب اللہ متغیر نہ ہوا چنا نچہ کہا جائے گا کہ مطلق عنسل حکم کتاب کی وجہ سے فرض ہے اور نیت حکم خبر کی وجہ سنت ہے

### تھم کتاب میں تبدیلی نہ کرنے کابیان

وكذلك قلنا في قوله تعالى (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )إن الكتاب جعل جلد المائة حدا للزنا فلا يزاد عليه التغريب حدا لقوله عليه السلام (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام )بل يعمل بالخبر على وجه لا يتغير به حكم الكتاب فيكون الجلد حدا شرعيا بحكم الكتاب والتغريب مشروعا سياسة بحكم الخبر،

#### 2.7

اورای طرح ہم نے کہااللہ تعالی کا قول النزانية والنزاني فاجلدوا كل واحد منهمامائة جلدة ميں كه كتاب نے سو كوڑوں كوزناكى حدقر ارديا ہے پس اس سے رسول اللہ عليه وسلم كتول البكر بالبكرك جلدم بائة و تغريب عام كى وجہ

## الساسر المرا الساسر المراج ال

ے ایک سال جلا وطنی کو حد بنا کرزیادہ نہیں کیا جائے گا بلکہ خبر پراس طور ہے مل کیا جائے گا اس سے حکم کتاب متغیر نہ ہو سکے پس کوڑے مارنا حکم کتاب کی وجہ سے ایک سال کے لئے جلا وطنی کرنا انتظامی مصلحت کی وجہ سے مشروع ہوگا۔

#### حدز نامیں کوڑوں اور تغریب کوجع نہ کرنے کابیان

امام ابوالحن صاحب ہدا ہے لکھتے ہیں کہ غیر شادی شدہ میں کوڑوں کی سز ااور شہر بدری کو جمع نہ کیا جائے گا جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ دونوں کو حد کے طور پر جمع کرتے ہیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کنورا کنواری (اگرزنا کریں) تو ان سو کوڑے مارو۔اورا کیے سال کیلئے جلاوطن کرو۔ کیونکہ جلاوطنی سے زنا کے دروازے کو بند کرنا ہے کیونکہ اس طرح تعلقات کم ہوتے

ہماری دلیل اللہ تعالیٰ کا پیفر مان ہے' فا جلدوا' اللہ تعالیٰ نے کوڑے مار نے کو کمل سزاقر اردیا ہے جس کی دلیل حرف فاء ہے یا اس کی دلیل بیہ ہے جو ذکر کی گئی ہے جبکہ جلا وطنی سے زنا کے دروازے کو کھولنا بھی پایا جاسکتا ہے۔ کیونکہ اہل خاندان والوں سے شرم ختم ہوجاتی ہے اور جلا وطنی سے بقاء کے اسباب کو ختم کرنا بھی لازم آئے گا۔ کیونکہ عام طور پرعورت زنا کو کمائی کا بہانہ بنانے والی ہے۔اور بیزنا کی بدترین حالت ہے۔

حضرت علی المرتضی رضی الله عند کے اس فرمان سے ترجیح ملنے والی ہے کہ فتنہ کیلئے شہر بدر کرنا کافی ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی بیان کر دہ حدیث منسوخ ہے جس طرح اس حدیث کا بیجز ، منسوخ ہے کہ ''الشیب بالشیب ''اوراس کے ننخ کا تھم اس کے مقام پر ذکر دیا گیا ہے۔ البتہ جب امام جلاوطنی کو صلحت سمجھے تو وہ کرسکتا ہے اور بیتغزیر کی بناء پر ہوگا اور سیاست کے طور پر ہوگا کیونکہ ان چیز وں کا فائدہ بھی مجمول کی جائے گی جس بعض صحابہ ان چیز وں کا فائدہ بھی مجمول کی جائے گی جس بعض صحابہ کرام رضی الله عنہم سے روایت کی گئی ہے۔ (ہدایہ اولین ، کتاب حدود ، بیروت)

حضرت ابوہریرہ اور حضرت زیدا بن خالد کہتے ہیں ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوآ دی اپنا قضیہ لے کرآئے ، ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے موافق تھم سیجے دوسرے نے بھی عوض کیا کہ ہاں ، یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کتاب اللہ کے موافق تھم سیجے اور مجھے اجازت و سیجے کہ میں بیان کروں کہ قضیہ کی صورت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان کرواں شخص نے بیان کیا کہ میرابیٹا اس شخص کے ہاں مزدور تھا اس نے اس کی بیوی سے زنا کیا، لوگوں نے مجھے کہا کہ تمہارے بیٹے کی سز اسلگاری ہے لیکن میں نے اس کوسنگار کرنے کے بدلے میں سو بکریاں اورا یک لوثڈی دیدی، پھر جب میں نے اس بارے میں علیاء سے دریا فت کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا بیٹا چونکہ محصن یعنی شادی شدہ نہیں ہے اور اس کے اس کوسز اسوکوڑے ہیں اورا یک سال کی جلاوشنی سے اور اس کی عورت کی سز اسلگاری ہے کیونکہ وہ شادی شدہ ہے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے بید قصہ س کر فرمایا کہ آگا ہتم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ یعنی قبضہ قدرت میں میری جان

## 深意中一一一一一一

ہے ہیں تہہارے درمیان کتاب اللہ ہی ہے موافق فیصلہ کرونگا تو سنو کہتمہاری بکریاں اور تہہاری لونڈی تہہیں واپس مل جائے گی اور اگرخود طزم کے اقرار یا چارگواہوں کی شہادت سے زنا کا جرم ثابت ہے تو تمہارے بیٹے کوسوکوڑوں کی سزادی جائے گی اور ایک سال کے لئے جلاوطن کردیا جائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انیس کوفر مایا کہ انیس تم اس محفق کی عورت کے پاس جاؤا گروہ زنا کا اقرار کرلیا اور حضرت انیس نے اس کوسنگ ارکر دیا۔ (بخاری وسلم، مشکوة شریفجلد سومحدیث نمبر 713)

ریج کے الفاظ قرآن کریم ہے منسوخ التلاوت نہیں ہوئے تھے۔ رجم کے الفاظ قرآن کریم ہے منسوخ التلاوت نہیں ہوئے تھے۔

ایک سال کے لئے جلا وطن کردیا جائے گا کے بارے میں حضرت امام شافعی کا مسلک بیہ ہے کہ ایک سال کی جلا وطنی بھی حد
میں داخل ہے بعنی ان کے نزدیک غیر شدہ زنا کار کی حد شرگ سزایہ ہے کہ اس کوسوکوڑ ہے بھی مارے جا کیں اورایک سال کے لئے جلا
وطن بھی کردیا جائے جب کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ ایک سال کی جلاوطنی کے حکم کومصلحت پرمحمول فرماتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ
ایک سال کی جلاوطنی حد کے طور پڑ ہیں ہے بلکہ بطور مصلحت ہے کہ اگر امام وقت اور حکومت کسی سیاسی اور حکومتی مصلحت کے چیش نظر
ضروری سمجھ تو ایک سال کے لئے جلاوطن بھی کیا جا سکتا ہے ، بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ابتداء اسلام میں بہی حکم نافذ جاری تھا
مگر جب بیا آیت کر یمہ (اکسوز اینی فی الجیلدو اللہ کو اوجید میں گھا جا گھا جا گھا ہوئی تو یہ کا کہ ۔ النور 2) ( یعنی زانی اور زائے کو گوڑے مارے جا کیں) نازل ہوئی تو یہ کام منسوخ ہوگیا۔

### طواف كيليخ وضوكوشرط ندقر ارديخ كابيان

وكذلك قوله تعالى (وليطوفوا بالبيت العتيق) مطلق في مسمى الطواف بالبيت فلا يزاد عليه شرط الوضوء بالخبر بل يعمل به على وجه لا يتغير به حكم الكتاب بأن يكون مطلق الطواف فرضا بحكم الكتاب والوضوء واجبا بحكم الخبر فيجبر النقصان اللازم بترك الوضوء الواجب بالمدم وكذلك قوله تعالى (واركعوا مع الراكعين) مطلق في مسمى الركوع فلا يزاد عليه شرط التعديل بحكم الخبر ولكن يعمل بالخبر على وجه لا يتغير به حكم الكتاب فيكون مطلق الركوع فرضا بحكم الكتاب والتعديل واجبا بحكم الخبر،

#### 2.1

اورای طرح ہم نے کہااللہ تعالی کے قول ولیت طوفوا بالبیت العتیق بیت اللہ کے طواف کے علم میں مطلق ہے لہذااس پر خبر کے ذریعے وضو کے شرط ہونے کوزیادہ نہیں کیا جائے گا بلکہ خبر پرا سے طریقے سے عمل کیا جائے گا کہ اس سے کتاب کا حکم متغیر نہ

### الشاشر المرا الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ا

ہواس طور پر کہ محم کتاب کی وجہ سے مطلق طواف فرض ہواور محم خبر کی وجہ سے وضوواجب ہوپس وہ نقصان جو وضوواجب کے ترک لازم آیا ہے اس کی تلافی دم کی جائے گی اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان وار کعوا مع الراکعین ۔

رکوع کے مفہوم میں مطلق ہے لہذااس پر حکم خبر کی وجہ سے تعدیل کی شرط کو زیادہ نہیں کیا جائے گالیکن خبر پراس طور سے عمل کیا جائے گا کہ اس سے حکم کتاب تبدیل نہ ہو چنا نچے حکم کتاب کی وجہ سے مطلق رکوع فرض ہوگا اور حکم خبر کی وجہ تعدیل واجب ہوگا۔ طواف کے لئے وضو کے حکم کا بیان

حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جج کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے مجھ سے بیان کیا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو سے بیلے کام کیا وہ بیتھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فر مایا اور پھر بیت اللہ کا طواف کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قارن یا متمتع تھے اور عمرہ نہیں ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قارن یا متمتع تھے اور عمرہ نہیں ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتداء کی ابتداء کی ابتداء کی اور عمرہ نہیں ہوا، پھر حضرت عمرضی اللہ عنہ نے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی ای طرح کیا۔ (بخاری و مسلم)

آ پ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضوکیا۔ کا مطلب بیہ کہ مکہ پہنچ کرطواف بیت اللہ سے پہلے آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ وضوکیا، کیونکہ بیہ بات پہلے ہی معلوم ہو پچی ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ بیس داخل ہونے سے پہلے ذی طویٰ بیس عشل کرتے تھے اور طاہر ہے کوشل بیس وضوبھی شامل ہوتا تھا۔ طواف کے سیح ہونے کے لئے طہارت یعنی پاکی جمہور علماء کے خدل و شرط ہے کین حنفیہ کے ہاں شرط نہیں ہے البتہ واجب ہے۔

گزشته احادیث میں بیبات گزرچی ہے کہ تخضرت صلی الله علیدوآ لدوسلم اور صحابہ نے مکہ پنج کرعمرہ کیا، اس کے بعد جولوگ قربانی کا جانور ساتھ نہ لائے تتے انہوں نے احرام کھول دیا۔ لہذا اور عربی نہ کا جانور ساتھ نہ لائے تتے انہوں نے احرام کھول دیا۔ لہذا اور عمرہ نہ ہوا کا مطلب بیہ ہے کہ آنخضرت صلی الله علیدوآ لدوسلم نے جج کوننج یعنی موقو ف کر کے عمرہ نہیں کیا اور احرام نہیں کھولا بلکہ آپ صلی الله علیدو آپ سلی الله علیدوآ لدوسلم عمرہ کے بعد احرام ہی کی حالت میں رہے کیونکہ قارن تھے اور پھر آخر میں قربانی کے دن آپ سلی الله علیدو آلدوسلم نے احرام کھولا۔ لہذا راوی نے یہ بات اس لئے کہی تاکہ ان لوگوں کی تردید ہوجائے جو یہ گمان کرتے تھے کہ آنخضرت صلی الله علیدوآلد وسلم نے جج کوفنځ کر کے عمرہ کیا۔

یا پھراس جملہ کی مرادیہ ہے کہ ان سب نے ج کے بعد الگ سے اور عمرہ نہیں کیا بلکہ ای عمرہ پراکتفاء کیا جو ج کے ساتھ شامل

### تجديد وضومين فقهي مذاهب اربعه

آپ ہر فرض نماز کے موقع پر نیاوضو کیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ایک باوضو محض کے لیے تجدیدِ وضو کو بشمول ائمہ اربعہ کا کثر فقہانے بعض شرائط کے ساتھ ایک پہندیدہ اور مستحب عمل قرار دیا ہے۔



### بحث جواز التوضى بماء الزعفران وأمثاله

### چیہ بحث زعفران سے وضو کے جواز کے بیان میں ہے ﴾ زعفران وغیرہ جیسے یانی سے وضوکرنے کابیان

وعلى هذا قلنايجوز التوضى بماء الزعفران وبكل ماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه لأن شرط المصير إلى التيمم عدم مطلق الماء وهذا قد بقى ماء مطلقا فإن قيد الإضافة ما أزال عنه اسم المماء بل قرره فيدخل تحت حكم مطلق الماء وكان شرط بقائه على صفة المنزل من السماء قيدا لهذا المطلق وبه يخرج حكم ماء الزعفران والصابون والأشنان وأمثاله وخرج عن هذه القضية الماء النجس بقوله تعالى (ولكن يريد ليطهركم) والنجس لا يفيد الطهارة وبهذه الإشارة علم أن الحدث شرط لوجوب الوضوء فإن تحصيل الطهارة بدون وجود الحدث محال،

#### 2.7

اورای بناء پرہم نے کہا کہ وضوجائز ہے زعفران کے پانی سے اور ہراس پانی ہے جس میں کوئی پاک چیز ملی ہو پھراس اوصاف میں ہے کی ایک وصف کو بدل دیا ہواس لیے کہ تیم کی طرف رجوع کرنے کی شرط مطلق پانی کا معدوم ہونا ہے اور زعفران وغیرہ پانی ماء مطلق ہوکر باقی ہے کیونکہ قیداضافت نے ماء زعفران نے پانی کانام زائل نہیں کیا ہے بلکہ اس ثابت کیا ہے پس زعفران وغیرہ کا پانی مطلق ماء کے تحت داخل ہوجائے گا اور اس کے اس صفت پر باقی رہنے کی شرط جس پر سے وہ آسان سے اتر اہے اس مطلق کے لئے قید ہے اور اس خطران صابن اور شنان وغیرہ کے پانی کے تھم سے تخ تنے کی جائے گی اور اس تھم سے باری تعالی کے قول ول کے نید یہ اور اس کی موجائے گا کی گا گیا ہے کیونکہ ناپاک پانی کا فائدہ نہیں دیتا ہے اور لیطھر کم کے اشارہ سے معلوم ہوگیا وضوہ اجب ہونے کے لے حدث شرط ہے کیونکہ بغیر وجود حدث کے طہارت حاصل کرنا محال ہے۔

### ماءزعفران کی طہارت کے بارے میں فقہی بیان

وہ پانی جس میں کوئی پاک چیز مل جائے اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ جبکہ اس پاک چیز نے پانی کے کسی ایک وصف کو بدلا ہو۔ جبکہ اس پاک چیز نے پانی کے کسی ایک وصف کو بدلا ہو۔ جسے سیلاب کا پانی اور وہ پانی جس میں زعفران یا اشنان مل گئی ہو۔ صاحب ہدایہ نے کہا کہ امام قدر وی نے قدوری میں ماء زردج کوشور بے کی طرح قرار دیا ہے۔ اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کی روایت کے مطابق سے ماء زعفران کے مرتبہ میں ہے۔ اور یہی

## الشاشر احول الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الم

امام احمد بن عنبل سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ تجدیدِ وضو کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ لیکن علما سے حنابلہ، امام احمد کی اُسی روایت کوزیادہ متند قر اردیتے ہیں جو جمہور کے موافق ہے۔

دین میں اِس عمل کے استحباب کے لیے فقہانے جوبعض شرائط بیان کی ہیں اُن کے حوالے سے اِن کے مابین اختلاف پایا جا تا ہے۔ علمات شرط کے ساتھ پہندیدہ ہے کہ پہلے وضو سے آدمی نے کم از کم دور کعت نماز، خواہ ففل ہویا فرض، پڑھی ہو۔

احناف نے میشرط عائد کی ہے کہ پہلے اور دوسرے وضو کے مابین ایک نشست یا ایک نماز ضرور ہونی چاہیے ،اگراییانہیں ہے تو اُس صورت میں نیاوضو کرنا ناپندیدہ اور مکروہ ہے۔

مالکیہ کا کہنا ہے کہ دونوں کے مابین کسی الیم عبادت کا ہونا ضروری جس کی صحت کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے۔ جیسے نماز، طواف بیت اللّٰہ یامصحف قرآنی سے تلاوت کرناوغیرہ۔

#### نماز میں تعدیل ارکان کے وجوب کابیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم معجد میں تشریف فرماہوئے جبکہ ایک آدمی بھی معجد
میں داخل ہوا۔ اس نے نماز پڑھی پھر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: لوث جا اور نماز پڑھی کونکہ تو نے نماز (درست طریقے ہے) نہیں پڑھی وہ آدمی والیس گیا ہیں اس نے نماز پڑھی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ نے فرمایا: تو لوٹ جا تو نے نماز (درست طریقے ہے) نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ تک (یہی فرمایا) پھر اس محض نے کہافتم ہے اس ذات کی ،جس نے آپ کوئی کے ساتھ بھیجا میں اس ہے اچھی نہیں پڑھ سکتا۔ آپ بھے سکھلا ہے ۔ تو آپ نے فرمایا: جب تو نماز کیلئے کھڑا ہوتو تکبیر کہد، پھر قر آن پاک میں سے جتنا ہو سکے قراء میں بڑھر اموجا، پھر بجدہ کر جتی کہ تو سجدہ نے مطمئن ہوجائے ، پھر جلہ کر جتی کہ تو سجدہ نے مطمئن ہوجائے ، پھر جلہ کر محتی کہ احتیاں نے بیٹھ جائے۔ پھر تا منہ کی کتب خانہ کرا چی )

## 

تصحیح ہے اسی کوامام ناطفی اورامام سرحسی علیجاالرحمہ نے اختیار کیا ہے۔

اورا مام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ماءز عفران اوراس کی مثل وہ پانی جوز مین کی جنس ہے ہیں ہیں ان سے وضوکر نا جائز نہیں کیونکہ وہ ماء مقید ہیں کیا آپنہیں ویکھتے کہ اے ماءز عفران کہا جاتا ہے۔ بخلاف اجزاء زمین کے کیونکہ کوئی بھی پانی عادۃ ان سے کا نہیں ہوتا۔ خالی نہیں ہوتا۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ پانی کا نام تو مطلقا باتی ہے۔ کیا آپنیس دیکھتے کہ اس کا کوئی الگ نام نہیں۔اورزعفران کی طرف پانی کی نسبت کرنا ایسا ہی ہے جس طرح کوئیں اور چشمے کی طرف پانی کی نسبت کرتے ہیں۔ کیونکہ تھوڑی ہے آمیزش کا اعتبار نہیں۔اور اس سے پچنا مشکل نہیں ہے۔ کہ لہٰذا غالب کا اعتبار کیا جائے گا اور غلبے کا اعتبار رنگ بدلنے سے بچنا مشکل نہیں ہے۔ کہ لہٰذا غالب کا اعتبار کیا جائے گا اور غلبے کا اعتبار رنگ بدلنے سے نہیں ہوتا بلکہ اجزاء ہے ہے اور یہی شیحے ہے۔

عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ ,قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نُرِيدُ الْمَسْجِدَ ، فَنَطَأُ الطَّرِيقَ النَّجِسَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ الَّارُضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا (سنن ابن ماجه ، كتاب الوضو)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرض کیا گیایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مجد میں جانے کا ارادہ کرتے ہیں جبکہ رائے میں نجاست ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: زمین پاک ہے اس کا بعض دوسر بے بعض کو پاک کرتا ہے۔ تغیر اوصا ف ِماء کے فقہی مفہوم کا بیانا

علامہ محود البابر تی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ کہ کی ایک وصف کی تبدیلی ہو۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رنگ ، بواور ذاکقہ میں سے اگر دو وصف تبدیل ہوگئے تو اس سے وضو کرنا جا کزنہیں ۔ نہایہ میں ہے کہ اسا تذہ کرام سے منقول ہے کہ خریف کے وقت جب درختوں کے بنے پانی کے حوضوں میں گرتے ہیں جس سے پانی کا رنگ ، بواور ذاکقہ بدل جاتا ہے۔ پھر وہ غیرا نکار کے وہاں سے وضو کرتے ہیں اور اسی طرف امام طحاوی علیہ الرحمہ نے اشارہ کیا ہے ۔ لیکن شرط یہ ہے اس کی رقت باقی رہے۔ اور اگر اس پرغیر غالب آگیا اور وہ گاڑھا ہوگیا تو پھر اس سے وضو کرنا جا کزنہیں ۔ اور اگر کہا جائے کہ صدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقدم حاصل ہے (باللہ مَاغَیر لَوْنَدُ اُو طَمَّمَہُ اُوْ یَدِیدُ ) اس حدیث کا تقاضہ ہیہ ہے کہ جب پانی کا کوئی ایک وصف بھی نبدیل ہوجائے تو اس سے وضو کرنا جا کزنہ ہوا۔ تو اس کا جواب ہیہ ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان (لا یخسش کی) کامعتی ہے کہ پانی کوکوئی چیز نجی نہیں کرنا جا کزنہ ہوا۔ تو اس کا اور یہاں ہمارا کلام پاک چیز وں کے پانی میں ملنے کے بارے میں ہے۔ (عنایہ شرح ہدایہ، جام ۹۲ ہور یہ یہ وجو بیروت) ماء صلتی و مقید کے بارے میں امام شافعی علیہ الرحمہ کا مؤقف و دلائل و جواب

کنص ہے۔جبکداختلاف اس پانی میں ہے جس میں زعفران یا اس کی مثل کوئی چیز مل گئی ہو۔ کیونکہ وہ اس قید کے ہونے یا نہ ہونے پر طبی نہ ہو ہے جبکہ امام شافعی فرماتے ہیں جو پانی کا غیر ہوگا اس سے پانی کومقید کیا جائے گا۔ جس طرح زعفران کا پانی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے لیکن یہ اس وقت تک متنع نہیں ہوگا جب تک ملنے والا مغلوب ہے۔ جیسے کہنے والا کہتا ہے کہ یہ وہ یانی ہے جس میں زیادتی نہیں۔

ہم نے گھڑے ہوئے پانی کود یکھا کہ اس کارنگ شیالا ہوجا تا ہے۔ اور خریف کے موسم میں درختوں کے پتوں کود یکھا کہ وہ پانی کے حوضوں میں گرجاتے ہیں اور وضوکریں گے لہذا تغیراً وصاف کے باوجوداس پرمطلق پانی کا اطلاق ہوتا ہے۔ پس اس اصول سے ظاہر ہوگیا کہ ملنے والا جب مغلوب ہوتو وہ پانی سے اطلاق نہیں چھین سکتا۔ پس واجب ہے کہ اس پانی پر وہی تھم مرتب ہوجو ہاء مطلق پر مرتب ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ امام نالم علیہ الرحمہ نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے کہ فتح ( مکہ ) کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پانی سے عسل کیا جس میں نائی علیہ الرحمہ نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے کہ فتح ( مکہ ) کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پانی سے عسل کیا جس میں آئے کا اثر تھا۔ لہذا اس میں پانی کی عالمیت کا اعتبار کیا گیا نہ کہ خلط کے غلیج کا اعتبار کیا گیا تھا۔ (فتح القدیر ، ج) امی دوسری چیز کی طرف اضافت کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ پانی مقیہ ہوگیا کیونکہ جس مفید نابت نہ ہو گی۔ البتہ غیر کے غلیج کا اور پانی میں عدم رفت کا اعتبار کیا جائے گا۔

گی۔ البتہ غیر کے غلیج کا اور پانی میں عدم رفت کا اعتبار کیا جائے گا۔

دلیل عرف سے امام شافعی کے مقیدیانی کا جواب

زعفران والا پانی ہمار سے نزویک مطلق پانی ہے اور امام شافعی کے ہاں مقید ہے ان کی عبارت یہ ہے کہ اگر اعتراض کیا جائے کہ اگر کسی نے پانی نہ پینے کی مشم کھائی پھر زعفران ملا پانی پی لیا تو قتم نہیں ٹوٹے گی، یونبی حالت احرام میں زعفران کے پانی سے عسل کرلیا تو فدیدلا زم آئیگا، اور کسی کو پانی خرید نے کیلئے وکیل بنایا گیا ہوا وروہ زعفران ملا پانی خرید ہے تو یہ جائز نہ ہوگا تو ثابت ہوا کہ زعفران ملا پانی مطلق پانی نہیں ہوتا (جوآپ کے مسلک کے خلاف ہے) تو ہم جواب دینگے کہ ہم ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے جائے کہ ہم ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے کہ ان مسلک کے خلاف جیسا کہ سرائح ہندی نے کہا، میں کہتا ہوں کہ اگر ہم آپ کے اعتراضات کو درست تسلیم کربھی لیس (تو بھی ہمار سے مسلک کے خلاف لازم نہیں آتا) کیونکہ قسم اوروکا لت کی صورتوں میں تو عرف کا اعتبار ہوتا ہے اور عرف میں ہے کہ ایسا پانی پیانہیں جاتا اور احرام والے مسلمین فدیدلا زم ہونے کی وجہ خوشبوکا استعمال ہے آگر چہ یہاں خوشبوم خلوب ہے پانی کا مید ہونا نہیں ہے، پس کلام اس زعفران طلح پانی میں ہوگا۔

جس میں اتنی تھوڑی مقدار میں زعفران ملا ہوجس ہے پانی کارنگ توبدل گیا مگروہ ریکنے کے قابل نہ ہو، تو ایسا پانی خالص پانی مثار ہوگا ، اور علامہ سراج کا قول لانسلم الخ بھی درست رہے گا کہ ہم نہیں ماننے کہ زعفران والا پانی چینے ہے تہم نہیں ٹوٹے گی اور بید کے گئرم پر فدیدلا زم آجائیگا۔ اس پانی کو استعمال کرنے کی وجہ ہے اور وکیل بالشراء زعفران والا پانی خریدنے کا مجازنہ ہوگا کیونکہ بید

## الشاشر المبالد الشاشر المبالد الشاشر المبالد المبالد

ظهار كالغوى معنى وتعريف

ظہار کے لغوی معنیظہار کے طبر سے مشتق ہے ظہر کے معنی پیٹھ کے ہیں۔ظہار کے اصطلاحی معنیوں یا اس کے بعض حصہ جیسے آ دھایا چوتھائی وغیرہ یااس کے ایسے عضوجس کو بول کر پوراوجود مرادلیا جاتا ہو، جیسے سر، وغیرہ کواپنے حقیقی یا سسرالی یا رضاعی محرم کے ایسے عضو سے تشبید وینا جس کا دیکھنا جائز نہیں۔جواپنی منکوحہ کو یا اس کے کسی ایسے جزء کوجس کو بول کرکل مرادلیا جاسکتا ہو، اپنی محرم عورت کے ساتھ تشبید دے،ظہار کہلاتا ہے جس کی مثال ہیہ۔

جب کوئی شخص اپنی بیوی ہے کہے ؛ تو مجھ پرمیری ماں کی پشت کی شل ہے تو وہ اس پرحرام ہوجاتی ہے اور اب اس سے جماع کرنا جائز نہیں اور نہ اسکوچھونا اور نہ بوسہ لینا جائز ہے حتی کہوہ اس ظہار کا کفارہ اداکرے۔(ہدایادلین جسم ۳۸۹ ، بجہائے دہلی) ظہار کے فقہی مفہوم کا بیان

علامہ علا وَالدین حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ظہار کامعنی ہے کہ اپنی زدلیل یا اُس کے کسی جزوشائع یا ایسے جز کو جوگل سے تعبیر کیا جا تا ہوا ہی عورت سے تشبید دینا جس کی طرف دیکھنا حرام ہو کیا جا تا ہوا ہی عورت سے تشبید دینا جواس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو یا اسکے کسی ایسے عضو سے تشبید دینا جس کی طرف دیکھنا حرام ہو مثلاً کہا تو مجھ پرمیری ماں کی مثل ہے یا تیراسریا تیری گردن یا تیرانصف میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے۔

(در مختار، ج ۵، ص ۱۲۵، بيروت)

علامه علی بن محدز بیری حفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ عورت کے سریا چہرہ یا گردن یا شرمگاہ کومحارم سے تشبید دی تو ظہار ہے اوراگر عورت کی پیٹے یا پیٹ یا ہاتھ یا پاؤں یا ران کوتشبید دی تو نہیں۔ یو نہی اگر محارم کے ایسے عضو سے تشبید دی جسکی طرف نظر کرنا حرام نہ ہو مثل سریا چہرہ یا ہاتھ یا پاؤں یا بال تو ظہار نہیں اور گھنے سے تشبید دی تو ہے۔ (جو ہرہ نیرہ ، باب ظہار، رحمانید لا ہور)

شیخ نظام الدین حنق لکھتے ہیں کہ محارم کی پیٹھ یا پیٹ یا ران سے تشبید دی یا کہا میں نے تجھ سے ظہار کیا تو بیدالفاظ صرتے ہیں ان میں نیت کی کچھ حاجت نہیں کچھ بھی نیت نہ ہو یا طلاق کی نیت ہو یا اکرام کی نیت ہو، ہر حالت میں ظہار ہی ہے اوراگر میہ کہتا ہے کہ مقصود جھوٹی خبر دینا تھایاز ماندگزشتہ کی خبر دینا ہے تو قضاء تصدیق نہ کرینگے اور عورت بھی تصدیق نہیں کر سکتی۔ (عالمگیری، باب ظہار)

ظهار كاشرعى تعكم

علام علی بن محمد زبیدی حنی علیه الرحمہ لکھتے ہیں کہ ظہار کا تھم یہ ہے کہ جب تک کفارہ نددیدے اُس وقت تک اُس عورت سے جماع کرنایا شہوت کے ساتھ اُس کا بوسہ لینایا اُس کوچھونایا اُس کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنا حرام ہے اور بغیر شہوت چھونے یا بوسہ لینے میں حرج نہیں مگراب کا بوسہ بغیر شہوت بھی جائز نہیں کفارہ سے پہلے جماع کرلیا تو تو بہرے اور اُس کے لیے کوئی دوسرا کفارہ واجب نہ بہوا مگر خبر دار پھراییا نہ کرے اور عورت کو بھی بیرجائز نہیں کہ شوہر کو قربت کرنے دے۔

مطلق پانی ہے اور معمولی تبدیلی کاعرفا اور شرعا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ (بحرالرائق الماءالذی یجوز بدالوضو سعید کمپنی کراچی ا/ ۲۸) مظاہر کے دوران کفارہ جماع کے سبب عدم استناف کفارہ کا بیان

قال أبو حنيفة رضى الله عنه المظاهر إذا جامع امرأته في خلال الإطعام لا يستأنف الإطعام لأن الكتاب مطلق في حق الإطعام فلا يزاد عليه شرط عدم المسيس بالقياس على الصوم بل المطلق يجرى على إطلاقه والمقيد على تقييده،

ترجمہ: حضرت امام ابوصنیفہ رضی اللہ عند نے فرمایا ہے کہ ظہار کرنے والا جب کھانا کھلانے کے درمیان اپنی بیوی ہے جماع کر لے تو کھانا کھلانے کا اعادہ نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ کتاب طعام کے حق میں مطلق ہے لہٰذا اس پر عدم جماع کی شرط کوروز سے پر قیاس کر کے زیادہ نہیں کیا جائے گا بلکہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا اور مقیدا پنی تقیید پر رہےگا۔

كفار \_ ك تعدد مين فقهي مدابب اربعه

حضرت لیمان بن بیار، حضرت سلمہ بن صحر بیاضی نے قبل کرتے ہیں کہ جو محض ظہارہ کفارہ ادا کرنے سے پہلے جماع کرے اس پرایک کفارہ ہے بیرحدیث حسن غریب ہے۔

اکثر اہل علم کا آئ پڑمل ہے سفیان ، ثوری ، مالک ، شافعی ، احمد ، اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے بعض اہل علم کے نزدیک ایسے محض پردو کفارہ واجب ہیں ۔عبد الرحمٰن بن مہدی کا بھی یہی قول ہے۔ (جامع ترندیجلد اولحدیث نبر 1210)

حضرت عکر مہ،حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی سے ظہار کرنے کے بعد اس سے صحبت کر بیٹھا پھروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنی بیوی سے ظہار کیا تھا اور کفارہ اوا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنی بیوی سے ظہار کیا تھا اور کفارہ اوا کرنے سے پہلے اس سے صحبت کرلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تم پررحم کرے تہ ہیں کس چیز نے اس پر مجبور کیا وہ کہنے لگا میں نے چاند کی روشنی میں اس کی پازیب و کیھ کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ کا تھم (کفارہ اوا) پورا کرنے سے پہلے اس کے پاس نہ جانا ہے حدیث میں صحیح غریب ہے۔ (جائع زندی جلد اولدیٹ نبر 1211)

كفاره ظهارويمين مين مطلق رقبه ونے كابيان

وكذلك قلنا الرقبة في كفارة الظهار واليمين مطلقة فلا يزاد عليه شلاط الإيمان بالقياس على كفارة القتل،

2.7

اسی لئے ہم نے کہا کفارہ ظہاراور کفارہ بمین میں رقبہ طلق ہے لہٰذا کفارہ قبل پر قیاس کر کے اس پرشرط ایمان کوزیادہ نہیں کیا جائے گا۔

(جو ہرہ نیرہ،باب ظہار)

## الشافع المرافع المراف

کہاں جاری وساری ہے اوراس کی بادشاہت وقدرت کس جگہ ظاہر وباہر ہے اوراس سوال کی ضرورت بیتھی کہاس وقت عرب کے کفار بتوں ہی کومعبود جانے سے اللہ علیہ وکلم نے یہ کفار بتوں ہی کومعبود جانے سے اللہ علیہ وکلم نے یہ جانا چاہا کہ آیا یہ لونڈی موحدہ یا مشر کہ ہے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد دراصل ان بے شار معبود وں کی نفی کرنی تھی جوز مین پر موجود سے نہ کہ آسان کو اللہ تعالی کا مکان ثابت کرنا تھا چنا نچہ جب اس لونڈی نے نہ کورہ جواب دیا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگیا کہ یہ موحدہ ہے مشر کنہیں ہے۔

مالک کی روایت میں تو حضرت معاویہ سے بیقل کیا گیا ہے کہ ایک بردہ آزاد کرنا مجھ پر کسی اور سبب سے واجب ہے تو کیا میں اس لونڈی کو آزاد کر دول تا کہ وہ کفارہ بھی ادا ہوجائے جو واجب ہے اور اس کو مارنے کی دلیل سے مجھے جو پشیمانی اور شرمندگی ہے وہ بھی جاتی رہے گئین مسلم نے جو روایت نقل کی ہے اس کے الفاظ سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ نے اس لونڈی کو محض اس دلیل سے آزاد کرنا جا ہا کہ انہوں نے اس کوغصہ میں ماردیا تھا۔

گویا دونوں روا تیوں کے مفہوم میں بظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو ان دونوں میں قطعا کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ مالک کی روایت میں تو اس مفہوم کو صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ یوں تو کسی اور سبب سے جھے پر بردہ آزاد کرنا واجب ہے لیکن مارنے کی دلیل ہے بھی اس کو آزاد کرنا میرے لئے ضروری ہو گیا ہے تو اگر میں اس کو آزاد کر دوں تو ان دونوں سبب کا نقاضا پورا ہوجائے گا اس کے برخلاف مسلم کی روایت اس بارے میں مطلق ہے جس کا مطلب ہے ہے کہ ان دونوں باتوں پرمحمول کیا جا سکتا ہے لہذا بھی وہی ہے جو مالک کی روایت کے الفاظ کا ہے کہ اگر میں اس لونڈی کو آزاد کر دوں تو کیا دونوں سبب پورے ہوجا کیں گا نہیں ؟

### کفارہ ظہار سے پہلے چھونے کی ممانعت میں مذاہب اربعہ

قرآن کا تھم ہے کہ ظہار کرنے والا کفارہ دیقبل اس کے کہ زوجین ایک دوسرے کومس کریں۔ائکہ اربعہ کا اس بات پر انفاق ہے کہ اس آیت میں میں سے مراد چھونا ہے،اس لیے کفارہ سے پہلے صرف مباشرت ہی حرام نہیں ہے بلکہ شوہر کی طرح بھی بوی کوچھونییں سکتا۔ شافعیہ شہوت کے ساتھ چھونے کوحرام کہتے ہیں، حنا بلہ ہر طرح کے تلذذ کوحرام قرار دیتے ہیں،اور مالکہ لذت کے لیے بیوی کے جسم پر بھی نظر ڈالنے کو نا جائز ٹھیراتے ہیں اور ان کے نزد یک صرف چہرے اور ہاتھوں پر نظر ڈالنا اس سے مشتنی

ظہار کے بعداگر آ دمی بیوی کوطلاق دے دیتو رجعی طلاق ہونے کی صورت میں رجوع کر کے بھی وہ کفارہ دیے بغیراس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہائن ہونے کی صورت میں اگراس سے دوبارہ نکاح کرے تب بھی اسے ہاتھ دلگانے سے پہلے کفارہ دینا ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر تین طلاق دے چکا ہو، اور عورت دوسرے آ دمی نکاح کرنے کے بعد بیوہ یا مطلقہ ہو چکی ہو، اوراس کے بعد ظہار کرنے والا

# 张春张春兴春兴。

كفاره ظهار كے غلام ميں مذہبى قيد كے معدوم ہونے كابيان

حضرت معاوبيا بن علم كہتے ہيں كەرسول كريم صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوااور عرض كيا كه يارسول الله صلى الله عليه وسلم میری ایک لونڈی ہے جومیرار بوڑ چراتی ہے میں جب اس کے پاس گیا اور ربوڑ میں اپنی بکری کم پائی تو میں نے اس بکری کے بارے میں بوچھا کہ کیا ہوئی؟ اس نے کہا کہ بھیڑیا لے گیا مجھ کواس پر غصر آ گیا اور چونکہ میں بنی آ دم میں سے ہوں بعنی ایک انسان مول اورانسان بتقاضائے بشریت مغلوب الغضب موجاتا ہے اس لیے میں نے اس لوغری کے منہ پرایک تھیٹر ماردیا اوراس وقت کفارہ ظہاریا کفارہ تم کے طور پراوریا کی اورسب سے مجھ پرایک بردہ لیتی ایک لونڈی یا ایک غلام آ زاد کرنا واجب ہے تو کیا میں اس لونڈی کو آزاد کردوں تا کہ میرے ذمہ سے وہ کفارہ بھی ادا ہو جائے اور اس کوتھیٹر مار دینے کیدلیل سے میں جس ندامی و شرمندگی میں میں مبتلا ہوں اس ہے بھی نجات یا جاؤں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ صلی الله علیه وسلم الله تعالیٰ کے رسول ہیں اس کے بعد آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو(مالک)مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت معاویہ نے کہا کہ میری ایک لونڈی تھی جواحد پہاڑ اور جوانیہ کے اطراف میں میراریوڑ چرایا کرتی تھی جوانیا صدیباڑ کے قریب ہی ایک جگہ کا نام ہے ایک دن جو میں نے اپنار یوڑ دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ بھیڑیا میری ایک بکری کور بوڑ میں سے اٹھا کر لے گیا ہے میں بن آ دم کا ایک مرد ہوں اور جس طرح کسی نقصان وا تلاف کی دلیل سے اولا و آ دم کوغصر آ جا تا ہے ای طرح مجھے بھی غصر آگیا (چنانچداس غصر کی دلیل سے میں نے جایا کہ اس لونڈی کوخوب ماروں لیکن میں اس کوایک ہی تھپٹر مارکر ره گیا پھر میں رسول کر پیم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ صلی الله علیه وسلم کے سامنے بیسارا ماجرابیان کیا آ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس واقعہ کومیرے حق میں ایک امراہم جانا اور فر مایا کہتم نے بیربرا گناہ کیا ہے میں نے عرض کیا کہ یارسول الله صلى الله عليه وسلم تو كيابس اس لوندى كوآ زادكر دون؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فر مايا كه اس كومير سے پاس بلاؤ ميس لوندى كو آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس بلالا یا ، آتخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس سے پوچھا کہ الله تعالیٰ کہاں ہے اس نے جواب دیا كرآسان ميں پھرآپ صلى الله عليه وسلم نے يو چھا كرميں كون جوں؟ اس نے كہاكرآپ صلى الله عليه وسلم الله تعالى كرسول ہيں آ پ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که اس لونڈی کوآ زاد کردو کیونکه پیمسلمان ہے۔ (مشکوۃ شریف جلد سوم حدیث نمبر 499)

اس باب میں اس حدیث کونقل کرنے ہے مصنف کتاب کا مقصد بین ظاہر کرنا ہے کہ ظہار میں بطور کفارہ جو بردہ یعنی غلام یا لونڈی آزاد کیا جائے اس کامسلمان ہونا ضروری ہے چنا نچے حضرت امام شافعی کامسلک یہی ہے لیکن حنفی مسلک میں چونکہ بیضروری نہیں ہے اس لئے حنفیہ اس حدیث کو افضیلت پرمحمول کرتے ہیں یعنی ان کے نزدیک اس حدیث کی مراد صرف بین ظاہر کرنا ہے کہ کفارہ ظہار میں آزاد کیا جانیوالا بردہ اگر مسلمان ہوتو بیافضل اور بہتر ہے۔

الله تعالی کہاں ہے؟ ان الفاظ کے ذریعہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا مقصد الله تعالیٰ کے مکان کے بارے میں سوال نہیں تھا کیونکہ الله تعالیٰ تو مکان وز مان سے پاک ہے بلکہ اس موڑ پر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا مقصد بیسوال کرنا تھا کہ بتا وَالله تعالیٰ کا تھم

شوہراس سے از سرنو نکاح کر گے، پھر بھی کفارے کے بغیروہ اس کے لیے حلال نہ ہوگی۔ کیونکہ وہ اسے ماں یامحر مات سے تشبیہ دے کراپنے او پرالیک دفعہ حرام کر چکا ہے، اور بیحرمت کفارے کے بغیر رفع نہیں ہوسکتی۔اس پرائمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔

اور چونگر تعلق زن وشوعورت کا حق ہے جس سے ظہار کر کے شوہر نے اسے کم تعد دگانے دے جب تک وہ کفارہ ادانہ کرے۔
اور چونگر تعلق زن وشوعورت کا حق ہے جس سے ظہار کر کے شوہر نے اسے محروم کیا ہے، اس لیے اگر وہ کفارہ نہ عے تو یہوی عدالت سے رجوع کر سمق ہے۔عدالت اس کے شوہر کو مجبور کرے گی کہ وہ کفارہ دے کر حرمت وہ دیوار ہٹائے جواس نے اپ اور اس کے درمیان حاکل کر گی ہے۔ اور اگر وہ نہ مانے تو عدالت اسے ضرب یا قید یا دونوں طرح کی سزا کئیں دے سمق ہے۔ یہ اور اس کے درمیان حاکل کر گی ہے۔ اور اگر وہ نہ مانے تو عدالت اسے ضرب یا قید یا دونوں طرح کی سزا کئیں دے سمق ہے۔ یہ بات بھی چاروں ندا ہب فقہ میں متفق علیہ ہے۔ البتہ فرق ہیہ ہے کہ فہ ہب خفی میں عورت کے لیے صرف یہی ایک چارہ کا رہے، بات بھی چاروں ندا ہم معلق رہے گی، کیونکہ ظہار ہے ورنہ ظہار پر خواہ گئی ہی مدت گر رجائے ،عورت کو اگر عدالت اس مشکل سے نہ نکا لے تو وہ تما م عمر معلق رہے گی، کیونکہ ظہار سے نکاح ختم نہیں ہوتا، صرف شوہر کا حق تہ تعتم سلب ہوتا ہے۔ ملکی نہ جب میں اگر شورہ عورت کو سات نے کے لیے ظہار کر کے معلق چھوڑ دے تو اس پرایلاء کے اچلا معلم ہواری ہوں گے، یعنی وہ چار مہینے سے زیادہ عورت کر نہیں رکھ سکتا (احکام ایلاء کے لیے طاح ظہ ہوتھ نہیں اگر تو تا ہے جب وہ عورت کو بیوی بنا کر رکھے رہے، اس لیے بیمکن نہیں رہتا کہ وہ کی طویل مدت تک اس کو معلق رہے۔ اس کے بیمکن نہیں رہتا کہ وہ کی طویل مدت تک اس کو معلق رہے۔ معلق کے دو معمورت کو بیوی بنا کر رکھے رہے ، اس لیے بیمکن نہیں رہتا کہ وہ کی طویل مدت تک اس کے معلق رہے۔ معلق رہے۔ معلق رہے۔ معلق رہے۔ معلق رہے۔ معلق رہے۔ معلق رہے۔

قرآن اورسنت میں تقری کے کہ ظہار کا پہلا کفارہ غلام آزاد کرنا ہے۔ اس ہے آدمی عاجز ہوتب دو مہینے کے روزوں کی شکل میں کفارہ دے سکتا ہے۔ اور اس ہے بھی عاجز ہوتب 60 مسکینوں کو کھانا کھال سکتا ہے۔ لیکن اگر بتنوں کفاروں سے کوئی شخص عاجز ہوتو چونکہ شریعت میں کفارے کی کوئی اور شکل نہیں رکھی گئی ہے اس لیے اسے اس وقت تک انتظار کرنا ہوگا جب تک وہ ان میں سے کسی ایک پر قادر نہ ہوجائے۔ البتہ سبت سے بیٹا بت ہے کہ ایسے شخص کی مدد کی جانی چاہیے تا کہ وہ تیسرا کفارہ ادا کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال سے ایسے لوگوں کی مدوفر مائی ہے جوانی غلطی سے اس مشکل میں پھنس گئے تھے اور متیوں کفاروں سے عاجز تھے۔

قرآن مجید کفارہ میں رَقَبہ آزاد کرنے کا تھم دیتا ہے جس کا اطلاق لونڈی اورغلام دونوں پر ہوتا ہے اوراس میں عمری کوئی قید خہیں ہے۔ شیرخوار بچہ بھی اگرغلامی کی حالت میں ہوتو اے آزاد کیے جائے ہیں یا صرف موئن غلام ہی آزاد کرنا ہوگا۔ حنفیہ اور ظاہر ہے کہتے ہیں غلام خواہ موئن ہویا کا فر،اس کا آزاد کر دینا کفارہ ظہار کے لیے کافی ہے، کیونکہ قرآن میں مطلق رَقَبہ کا ذکر ہے، یہ خہیں کہا گیا ہے کہ وہ موئن ہی ہونا چاہیے۔ بخلاف اس کے شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ اس کے لیے موئن کی شرط لگاتے ہیں، اورانہوں نے اس عکم کوان دوسرے کفاروں پر قیاس کیا ہے جن میں رقبہ کے ساتھ قرآن مجید میں موئن کی قید نگائی گئی ہے۔

فتم کے کفارے میں اطلاق فقهی اختلاف کابیان.

امام ابوصنیفہ تو فرماتے ہیں کہ یہ مطلق ہے کا فرہویا مسلمان، امام شافعی اور دوسرے بزرگان دین فرماتے ہیں اس کا مومن ہونا ضروری ہے کیونکہ قبل کے کفارے ہیں غلام کی آزادی کا حکم ہے اور وہ مقید ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہے، دونوں کفاروں کا سبب چاہے جدا گانہ ہے کین وجہ ایک ہی ہے اور اس کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جو مسلم وغیرہ ہیں ہے کہ حضرت معاویہ بن حکم اسلمی کے فرے ایک گردن آزاد کرناتھی وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے ساتھ ایک لونڈی لئے ہوئے آئے ۔ حضور نے اس سیاہ فام لونڈی سے دریافت فرمایا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسان میں پوچھا ہم کون ہیں؟ جواب دیا کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بین آپ نے فرمایا اس آزاد کرویہ ایماندار عورت ہے۔ لیس ان مینوں کا موں میں سے جو بھی کرلے وہ قسم کا کفارہ ہوجائے گا اور ہیں آپ نے فرمایا اس آزاد کرویہ ایماندار عورت ہے۔ لیس ان مینوں میں سے جو بھی کرلے وہ قسم کا کفارہ ہوجائے گا اور کو بہنچا یا ہے۔ لیس سے سے بہل کھانا کھانا ہے۔ پھر اس سے قدر سے بھاری کپڑ ایبنانا ہے اور اس سے بھی زیادہ بھاری غلام کو کو بہنچا یا ہے۔ لیس سے سے بہل کھانا کھانا ہے۔ پھر اس سے قدر سے بھاری کپڑ ایبنانا ہے اور اس سے بھی ذیادہ بھاری غلام کو روزے رکھ لے۔

الشاشر المراكب الشاشر المراكب الشاشر المراكب المراكب

سعید بن جبیراورحسن بھری ہے مروی ہے کہ جس کے پاس تین درہم ہوں وہ تو کھانا کھلا دے ور نہ روزے رکھ کے اور بعض متاخرین ہے منقول ہے کہ بیاس کے لئے ہے جس کے پاس ضروریات سے فاضل چیز نہ ہومعاش وغیر ہ پونجی کے بعد جو فالتو ہواس ا سے کفارہ اداکرے،

امام ابن جرید فرماتے ہیں جس کے پاس اس دن کے اپنے اور اپنے بال بچوں کے کھانے سے کچھ بچے اس میں سے کفارہ ادا کرے ہتم کے توڑنے کے کفارے کے روزے پے در پے رکھنے واجب ہیں یامتحب ہیں ان کھیں دوقول ہیں ایک مید کہ واجب نہد

امام شافعی نے باب الا یمان میں اسے صاف لفظوں میں کہا ہے امام مالک کا قول بھی یہی ہے کیونکہ قرآن کریم میں روزوں کا تھم مطلق ہے تو خواہ پے در پے ہوں خواہ الگ الگ ہوں توسب پر بیصادتی آتا ہے جیسے کہ رمضان کے روزوں کی قضا کے بارے میں آیت (فعد من ایام اخر) فرمایا گیا ہے وہاں بھی پے در پے کی یا علیحدہ علیحدہ کی قیرنہیں اور حضرت امام شافعی نے کتاب الام میں ایک جگہ صراحت ہے کہا ہے کہتم کے کفارے کے روزے پے در پے رکھنے چاہیئی یہی قول احناف اور حنابلہ کا ہے۔ اس لئے کہ حضرت ابی بن کعب وغیرہ سے مروی ہے کہ ان کی قرات آیت (فصیام ثلثته ایام متتابعات ) ہے ابن معود سے بھی یہی قرات مروی ہے، اس صورت میں اگر چواس کا متواتر قرات ہونا ثابت نہ ہو۔

تا ہم خبر واحد یا تفییر صحابہ ہے کم درجے کی تو بی تر اُک نہیں پس حکمنا بیھی مرفوع ہے۔ ابن مردویہ کی ایک بہت ہی غریب پ حدیث میں ہے کہ حضرت حذیفہ نے پوچھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اختیار ہے آپ نے فرمایا ہاں ، تو اختیار پر ہے خواہ اس آیت میں دروداورسلام کا تھم علی الاطلاق وار دہوا ہے۔اوراہے مطلق تھم پررکھنا چاہیے۔ہمارے دور کے ایک دیوبندی عالم نے ہم ہے مباحثہ کرتے ہو حالا نکہ مطلق پر جب عمل عالم نے ہم ہے مباحثہ کرتے ہو حالا نکہ مطلق پر جب عمل کرتاممکن ہوتوا سے خبروا حدیا قیاس کے ذریعے بھی مقید نہیں کیا جاسکتا۔

ہم نے کہا کہ اگرایک فخض ہر جمعہ کے روز تسلسل سے صلوٰ قوسلام پڑھتا ہے جیسا کہ حدیث مبارکہ ہیں ہے۔
حضرت ابو درواء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجنا ہے تو وہ دروداس پر درود بھیجا کروکیونکہ بیدا بیا مبارک دن ہے کہ فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں اور جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجنا ہے تو وہ دروداس کے فارغ ہوتے ہی مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض یا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال کے بعد بھی بفر مایا: ہاں اللہ کا نہیں پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انہیا علیم السلام کے اجسام کو کھائے۔ (جبکہ صاحب مشکلوٰ ق کی روایت کے بی بھی ہے بیشک اللہ کا نی زندہ ہوتا ہے اورا سے در ق دیا جاتا ہے۔ (سنن ابن ماجہ ، ج اص ۲ کے، قد کمی کتب خانہ کراچی)

ای طرح کئی احادیث میں بہت سے اوقات مخصوصہ میں صلو قوسلام پڑھنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے تی کہ شب وروز صلو ق صلو قوسلام پڑھنے کا ثبوت بھی موجود ہے اور امام سخاوی علیہ الرحمہ نے القول البدیع میں 75 مقامات ثنار کئے ہیں جن میں صلو قوسلام پڑھنا جائے۔

تو کیاا مام خاوی علیہ الرحمہ نے ایک مطلق تھم کو 75 قیود کے ساتھ مقید کر دیا ہے۔ ابیا ہر گزنہیں اور نہ ہی احادیث نے مقید کیا ہے بلکہ یہاں پر خاص اوقات میں فضیلت کا بیان کیا گیا ہے لہذا اوقات مخصوصہ میں صلوٰ قوسلام کو پڑھنے کے احکام کو فضیلت کی طرف منسوب کریں گے نہ کہ مطلق پر مقید کا الزام لگا ئیں گے۔ اور یا درہے کی بھی مباح کام کے بار بار کرنے ہے اس کے مقید ہونے کا تھم نہیں لگایا جاسکتا تو پھر اذان سے قبل صلوٰ قوسلام پر مقید ہونے کا تھم لگانا بھی جا تر نہیں۔

نمازظہر کی ادائیگی کے بعد نقلی نماز پڑھنامباح ہے اگر کوئی شخص اس وقت میں بیقی کے ساتھ نفل پڑھے تو کیا اس پر مقید کا الزام لگاتے ہوئے اے نمازے منع کروگے۔ حاشاللہ

اذان عے بل صلوۃ وسلام كابيان

یادر ہے یہاں پرہم تفصیل میں جائے بغیرید بیان کررہے ہیں کدید بات تمام فقہاء اسلام اور جمہور علائے اسلام کے نزدیک متفق ہے کہآپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کیلئے صلوۃ وسلام کا مطلب دعا ہے۔علامہ ابن قیم کلھتے ہیں کہ جب ہم صلوٰہ وسلام پڑھتے ہیں تو اس کامعنی یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پرنزول رحمت فرمائے۔ (جلاء الافہام ص ۸۵، دارالکتاب العربی بیروت)

تواس سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ کیا آپ ملی اللہ علیہ وسلم کیلئے دعا کرنااذان سے پہلے جائز ہے پانہیں تواس کا ثبوت ہم فراہم کررہے ہیں۔ کیونکہ قاعدہ کلیہ کے طور پر تو تھم نص سے ثابت ہے تا ہم تسلی کیلئے ہم اسکی جزی کا بیان بھی کردیتے ہیں۔ الشاشر الماشر المراجع الشاشر المراجع ا

گردن آزاد کرخواہ کیڑا پہنا دے خواہ کھانا کھلا دے اور جونہ پائے وہ پے در پے تین روزے رکھ لے۔ پھر فرما تا ہے کہتم جب قتم کھا کر توڑ دوتو یہ کفارہ ہے لیکن تہمیں اپنی قسموں کی حفاظت کرنی چاہیے انہیں بغیر کفارے کے نہ چھوڑنا چاہیے اسی طرح اللہ تعالیٰ تہمارے سامنے اپنی آبیتی واضح طور پربیان فرمار ہاہے تا کہتم شکرگزاری کرو۔ (تفییر ابن کثیر ، مائدہ ۸۹)

علامه ابن قدامه رحمه الله تعالی اپنی مایه ناز کتابالمغنی میں رقمطراز ہیں۔غلہ قیمت کفارہ میں کفائت نہیں کرتی ،اور نہ ہی لباس کی قیمت ، کیونکہ الله تعالی نے غلہ ذکر کیا ہے۔

لہذااس کے بغیر کفارہ ادانہیں ہوسکتا،اوراس لیے بھی کہاللہ تعالیٰ نے تین اشیاء کے مابین اختیار دیا ہےاوراگراس کی قیمت دینا جائز ہوتی تو بیاختیاران تین اشیاء میں مخصر نہ ہوتا۔ (المغنی لابن قدمۃ المقدی (11 ر(256)

مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے حتی کہ اس کی تقیید پرنص آ جائے

المطلق يجرى على اطلاقه (اصول شاشي)

مطلق اپنے اطلاق پرجاری رہتا ہے جی کہ اس کی تقیید پرنص آجائے۔ اس کا ثبوت یہ ہے۔ ترجمہ: اورتم رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ (البقرہ) بیتھم رکوع کے حکم میں مطلق ہے لہذا تعدیل ارکان کا وجوب حدیث سے ثابت کر کے اس پر زیادتی نہ کی جائے گا کہ اسکی وجہ سے مطلق پر نہ تو زیادتی ہورہی ہے اور نہ مطلق کی کوئی تبدیلی ہورہی ہے۔ پس مطلق رکوع فرض ہوگا کیونکہ قرآن مجید کے صیغہ امر کا تقاضہ یہی ہے اور حدیث کے مطابق تعدیل ارکان واجب ہوں گے۔

مطلق کی تعریف

مطلق وہ ہے جوالی ذات پر دلالت کرے، جس میں اوصاف کالحاظ نہ کیا جائے۔

مقيد كي تعريف

مقیدوہ ہے جوالی ذات پر دلالت کرہے، جس میں صفات کالحاظ کیا جائے۔ مطلق کا تھم

جباس پراطلاق کے ساتھ عمل کرناممکن ہوتواس پر خبرواحدیا قیاس کے ذریعے زیادتی جائز نہیں۔ مطلق میں تقیید و خصیص کا فرق

ہروہ قید جوفضیات کو بیان کرنے کیلئے ذکر کی جائے وہ اسے وقت کی تخصیص کا فائدہ دیتی ہے نہ کہ وہ مطلق کومقید کرتی ہے۔ یا ایھا اللہ بن امنوا صلوا علیہ وسلمو انسلیما . (الاحزاب ) اے ایمان والو ہتم اپنے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) پرخوب صلو ۃ وسلام بھیجا کرو۔

الشاشر الماشر الشاشر الماشر الماشر

حضرت عروہ بن زبیررضی اللہ عنہ بی نجار کی ایک عورت سے روایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرا گھر او نچے گھروں میں سے تھا اور مجد کے گردونواح میں تھا، پس حضرت بلال رضی اللہ عنہ فجر کی اذان کیلیے سحری کے وقت آتے اور میرے مکان پر بیش جاتے اور فجر کا انتظار کرتے تھے اور جب وہ دیکھ لیتے تو وہ یہ کہتے ،اے اللہ میں تیری حد کرتا ہوں اور تجھ سے مدد ما مگتا ہوں اس بات کی کہ قریش آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے دین پر قائم رہیں انہوں نے کہا پھروہ اذان پڑھتے۔ (بن نجار کی اس عورت نے کہا) خدا کی قتم میں نہیں جانتی کہ کی بھی رات میں آپ نے بیکلمات پڑھنے ترک کئے ہوں۔ (ہررات کواذان سے پہلے پڑھتے تھ)\_(سنن ابوداؤ دج اص ۷۷، مطبوعه، دارالحديث ملتان)

اذان سے پہلے دعا بروایت ثابت ہے اور صلو ہ وسلام دعا ہے لہذا اذان سے پہلے صلو ہ وسلام ثابت ہوا۔ کیونکہ وہ دعا ہے۔ اورجمہور مدثین کے نزد کی روایت بالمعنی جائز ہے۔جمہورعاماء کے نزد کی فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بھی ناصرف قبول بلکہ قابل عمل ہوتی ہے۔

### تھم مطلق برعملی طور مقید کے آنے کا بیان

إن قيل أن الكتاب في مسح الرأس يوجب مسح مطلق البعض وقد قيدتموه بمقدار الناصية بالخبر والكتاب مطلق في انتهاء الحرمة الغليظة بالنكاح وقد قيدتموه بالدخول بحديث امرأة

پس اگراعتراض کیا جائے کہ کتاب اللہ سے راس میں مطلق بعض کے سے راس کوواجب کرتی ہے حالا تکہ تم نے اس کوخبر کے ذریع مقدارناصیہ کے ساتھ مختص کیا ہے اور کتاب اللہ نکاح کے ذریعے حرمت غلیظہ کرختم ہوجانے میں مطلق ہے حالانکہ تم نے اس کو رفاعد کی بیوی کی حدیث کی وجہ سے دخول کے ساتھ مقید کیا ہے۔

### چوتھائی کے سرسے پراحناف کی دلیل صدیث کابیان

حَـدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعِ حَلَّثَنَا يَزِيدُ يَغْنِي ابْنَ زُرَيْعِ حَلَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ حَلَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُ زَنِيُّ عَنُ عُرُورَةَ بُنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تَخَلُّف رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَخَلَّفُتُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ أَمَعَكَ مَاءٌ فَأَتَيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجُهَه ثُمَّ ذَهَ بَ يُحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ فَأَخْرَجَ يَدَه مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبُثُ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ

## الشاشر الماشر الشاشر الشاشر الشاشر الماشر الشاشر الماشر الماشر

وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلَاةِ يُصَلِّي بِهِمْ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكُعَةً فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأُومًا إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْتُ فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقَتْنَا .

محمد بن عبدالله بن بزیع، بزید بن زریع، جمید طویل، بکر بن عبدالله مزنی، عروه بن مغیره بن شعبه ب روایت ہے که وه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں ایک سفر میں ہیجھےرہ گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہوتے تو فرمایا کیا تیرے یاس پانی ہے تو میں پانی کا برتن لایا پس آ پ سلی الله علیه وآله وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیوں اوراپنے چہرہ مبارک کودھویا پھر آ پ صلی الله علیه وآله وسلم نے کلائیوں کو دھونے کا ارادہ فرمایا جبہ کی آسٹین تنگ ہونے کی وجہ ہے آپ صلی الله عليه وآله وسلم نے اپنے ہاتھ کو جبہ کے نیچے سے نکالا اور جبہ کواپنے کندھوں پر ڈال دیا اور دونوں کلائیوں کو دھویا اور اپنی بیشانی اور عمامه اورموزوں پرسح فرمایا پھر آ پ صلی الله علیه وآله وسلم سوار ہوئے اور میں بھی سوار ہوا اوراپیخ ساتھیوں تک پہنچ گئے اور وہ نماز میں کھڑے ہو چکے تھے اور حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی اللہ تعالیٰ عندان کونماز کی ایک رکعت پڑھا چکے تھے پس جب انہوں نے نی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کی آ مرمحسوس کی تو پیچھے ہمنا شروع ہوئے تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے اشارہ فر مایا انہوں نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کونماز پڑھائی جب انہوں نے سلام پھیرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور میں بھی کھڑا ہوااور ہم نے اپنی فوت شدہ رکعت اداکی \_ ( صحیح البخاری-الوضوء (180)

### حلاله كے علم كابيان

حضرت عائشه کہتی ہیں کہ ایک دن رفاعہ قرظی کی عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا کہ میں رفاعہ کے نکاح میں تھی مگرانہوں نے مجھے طلاق دیدی اور طلاقیں بھی تین دیں چنانچہ میں نے رفاعہ کے بعد عبدالرحمٰن ابن زمیر ے نکاح کرلیالیکن عبدالر من کیڑے کے بھند کی مانندر کھتے ہیں ( یعنی اس عورت نے ازراہ شرم وحیا عبدالر من کی نامردی کو کنایة ان الفاظ کے ذریعہ بیان کیا کہ وہ عورت کے قابل نہیں ہیں ) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بین کر فر مایا کہ کیاتم پھر رفاعہ کے پاس جانا جاہتی ہواس نے عرض کیا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہتم اس وقت تک رفاعہ سے دوبارہ نکاح نہیں کر عشیں جب تك كرعبدالرحمن تبهارا مزه نه چكه كاورتم اس كامزه نه چكهاو (بخارى وسلم مشكوة شريف جلدسوم حديث نمبر 494)

حدیث کے آخری جملہ کا مطلب سے کہ جب تک تمہارادوسرا شوہرتمہارے ساتھ جماع ندکرے اور پھراس کی طلاق کے بعدتم عدت کے دن پورے ند کر اوتم اپنے سابق خاوند یعنی رفاعہ سے نکاح نہیں کر سکتیں چنانچہ بیحدیث مشہوراس بات پر دلالت كرتى ہے كەحلالدىعنى سابق خاوند كے واسطے حلال ہونے كے لئے كسى دوسر مے مرد مے محض نكاح كرنا ہى كافى نبيس ہے بلكہ مجامعت بھی ضروری ہے البتہ مجامعت میں صرف دخول کافی ہے انزال شرطنہیں۔

## الشاشر المراد الشاشر المراد الشاشر المراد المراد

یعنی ہم نے مذکر نیل گائے اور مؤنث نیل گائے کا ملاپ کرادیا ہے اور اب ہم دیکھیں گے کدان کے ہاں کیا پیدا ہوتا ہے۔ پیضر ب المثل ان لوگوں کے لئے بیان کی جاتی ہے جو کسی معاملے پراکٹھے ہوجا کیں اور انہیں یہ بچھاند آر ہا ہو کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟

لفظ'' نکاح''، وطی کرنے کے لیے استعال ہوتا ہے' کیونکہ اس میں'' ملانے'' کامفہوم پایا جاتا ہے۔البتہ مجازی طور پر پیلفظ'' عقد'' کے لیے بھی استعال ہوتا ہے۔لفظ نکاح عقد کے معنی میں استعال ہونے کی مثال قرآن میں ہیہے:

"فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذُن آهُلِهِنَّ" (النساء: ٢٥)

''لیعنی تم ان خواتین کے گھر والوں کی اجازت سے ان کے ساتھ عقدِ نکاح کرو''۔لفظ نکاح کے وطی کے معنی میں استعال ہونے کی مثال قرآن میں بیہے۔

حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ (النساء: ٢)

"يہاں تك كدوه لوگ نكاح (كى عمر) تك پينج جائيں" \_ يہاں اس بات پرسب كا اتفاق ہے كد نكاح سے مرادوطي

مطلق جمع (ا کھے کرنا) ہے۔ جبکہ شریعت میں مخصوص شرائط کے ہمراہ کیا جانے والاعقد " نکاح" کہلاتا ہے۔

(البنائية شرح الهدايه، ج٥، ١٥ مقانيماتان)

فخرالاسلام فرماتے ہیں: نکاح 'شرعی عقد کو کہتے ہیں اور اس کے ذریعے وطی مراد لی جاتی ہے۔ زیادہ صحیح رائے سے باس سے مراد حقیقت میں وطی ہوتی ہے 'کیونکہ وطی کرنے میں ضم کرنے کامفہوم حقیقت کے اعتبار سے پایا جاتا ہے جبکہ مجازی طور پراس سے مراد عقد ہوگا۔ نکاح سے مراد حقیقت میں عقد نہیں لیا جاسکتا کیونکہ اس صورت میں لفظ نکاح کو وطی اور عقد دونوں معانی کے لیے مشترک ماننا پڑے گا'اور یہ بات یاسل کے خلاف ہے۔

## الشاشر المراد الشاشر المراد الشاشر المراد المراد

باب مسم میں مطلق نہ ہونے کابیان

قلنا إن الكتاب ليس بمطلق في باب المسح فإن حكم المطلق أن يكون الآتي بأى فرد كان آتيا بالمأمور به والآتي بأى بعض كان ههنا ليس بآت بالمأمور به فإنه لو مسح على النصف أو على الثلثين لا يكون الكل فرضاوبه فارق المطلق المجمل

2.7

ہم جواب دیں گے کہ کتاب اللہ باب میں مطلق نہیں ہے کیونکہ مطلق کا تھم یہ ہے کہ اس کے جس فردکوادا کرنے والا ہو مامور بہ کوادا کرنے والا شامور بہ کا اور کا کہ دوگا اور ای وجہ سے مطلق مجمل سے والا شام ہوتا ہے کیونکہ اگر کسی نے آ و مصر پر سے کیا یادو تہائی پرسے کیا تو بیکل مموح فرض نہ ہوگا اور ای وجہ سے مطلق مجمل سے الگ ہوگیا۔

### قید کے دخول کے اطلاق کابیان

وأما قيد الدخول فقد قال البعض أن النكاح في النص حمل على الوطء إذ العقد مستفادٍ من لفظ الزوج وبهذا يزول السؤال وقال البعض قيد الدخول ثبت الخبر وجعلوه من المشاهير فلا يلزمهم تقييد الكتاب بخبر الواحد،

2.

اورالبتہ جوقیددخول ہے تواس کے بارے میں بعض نے کہاہے کہ آیت لفظ نکاح وظی پرمحمول ہے اس لیے کہ عقدلفظ زوج سے مستفاد ہے اور اس سے سوال زائل ہوجائے گا اور بعض نے کہا کہ قید دخول خبر سے ثابت ہے اور محدثین نے اس کو مغہور قرار دیا ہے لہذا ان پرخبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ کو مقید کرنے کا الزام واردنہ ہوگا۔

كاح كافقهي مفهوم

علامه ابن ہمام حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ نکاح کے لغوی معنی ہیں جمع کرنالیکن اس لفظ کا اطلاق مجامعت کرنے اور عقد کے معنی پر بھی ہوتا ہے کیونکہ مجامعت اور عقد دونوں ہی میں جمع ہونا اور ملنا پایا جاتا ہے لہٰذا اصول فقہ میں نکاح کے بہی معنی یعنی جمع ہونا بمعنی مجامعت کرنا مراد لینا چاہئے بشر طیکہ ایسا کوئی قرینہ نہ ہو جواس معنی کے خلاف دلالت کرتا ہو۔

علماء فقہ کی اصطلاح میں نکاح اس خاص عقد ومعاہدہ کو کہتے ہیں جومرد وعورت کے درمیان ہوتا ہے اور جس سے دونوں کے درمیان زوجیت کا تعلق پیدا ہوجا تا ہے۔ نکاح کا لغوی معنی جمع کرنا اور ملانا ہے۔ جیسے عربی کی ضرب المثل ہے انکحنا الفوسی فسنوسی

"جاریة " مجھی"لونڈی" کے لئے استعال ہوتا ہے اور کبھی " کشتی" کے لئے ۔لہذا بیدونوں الفاظ مشترک ہیں۔ تو یہاں لفظ "مشتری" ہے "خریدار" ہی مراد لیا جائے گا اگر چہ بیر آسانی ستارے کے لئے بھی مستعمل ہے لیکن بیمعنی اس لئے نہیں لیا جاسکتا کیوں کہ لفظ مشتری ہے پہلے "جَاءَ"اوراس کے بعد "المہیج" ایسے قرائن موجود ہیں جن سے قائل کی مراد کھل کر

#### لفظ قروؤ كوحيض ياطهر يرمحمول كرنے كابيان

ولهذا أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن لفظ القروء المذكور في كتاب الله تعالى محمول إما على الحيض كما هو مذهبنا أو على الطهر كما هو مذهب الشافعي،

#### 2.7

سامے آجاتی ہے۔

### موالیوں کوجع نہ کر کئے پروصیت کے باطل ہونے کابیان

وقال محمد إذا أوصى لموالى بنى فلان ولبنى فلان موال من أعلى وموال من أسفل فمات بطلت الوصية فى حق الفريقين لاستحالة الجمع بينهما وعدم الرجحان وقال أبو حنيفة إذا قال لزوجته أنت على مثل أمى لا يكون مظاهرا لأن اللفظ مشترك بين الكرامة والحرمة فلا يترجح جهة الحرمة إلا بالنية

#### 2.7

حضرت امام محمعاید الرحمہ نے فرمایا ہے کہ جب کسی نے بنی فلال کے لئے وصیت کی اور بنی فلال کے لئے موالی اعلی بھی ہیں اور موالی اسفل بھی ہیں پس وصیت کرنے والا مرگیا تو دونوں فریق کے حق میں وصیت باطل ہو جائے گی کیونکہ ان دونوں کو جمع کرنا محال ہا وحرم بھی ہیں ہیں ہے اور امام ابوحنیفہ رضی اللہ عند نے فرمایا ہے کہ جب کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ انت علی مثلی امی تو یہ شخص ظہار کرنے والا نہ ہوگا کیونکہ لفظ انت علی مثلی امی کرامت اور حرمت کے درمیان مشتر کے ہابذا بغیر نیت کے حرمت کی جہت کو ترجیح حاصل نہ ہوگی۔

#### طلاق ياظهار

اگر کسی شخص نے اپنی بیوی ہے کہا' تو مجھ پرمیری ماں کی مثل یا اسکی طرح ہے تو اسکی نیت کی طرف عظم کولوٹا یا جائے گا۔ تا کہ اسکی مراد کا انکشاف ہو، کیونکہ اگر اس کا ارادہ یہ ہو کہ وہ عزت میں میری ماں کی طرح ہے جبیبا کہ اس نے کہا ہے کیونکہ عزت میں بھی

## الشاشر المالا ا

### الفصل الثالث فصل في المشترك والمؤول

## ﴿ يہ بحث مشترك مؤول كے بيان ميں ہے ﴾

### مشترك كى تعريف كابيان

المشترك ما وضع لمعنيين مختلفين أو لمعان مختلفة الحقائق مثاله قولنا جارية فإنها تتناول الأمة والسفينة والمشترى فإنه يتناول قابل عقد البيع وكوكب السماء وقولنا بئن فأن يحتمل البين والبيان وحكم المشترك أنه إذا تعين الوحد مرادا به،سقط اعتبار إرادة غيره ،

#### 2.7

مشترک وہ لفظ ہے جودومختلف معانی کے لئے وضع کیا گیا ہویا مختلف معانی کے لئے جن کے حقائق مختلف ہوں اس کی مثال ہم ہمارا قول جارہ ہے کہ وہ باندی اور کشتی کوشامل ہے اور مشتری ہے کہ وہ عقد بھے قبول کرنے والے اور آسمان کے ستاروں کوشامل ہے اور ہمارا قول بائن ہے کہ وہ فرقت اور ظہور کا احتمال رکھتا ہے اور مشترک کا حکم بیہے کہ جب ایک معنی کی دلیل کی وجہ سے مراد ہموکر متعین ہوجائے تو دوسرامعنی کا مراد ساقط ہوجائے گا۔

### مشترك كي تعريف

مشترک وہ لفظ ہے جس کودومختلف معانی کیلئے یا دو سے زا کدمختلف معانی کیلئے وضع کیا گیا ہو، جیسے لفظ'' جاریہ' ہے اس کے مختلف معانی ہیں۔(۱) ہاندی (۲) کشتی

### مووُل کی تعریف

جب مشترک کا ایک معنی غالب رائے کی وجہ سے رائح ہو گیا تو اسے موؤل کہیں گے بعنی مجتہد مشترک کے کثیر معانی میں کسی ایک معنی کواختیار کر کے دوسرے معانی پراُسے ترجیح ویتا ہے۔

#### شترك كاحكم

مشترک کے کئی معانی میں سے جب کوئی معنی بطور مراد متعین ہوجائے تو دیگر معانی کا اعتبار ساقط ہوجائے گا۔ جیسے اگر کہا جائے "جاء المستسری بالمبیع الفظ"مشتری" دومعانی میں مستعمل ہے یعنی "خریدار" اور "آسانی ستارہ" ای طرح لفظ

### الشاشر المرا الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ال

ے مراد چین ہے کیونکہ وہ لفظ قروء کی جمعیت کو بحال رکھنا چاہتے ہیں اور خوین چین ہی ہے جورجم میں جمع ہوتا ہے اور اگر تین طہر کو پورا
کیا جائے تو وہ پور نے نہیں ہوتے کیونکہ طلاق کا شرعی حکم بھی حالت طہر میں ہے لہٰذا جب مجتمد کے اجتماد کے مطابق لفظ قروء سے
مراد حیض لیا تو طہر کا معنی ساقط ہو جائے گا کیونکہ بیک وقت دونوں معانی کا مراد لینا محال ہے اور اب ہم فقہاء کے موقف کے مطابق
یہ کہد سکتے ہیں کہ لفظ قروء سے مراد حیض ہے اور اسے موول کہتے ہیں۔

### مؤول میں خطاء کے باقی رہنے کے اختال کا بیان

ثم إذا ترجح بعض وجوه المشترك بالغالب الرأى يصير مؤلا وحكم المؤول وجوب العمل به مع احتمال الخطأ ومثاله في الحكميات ما قلنا إذا أطلق الثمن ومثاله في الحكميات ما قلنا إذا أطلق في البيع كان على غالب نقد البلد وذلك بطريق التأويل ولو كانت النقود مختلفة فسد البيع لما ذكرنا وحمل الإقراء على الحيض،

#### 2.1

پھر جب مشترک کے معانی میں سے کوئی ایک معنی غالب رائے سے رائج ہوجائے تو وہ مئول ہوجائے گا اور مئو ول کا تھم غلطی کے اختمال کے ساتھ اس بڑعمل کرنا واجب ہوتا ہے اور اس کی مثال حکمیات میں وہ مسئلہ ہے جو ہم نے کہا ہے کہ جب عقد بیج میں مطلق ثمن ہوتو وہ غالب نقد بلد پر محمول ہوگا اور بیر بطریق تاویل ہوگا اور نقو دمختلف ہوں تو بیج ندکورہ دلیل کی وجہ سے فاسد ہو جائے گی اور اقر اء کوچض پرمحمول کیا جائے گا۔

#### مؤول كى تعريف

جب غالبرائے ہے مشترک کے کسی ایک معنی کور جیج حاصل ہوجائے تواہے مؤول کہتے ہیں۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حَتْی تَنْدِکح ذَوْجًا غَیْرَہ، جب تک دوسرے فاوند کے پاس ندر ہے۔(البقرۃ •) "لفظ" نکاح" کامعنی عقد (شادی) بھی ہے اور "وطی" بھی لیکن احناف نے جب غالب رائے سے یہاں ایک معنی یعنی "وطی" مراد لے لیا تواس آیت میں موجود لفظ نکاح مؤول ہوگیا یعنی اس کا ایک معنی غالب رائے سے ترجیح پاگیا۔ نوٹھ الب رائے سے مراد قیاس سے حاصل ہونے والاطن یا خبر واحد یا نصوص میں موجود دیگر قرائن ہیں۔

### مؤول كاحكم كابيان

مؤول پڑمل کرنا واجب ہے لیکن اس میں خطا کا احتمال رہتا ہے۔ کیونکہ اس میں تاویل مجتہد کی طرف سے ہوتی ہے اور دلیل ظنی کے ساتھ لفظ کی مراد بیان کی جاتی ہے، بالفاظ دیگر اپنے مرادی معنی میں قطعی نہ ہونے کی وجہ سے اس میں دوسرے معنی کا بھی احتمال باتی رہتا ہے۔اس وجہ سے اس کے مشکر کو کا فرنہیں کہتے۔

## 张意识 一是一一一一一

مشابہت ہے اور اگراس نے ظہار کا ارادہ کیا تو اس سے ظہار ہوگا۔ کیونکہ اس میں بھی تشبیہ ہے۔ (ہدایہ ادلین ۲۶ میں ۴۹۰ دہلی)
لیکن جب اس نے کسی ایک معنی کی تصریح کر دی یا اس نے اپنی نیت یا ارادے کا ظہار کر دیا تو اس کے مطابق حکم ہوگا۔ مثل صوری اور معنوی کا بیان

وعلى هذا قلنا لا يجب النظير في جزاء الصيد لقوله تعالى (فجزاء مثل ما قتل من النعم) لأن المثل مشترك بين المثل صورة وبين المثل معنى وهو القيمة وقد أريد المثل من حيث المعنى بهذا النص في قتل إذ لا عموم للمشترك أصلا فيسقط اعتبار الصورة لاستحالة الجمع

#### 2.7

۔ اورای اصل پرہم نے کہا ہے کہ جزاء صید میں مثل صوری واجب نہ ہوگا کیونکہ باری تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پس اس کابدلہ ہے اس مارے ہوئے کے برابرمویثی میں سے کیونکہ لفظ مثل مثل صوری اور مثل معنوی لیعنی قیمت کے درمیان مشترک ہے چڑیا اور کبوتر وغیرہ کوئل میں بیا تفاق مثل معنوی مراد ہے للبذا مثل صوری مراد نہ ہوگا کیونکہ مشترک کے لئے بالکل عموم نہیں ہے لہذا جمع کے محال ہونے کی وجہ ہے مثل صوری کا اعتبار ساقط ہوجائے گا۔

### جب مشترك كاايك معنى مرادليا جائے تو دوسرے معانی متروك ہوجائيں گے

جب مشترک کا ایک معنی مرادلیا جائے تو دوسرے معانی متر وک ہوجا کیں گے (اصول شاشی) اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب کی حکم جب کسی حکم یا کلام میں ایسالفظ بیان کیا گیا جس کے مختلف معانی ہوں تو ان میں سے کسی ایک معنی کا تعین کیا جائے گا اور اس قاعدہ کے مطابق جب کسی ایک معنی کا تعین ہوجائے گا تو ہاتی معانی کوچھوڑ دیا جائے گا۔

اس کا ثبوت بیتھم ہے۔ ترجمہ: اے مسلمانو ،تم حالت احرام میں شکار نہ کرو ،اور جوتم میں سے جان بو جھ کرشکار کرے گا تو جو جانور ماراہے اس کی مثل بدلہ دینا پڑے گا جوتم میں سے دومنصف تھہرادیں (ماکدہ،پ، ۷)

اس آیت میں لفط"مثل"مشرک ہے جومشل صوری اورمثل معنوی دونوں کے درمیان مشترک ہے۔

### متل صوری کی تعریف

اس سے مرادوہ مثل ہے جومثل لہ سے صورت میں مشابہت رکھتی ہوجیسے ہرن بکری کی مثل ہے۔ مثل معنوی کی تعریف

اس سے مرادیہ ہے کہ کی چیز کی قیمت جواس چیزیااس کے مشابہہ چیزوں کی ہو عتی ہو، توالی قیمت کوشل معنوی کہتے ہیں۔ لفظ قروء سے چین مراد

فقهاءاحناف اورشوافع مين لفظ" قسروء "پراختلاف مواكهاس عمراديض لياجائے گايا طبر أبتو فقهاءاحناف كنزديك اس

## 

### الفصل الرابع فصل في الحقيقة والمجاز

## ﴿ يُصل حقيقت ومجازك بيان ميں ہے ﴾

#### حقيقت كے لغوى مفہوم كابيان

لغوی طور پر حقیقت کالفظ حق ہے لیا گیا ہے جواگر فاعل کے معنی میں ہوتو اس کا مطلب ثابت ہوتا ہے، اور اگر مفعول کے معنی میں ہوتو اس کا مطلب مُثُبِّت ( ثابت ہونے والا ) ہوتا ہے۔

اصطلاح میں تخاطب کی اصطلاح میں جولفظ ابتدائی طور پرجس معنی کیلیے بنایا گیا ہو، اس میں استعال ہوتو اسے حقیقت کہتے ہیں، جیسے اسد کالفظ چیر پھاڑ کرنے والے درندے کیلیے وضع کیا گیا ہے، اسی طرح شمس روشن ستارے کیلیے وضع کیا گیا ہے۔ کلمہ فی اصطلاح التخاطب سے بیہ بات ہمارے لیے واضح ہوتی ہے کہ حقیقت کی تین قسمیں ہیں۔ رفعوی۔ عرفی ۔ شرعی

#### 1 حقيقت لغوى كامفهوم

یدوہ استعال ہونے والا لفظ ہے جواسی معنی میں استعال ہوجس معنی کیلیے سے پہلی مرتبہ لغت میں وضع ہوا تھا، جیسے اسد چیر پھاڑ کرنے والے درندے کیلیے وضع ہوا ہے۔

2 حقیقت عرفیاس کی دو شمیس ہیں۔ حقیقت عرفیہ عامہ۔ حقیقت عرفیہ خاصہ

#### 1\_حقیقت عرفیه عامه

وہ حقیقت عرفی ہے جو عام اہل لغت کے ہاں لفظ کے اپنے ہی بعض مدلول پر بہت زیادہ استعال ہونے کی وجہ سے یا مجاز کے حقیقت پر غالب ہونے کی وجہ سے متعارف ہو۔

پہلے اعتبار سے اصل لغت میں کوئی لفظ کسی عام معنی کیلیے وضع کیا گیا ہو، پھرعرف اس لفظ کواس عام کے پچھافراد کیلیے خاص کرد سے جیسے دابۃ کالفظ ہے، اصل لغت میں بیلفظ ہراس چیز کیلیے بنایا گیا تھا جوز مین کی سطح پررینگ کر چلے، پھرعرف نے اسے چو پائیوں کیلئے مخصوص کردیا۔

دوسرے اعتبارے اصل لغت میں تو لفظ کسی اور معنی کیلیے وضع کیا گیا ہولیکن پھروہ عرف میں استعال کی وجہ ہے مجازی معنی میں اتنام شہور ہوجائے کہ اس کے بولنے ہے بس وہ مجازی معنی ہی سمجھ آئے ، جیسیغا لطا کا لفظ ہے ، اصل لغت میں توبیاس جگہ کیلیے وضع کیا گیا جہاں اطمینان حاصل ہولیکن پھریدانسان ہے لکنے والے فضلہ کیلیے استعال ہونے لگا، اسی طرح راوید کا لفظ ہے جواصل میں اس اونٹ کیلیے وضع کیا گیا تھا جس کے ذریعے پانی پلایا جاتا تھا، پھریہ شکیزے کیلیے استعال ہونے لگ گیا۔

## 

### تكاح كووطى برجمول كرفي كابيان

حمل النكاح في الآية على الوطيء وحمل الكنايات حال مذاكرة الطلاق على الطلاق من هذا القبيل وعلى هذا قلنا الدين المانع من الزكاة يصرف إلى أيسر المالين قضاء للدين،

#### 2.7

اور آیت میں نگاح کووطی پرمحمول کیا جائے گاندا کرہ طلاق کے وقت ای قبیل میں ہے ہوگا اور ای بناء پرہم نے کہادین جو مانع زکوۃ ہے اس کوا یسے مال کی طرف پھیرا جائے گا۔ جس سے دین اداکر نا آسان ہو۔

#### مسی ایک نصاب کے مطابق نکاح کرنے کابیان

فرع محمد على هذا فقال إذا تزوج امرأة على نصاب وله نصاب من الغنم ونصاب من الدراهم يصرف الدين إلى الدراهم حتى لو حال عليهما الحول تجب الزكاة عنده في نصاب الغنم ولا تجب في الدراهم ولو ترجح بعض وجوه المشترك ببيان من قبل المتكلم كان مفسرا وحكمه أنه يجب العمل به يقينا مثاله إذاقال لفلان على عشرة دراهم من نقد بخارى فقوله من نقد بخارى تفسير له فلولا ذلك لكان منصرفا إلى غالب نقد البلد بطريق التأويل فيترجح المفسر فلا يجب نقد البلدا

#### 2.7

اورامام محدعلیدالرحمہ نے اس پرتفریع پیش کی ہے کہ چنانچ فرمایا ہے کہ جب مرد نے کی عورت سے ایک نصاب پر نکاح کیااور
اس کے پاس ایک نصاب بحری کا ہے اور ایک نصاب دراہم کا ہے تو دین کو دراہم کی طرف پھیرا جائے گاختی کہ اگر دونوں پر سال
گزرگیاامام محمد علیدالرحمہ کے نزدیک بحری کے نصاب میں زکوۃ واجب ہوگی اور دراہم کے نصاب زکوۃ واجب نہ ہوگی اور اگر متکلم
کے بیان سے مشترک کے کسی معنی کوتر بچے حاصل ہوجائے تو وہ مضر ہوگا اور مضر کا حکم میہ ہے کہ اس پریقینی طور پڑ مل کرنا واجب ہوتا
ہے اس کی مثال میہ ہے کہ جب کسی نے کہا فلاں کے لئے مجھ پر بخارا کے دس درہم بیں تو اس کا قول من نفذ بخارا اس کے لئے تفسیر ہوگا اور اگر میدنہ ہوتا تو بطر بی تاویل غالب نفذ بلد کی طرف پھیر دیا جا تا پس مضر رائے ہوگا اور نفذ بلد واجب نہ ہوگا۔

#### قاعده فقهيه

عرف ومعاشرہ میں جب کئی امور جمع ہوجائیں تو تھم کوغالب واکثر کی طرف چھیرا جائے گا۔ اسکی وضاحت یہ ہے اگر کسی شہر میں دراہم ، دنا نیراور دوسر سے کئی سکے رائج ہوں اور مشتری مطلق طور پر کہے کہ وہ بائع کو اس چیز کے بدلے میں ایک ہزار دے گا تو اس صورت میں اس شہر میں جوغالب سکہ رائج ہوگا اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ دلیل عرف کا مقتضی یہی ہے۔ الناشر المرا الم

ہے جے ذہن عبور کرتا ہے، مثال کے طور پر آپ کا کہنا کہمیں نے شیر کوتیز اندازی کرتے ہوئے دیکھا۔ یہاں پر ذہن کے نتقل ہونے کا بل شجاعت ہے جو ذہن کوچیر پھاڑ کرنے والے درندے سے بہا در آ دمی کی طرف لے جاتی ہے، اور بیشجاعت ہی ہے جو چیر پھاڑ کرنے والے درندے اور بہا در آ دمی دونوں معنوں میں ربط کا کام دے رہی ہے۔

تعلق کی اقسام

تعلق یا تومشابہت والا ہوتا ہے جیسا کہ مذکورہ بالامثال میں بہا درآ دمی شیر سے شجاعت میں مشابہ ہے کیونکہ بیم عنی دونوں میں مشترک ہے۔

یا پھرمشابہت والانہیں ہوتا جیسے لوگوں کا کہناہے کہ امیر نے شہر میں اپنی آ تکھیں پھیلا دی ہیں، یعنی اپنے جاسوس پھیلا دیے ب-

ہروہ مجازجس کا تعلق مشابہت والا ہو،ا ہے استعارہ کہتے ہیں کیونکہ پہلے آپ نے تشبیہ دی، پھرمشبہ بدوالے لفظ کوا دھارلے کرمشبہ پرفٹ کردیا۔

اور ہروہ مجازجس كاتعلق مشابهت والا نه ہو،ا سے مجاز مرسل كہتے ہيں، كيونكه وہ مشابهت كى قيد سے آزاد موتا ہے۔

بغیر مشابہت والے تعلق بہت سارے ہیں کیونکہ یہ ہوشم کی مناسبت کوشامل ہے یا دومعنوں کے درمیان ایساتعلق ہوتا ہے جو لفظ کوا کیے معنی سے دوسرے معنی کی طرف منتقل کرناضیح قرار دیتا ہے۔ جیسے کہ کلی اور جزئی کاتعلق ہے کہ بولا تو کل جاتا ہے لیکن مراد جزء لیا جاتا ہے، مثال کے طور پرآپ کہیں کہولیس نے چور پکڑ لیا ہے۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ پولیس والوں میں سے کسی ایک پولیس والے نے چور کو پکڑ لیا ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ لفظ جزء کا بولا جائے اور مراد کل لیا جائے، جیسے کہ گزشتہ مثال میں آ کھ کا لفظ بول کر پور اانسان مراد لیا گیا تھا۔

> اس طرح سبب اورمسبب کاتعلق ہے کہ سبب بول کرمسبب مرادلیا جاتا ہے، مثال کے طور پر ہم پر بادل برسے۔ اور بھی مسبب بول کرسبب مرادلیا جاتا ہے، جیسیآ سان نے رہیج بہار برسائی۔

> ای طرح حال اور کل کا تعلق ہے کہ بھی آپ حال بول کرمحل مراد لیتے ہیں اور بھی محل بول کر حال مراد لیتے ہیں۔ مجاز لغوی مفرد بھی ہوتا ہے اور مرکب بھی

> > 1 \_ مجاز لغوى مفردوه مجاز لغوى ہے جوايك لفظ ميں ہوجيے كداس كى مثاليس بيجھي كررچكى ہيں \_

2 - مجاز لغوی مرکبوہ مجاز لغوی ہے جو جملوں میں ہو، اگر اس میں تعلق مشابہت والا ہوتو اس کا نام استعارہ تمثیلہ رکھتے ہیں اور اگر ایسا نہ ہوتو اس کا نام مجاز مرکب مرسل رکھتے ہیں۔

استعارہ تمثیلہ کی مثالا یک صورت کو دوسری صورت سے تشبیہ دینا، اور مشبہ بہا صورت پر جو چیز دلالت کررہی ہوائے قل کر کے مشبہ کی صورت پر چیپاں کر دینا، جیسے آپ کا کسی معاملہ میں متر دوشخص کو کہنا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہتم ایک قدم آ گے کرتے

## 

2 حقیقت عرفیه خاصه

وہ الفاظ جو کسی خاص گروہ کے ہاں ان معانی کیلیے متعارف ہوں جوانہوں نے بنائے ہیں، جیسے نحویوں کاعرف ہے، رفع ، نصب اور جرکا استعال وہ ان خاص معنوں میں کرتے ہیں جوانہوں نے وضع کیے ہیں۔ای طرح بلاغت والوں کا مند اور مند الیہ کے بارے میں عرف ہے۔ای طرح دوسری مثالیں بھی ہیں۔

#### 3 حقیقت شرعی

جولفظ شریعت میں پہلے پہل جس معنی کیلیے وضع کیا گیا تھا،ای معنی میں استعال ہو۔ جیسے صلاۃ کالفظ،اس مخصوص عبادت کیلیے وضع کیا گیا ہے، ای طرح ایمان کالفظ ہے جوتول بغل اوراعتقاد کیلیے وضع کیا گیا ہے، جوتکبیر سے شروع ہوتی ہے اور سلام کے ساتھ ختم ہوتی ہے،ای طرح ایمان کالفظ ہے جوتول بغل اوراعتقاد کیلیے وضع کیا گیا ہے۔

#### مجاز

لغت میں مجاز جواز کی جگہ کہتے ہیں یا گراہے مصدر میں مان لیا جائے تو صرف جواز کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں اس کی دوشمیں ہیں لغوی عقلی

1 مجاز لغویا بیالفظ جے کسی قرینہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اس معنی کیعلا وہ دوسرے معنی میں استعال کیا جائے ، جس کیلیے اسے ضع کیا گیا تھا۔

اس کی مثال لفظ اسد کا بہا در آ دمی کیلیے استعال ہونا ہے کیونکہ بیاس معنی کیعلا وہ میں استعال ہوا ہے جس کیلیے اس کو پہلی مرتبہ بنایا گیا تھا۔ دراصل اس لفظ کو چیر بچاڑ کرنے والے درندے کیلیے بنایا گیا تھا، بھراس کے پہلے کل سے گزار کراس کو بہا در آ دمی کیلیے استعال کیا گیا۔

### تعلق اوراس كى غرض

مجاز میں علاقہ یعنی تعلق کی شرط اس لیے لگائی گئی ہیتا کہ اگر لفظ کو بھول کر یاغلطی ہے اس معنی کے علاوہ دوسرے معنی میں استعال کی جائے تو اس بھول یاغلطی کو مجاز کی تعریف سے نکالا جا سکے۔ مثال کے طور پر آپ ہمیں کہ قلم پکڑاؤاور اشارہ کتاب کی طرف کریں۔ اس طرح اگر جان بوجھ کربھی لفظ کوغیر ماوضع لہ استعال کیا جائے اوران دونوں معنوں میں کوئی تعلق اور مناسبت نہ ہوتو اسے بھی مجاز کی تعریف سے نکالا جا سکے۔ مثال کیطور پر آپ ہمیں کہ اس کتاب کو پکڑلویا میں نے کتاب خریدی حالا تکہ آپ کے کہنے کا مقصد سیب یا کپڑا مراد لینا تھا، تو یہاں نہ تو کتاب اور سیب کے درمیان کوئی مناسبت ہے اور نہ کتاب اور کپڑے کے درمیان۔ "تعلق کا مقصد سیب یا کپڑا امراد لینا تھا، تو یہاں نہ تو کتاب اور سیب کے درمیان کوئی مناسبت ہے اور نہ کتاب اور کپڑے کے درمیان۔ "تعلق کا مقصد

اس طریقے سے ذہن کوایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف منتقل کرناتعلق کا مقصد ہے، گویا کہ بیدذ ہن کیلیے ایک بل کی مانند

## 

ہواور دوسرا پیچھے کر لیتے ہو۔

مجاز مرکب مرسل کی مثالآپ کا اس شخص ہے کہنا جس نے دو بری عادتوں ،مثلاً سگریٹ پینا اور داڑھی منڈوانا کواپنے اندر جمع کیا ہوا ہوا کیک کریلا دوسرائیم چڑھا (یا) اندھے کواندھیرے ہیں بہت دور کی سوجھی۔

2 مجاز عقلی مجازعقلی اس وقت ہوتا ہے جب الفاظ تو اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوں کیکن نسبت مجازی ہو، حیسیآ پ کا بی تول کہ برنے محل بنایا۔

تویہاں(بنایا)، (امیر)اور (محل) کے الفاظ اپنی حقیقت میں ہی استعال ہوئے ہیں لیکن بنانے کی نسبت امیر کی طرف مجازی ہے کیونکہ حقیقت میں تومحل مزدوروں نے بنایا ہے۔

#### حقيقت كى تعريف كابيان

كل لفظ وضعه واضع اللغة بإزاء شيء فهو حقيقة له ولو استعمل في غيره يكون مجازا لا حقيقة

ر جمير

۔ میں مقبقت اور مجاز کے بیان میں ہے ہروہ لفظ جس کو واضح لغت نے کسی شکی کے مقابلہ میں وضح کیا ہووہ لفظ اس شکی کے لئے حقیقت ہے اورا گراس علاوہ میں استعمال کیا گیا ہوتو مجاز ہوگانہ کہ حقیقت ہوگی۔

#### حقیقت ومجاز کے جمع نہ ہونے کا بیان

ثم الحقيقة مع المجاز لا يجتمعان ارادة من لفظ واحد في حالة واحدة ولهذا قلنا لما أريد ما يدخل في الصاع بقوله عليه السلام (لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين) وسقط اعتبار نفس الصاع حتى جاز بيع الواحد منه بالإثنين ولما أريد الوقاع من آية الملامسة سقط اعتبار إرادة المس باليد

#### 2.1

پھرایک لفظ سے ایک حالت میں حقیقت اور مجاز دونوں اجماعی طور سے مرادنہیں ہو سکتے ہیں ای وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ جب رسول الله علیه وسلم کے قول لا تبیع والله رهم با الله رهمین ولا الصاع باالصاعین سے داخل صاع ہمراد کے لیا گیا تونفس صاع کا اعتبار ساقط ہوگیا حتی کہ ایک صاع کو دوصاع کے عوض فروخت کرنا جائز ہے اور جب آیت ملاست سے جماع مراد لے لیا گیا تو ہاتھ کے چھونے کے مراد لینے کا اعتبار ساقط ہوگیا۔

حقيقت ومجاز كى تعريف

لغت کے واضع نے جولفظ جس معنی کے کئے وضع کیا اگر وہ لفظ اس معنی میں استعال ہوتو حقیقت ورنہ مجاز کہلاتا ہے۔جیسے

### الشاشر المرا الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ا

اگر "شرر" كے لئے لفظ (اسد) بولا جائے تو حقیقت اوركى "بهادر شخص "كے لئے بولا جائے تو مجاز ہے۔ كيونكه واضع نے لفظ (اسد) كوشير كے لئے وضع كيا تھانه كه كى بهادر شخص كے لئے۔ اى طرح فرمان مصطفى صلى الله عليه وسلم بكه لا تَبِيْ عُور الله وسلم بالله وسلم بالله الصاعين .

ایک درہم کودودرہموں کے عوض اور ایک صاع کودوصاع کے عوض مت بیچو،اس حدیث سے بیمراد نبیں کدایک صاع (جوکہ ایک پیانہ ہے) کو دوصاع کے عوض مت بیچو بلکداس بات پرعلاء کا اجماع ہے کہ یہاں صاع سے مرادمجازا وہ ثیء ہے جواس پیانے (صاع) میں ناپ کردی جاتی ہے۔ لہذا یہاں ظرف بول کرمظر وف مرادلیا گیا ہے۔

لفظ صاع سے پیانہ مراد لینا حقیقت اوراس پیانے میں ناپ کردی جانے والی چیز مراد لینا مجاز ہے۔

صاع تھی میں جا کھا ایک سوگرام کا ہوتا ہے۔ تنبیبہا کیک لفظ سے ایک ہی حالت میں حقیقت اور مجاز دونوں مرادنہیں لئے جاسکتے یا تو حقیقی معنی مراد ہوگا یا مجازی جیسے سابقہ مثال ، کیونکہ حقیقت اصل ہے اور مجاز مستعار۔

### اسيخ موالي كيليخ وصيت كرنے كابيان

قال محمد إذاأوصى لمواليه وله موال أعتقهم ولمواليه موال اعتقوهم كانت الوصية لمواليه دون موالى موالى مواليه وفي السير الكبير لو استأمن أهل الحرب على آبائهم لا تدخل الأالكد في الأمان ولو استأمنوا على أمهاتهم لا يثبت الأمان في حق الالكت

#### 2.7

امام محم علید الرحمہ نے فرمایا ہے کہ جب کسی نے اپنے موالی کے لئے وصیت کی اور اس کے لئے ایسے موالی ہیں جن کواس نے آزاد کیا ہے اور اس کے موالی کے لئے ایسے موالی ہیں جضوں نے ان کوآزاد کیا ہے تو وصیت اس کے موالی کے لئے ہوگی نہ کہ اس کے موالی کے موالی کے لئے ہوگی اور سیر کبیر میں ہے اگر حربی لوگوں نے اپنے آباء پر امن طلب کیا تو االگ امان داخل نہ ہوگے اور اگراپنی ماؤں امان طلب کیا تو الگ کے حق میں امان نہ ہوگا۔

#### حقیقت کومجاز کی جانب چیردینے کابیان

امام ابوالحن ابو بكر فرغانی حفی علیه الرحمه لکھتے ہیں ہیں اور جب موصی كا ایک معتق ہے اور اس كے موالی الموالات بھی ہیں تو تہائی كانصف اس كے معتق كيلئے ہوگا اور بقيه ورثاء كيلئے ہوگا۔ كيونكہ حقيقت اور مجاز كوجمع كرنا ناممكن ہے۔

اوراس میں وہ موالی شامل نہ ہوں گے۔ جن کوموسی کے بیٹے یاباپ نے آزاد کیا ہے کیونکہ وہ حقیقی یا مجازی طور پر کسی طرح بھی موسی کے موالی نہیں ہیں۔ اور موسی عصبہ ہونے کے سبب سے ان کی میراث لیتا ہے۔ جبکہ معتق کے معتق میں ایسانہیں ہے۔ کیونکہ وہ ولاء کے سبب موسی کی جانب منسوب کیاجاتا ہے۔ اور اللہ ہی سے سب زیادہ حق کو جانبے والا ہے۔ (ہدایہ)

## الشاشر الماشر الشاشر الماشر الماشر

### بعض وصائع كى مراد كے مفہوم كابيان

وعلى هذا قلنا إذا أوصى لأبكار بني فلان لا تدخل المصابة بالفجور في حكم الوصية ولو أوصى لبني فلان وله بنون وبنو بنيه كانت الوصية لبنيه دون بني بنيه،

#### 2.7

اوراس بناء پرہم نے کہا ہے کہ جب کسی نے بن فلال کی با کر ہاڑکیوں کے لئے وصیت کی تو وصیت کے تھم مصابہ بالفجو رداخل نہ ہوگی اور اگر بن فلال کے لئے وصیت کی اور اس کے بیٹے اور پوتے دونوں ہیں تو وصیت اس کے ابناء کے لئے ہوگی اس کے پوتوں کے لئے نہ ہوگی۔

جب موصی نے اپنے موالی کیلئے وصیت کی ہے اور موصی کے پاس بعض موالی بھی ہیں جن کوموصی نے آزاد کیا ہے اور پچھ موالی ایسے بھی ہیں جنہوں نے موصی کو آزاد کیا ہے تو وصیت باطل ہو جائے گی ۔ جبکہ فقہ شافعی کی بعض کتب میں امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ وصیت ان سب کیلئے ہوگی ۔ اور دوسرے مقام پرانہوں نے کہا ہے کہ روک دیا جائے گاحتیٰ کہ حوالی سکے کرلیں۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی دلیل میہ ہے کہ موالی ان سب کوشامل ہے اس لئے ان میں سے ہرایک مولی کہا جاتا ہے پس میر اخوت کی طرح ہوجائے گا۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ طرف مختلف ہے کیونکدان میں سے ایک مولی نعمہ کہا جاتا ہے جبکہ دوسرے کومولی منعم کہا جاتا ہے پس بیہ لفظ مشترک ہوجائے گا۔ پس ثبوت کی جگہ پر بیا کیلا لفظ دونوں کوشامل نہ ہوگا بہ خلاف اس مسئلہ کے کہ جب سمی نے قتم اٹھائی کہ وہ فلاں کے موالی سے کلام نہ کرے گا۔ بیاو پر والے اور نیچے والے سب کوشامل ہوگا۔ کیونکہ بیہ مقام نفی ہے۔ اور اس میں کوئی منافات مجی نہیں ہے۔

اور اسی وصیت کے اندروہ موالی بھی شامل ہوجا کیں گے جن کوموصی نے تندرتی کی حالت اور مرض کی حالت میں آزاد کیا ہے۔ جبکہ موصی کے مد براوراس کی امہات اولا دشامل نہ ہوں گی۔ کیونکہ ان کی آزادی موت کے بعد ثابت ہوتی ہے۔ اور وصیت موت کی حالت کی جانب مضاف ہے۔ پس اس کا ثابت ہونالا زم ہے۔

حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ بیلوگ بھی وصیت میں شامل ہیں۔ کیونکہ ان میں حقدار ہونے کا سبب لازم ہے۔ اور اس میں وہ غلام بھی شامل ہوں گے جس کواس کے آقانے کہد دیا ہے کہ جب میں جھے کونہ ماروں تو تو آزاد ہے اس لئے مرنے سے پہلے مولی مارنے سے عاجز ہوجائے گا۔ تواس کیلئے آزادی ثابت ہوجائے گا۔

اور جب موصی کے موالی ہیں اور موالی کی اولا دبھی ہے اور موالی موالات بھی ہیں ۔ تو موصی کے آئز اُدکر دہ اور ان کی اولا دمیں وصیت شامل ہوجائے گی ۔ اور موالی موالات شامل نہ ہوں گے۔

### الشاشر المرافية الشاشر المرافية المرا

جب موصی نے اپنے موالی کیلئے وصیت کی ہے اور موصی کے پاس بعض موالی بھی ہیں جن کوموصی نے آزاد کیا ہے اور پچھموالی ایسے بھی ہیں جنہوں نے موصی کوآزاد کیا ہے تو وصیت باطل ہوجائے گی۔ جبکہ فقہ شافعی کی بعض کتب میں امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ وصیت ان سب کیلئے ہوگی۔ اور دوسرے مقام پرانہوں نے کہا ہے کہ روک دیا جائے گاحتیٰ کہ موالی سلح کرلیں۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی دلیل میہ ہے کہ موالی ان سب کوشامل ہے اس لئے ان میں سے ہرایک مولی کہا جاتا ہے پس میہ نوت کی طرح ہوجائے گا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ طرف مختلف ہے کیونکہ ان میں سے ایک مولی نعمہ کہا جاتا ہے جبکہ دوسرے کومولی منعم کہا جاتا ہے پس میہ لفظ مشترک ہوجائے گا۔ پس ثبوت کی جگہ پر میا کیلا لفظ دونوں کوشامل نہ ہوگا بہ خلاف اس مسئلہ کے کہ جب کسی نے قتم اٹھائی کہ وہ فلاں کے موالی سے کلام نہ کرے گا۔ میاو پروالے اور شیچے والے سب کوشامل ہوگا۔ کیونکہ میہ مقام نفی ہے۔ اور اس میں کوئی منافات بھی نہیں ہے۔

اور ای وصیت کے اندروہ موالی بھی شامل ہوجائیں گے جن کوموسی نے تندرتی کی حالت اور مرض کی حالت میں آزاد کیا ہے۔ جبکہ موسی کے مد براوراس کی امہات اولا دشامل نہ ہوں گی۔ کیونکہ ان کی آزادی موت کے بعد ثابت ہوتی ہے۔ اور وصیت موت کی حالت کی جانب مضاف ہے۔ پس اس کا ثابت ہونالا زم ہے۔

حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ بیلوگ بھی وصیت میں شامل ہیں۔ کیونکہ ان میں حقدار ہونے کا سبب لازم ہے۔ اور اس میں وہ غلام بھی شامل ہوں گے جس کواس کے آقانے کہد دیا ہے کہ جب میں جھے کو خہ ماروں تو تو آزاد ہے اس لئے مرنے سے پہلے مولی مارنے سے عاجز ہوجائے گا۔ تو اس کیلئے آزادی ثابت ہوجائے گا۔

اور جب موصی کے موالی ہیں اور موالی کی اولا دبھی ہے اور موالی موالات بھی ہیں۔ تو موصی کے آزاد کردہ اور ان کی اولا دہیں وصیت شامل ہوجائے گی۔ اور موالی موالات شامل نہ ہول گے۔

حضرت امام ابو یوسف علیدالرحمہ سے روایت ہے کہ موالی موالات بھی شامل ہوں گے۔اور وہ سب شامل ہوں گے۔ کیونکہ موالی کالفظ سب کو برابر طور پر شامل ہے۔

حضرت امام محمع علید الرحمہ نے کہا ہے کہ جہت ہیں اختلاف ہے پیں معتق انعام کی جانب ہوگا۔ اور موالی ہیں عقد کولازم کرنے کی جہت ہے۔ اور آزادی لازم ہے۔ اور پیلفظ معتق کیلئے زیادہ مناسب ہے۔ اور اس ہیں موالی کے موالی شامل نہ ہوں گے۔ کیونکہ حقیقت کے مطابق پیموضی کے سواموالی ہیں جبکہ موضی کے موالی اور ان کی اولا دہیں ایسانہیں ہے۔ اس لئے کہ بیآزادی ہیں موضی کی جانب سے پایا گیا ہے۔ اور پیمسئلہ اس صورت مسئلہ کے خلاف ہے کہ جب موضی کی جانب سے پایا گیا ہے۔ اور پیمسئلہ اس صورت مسئلہ کے خلاف ہے کہ جب موضی کے موالی اور ان کے اولا و کچھ بھی نہ ہوں کیونکہ ان کیلئے موالی کا لفظ مجازی طور پر ہے۔ پس حقیقت کا اعتبار ناممکن ہونے کے سبب اس کا مجازی جانب بھیردیا جائے گا۔ (ہدایہ کتاب وصایا، بیروت)

### الشاشر المرا الشاشر المراج ال

حضرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ موالی موالات بھی شامل ہوں گے۔ اور وہ سب شامل ہوں گے۔ کیونکہ موالی کالفظ سب کو برابر طور پر شامل ہے۔

حضرت امام محمعالید الرحمہ نے کہا ہے کہ جہت میں اختلاف ہے پس معتق انعام کی جانب ہوگا۔ اور موالی میں عقد کولازم کرنے
کی جہت ہے۔ اور آزادی لازم ہے۔ اور پہ لفظ معتق کیلئے زیادہ مناسب ہے۔ اور اس میں موالی کے موالی شامل نہ ہوں گے۔ کیونکہ
حقیقت کے مطابق بیموضی کے سواموالی ہیں جبکہ موضی کے موالی اور ان کی اولا دمیں ایسانہیں ہے۔ اس لئے کہ بیآزادی میں موضی
کی جانب سے اس طرح مضاف ہیں جوموضی کی جانب سے پایا گیا ہے۔ اور بیمسئلہ اس صورت مسئلہ کے خلاف ہے کہ جب موضی
کے موالی اور ان کے اولا دیکھ بھی نہ ہوں کیونکہ ان کیلئے موالی کا لفظ مجازی طور پر ہے۔ پس حقیقت کا اعتبار ناممکن ہونے کے سبب
اس کا مجازی جانب بھیر دیا جائے گا۔ (ہدایہ)

اور جب موصی نے بنوفلاں کیلئے وصیت کی ہے تو اما ماعظم رضی اللہ عنہ کے پہلے قول کے مطابق اس میں عورتیں شامل ہوں گ
اور حب موصی نے بنوفلاں کیلئے وصیت کی ہے تو اما ماعظم رضی اللہ عنہ کے پہلے قول کی مطابق اس میں عورتیں شامل ہوتی ہے۔ اس کے بعدامام اعظم رضی اللہ عنہ نہ اس سے رجوع کیا ہے اور اس طرح فر مایا ہے کہ یہ جمع صرف مردوں کوشامل ہوگی۔ کیونکہ اس لفظ کی حقیقت صرف مردوں کیلئے ہے اور اس میں عورتیں مجازی طور پرشامل ہوتی ہیں۔ اور کلام اپنی حقیقت پرمجمول ہونے والا ہے۔ بہ خلاف اس صورت مسئلہ کے کہ جب بنوفلاں قبیلہ یا فحذ کا نام لیا ہے لیس میر دوں اور عورتوں کوشامل ہوگا۔ کیونکہ اس سے ان کے اعیان کی مراد نہیں کی جاتی ۔ اور مید بھی دلیل ہے کہ مضاب ہے ، جس طرح بنوآ دم ہے۔ کیونکہ اس میں مولی عماقہ اور مولی الموالات اور ان کے نائیوں بھی شامل ہیں۔ مشتر کہ وصیت کرنے کا بیان

فرمایا جب موصی نے فلال کے بچے کیلئے وصیت کی ہے۔ تو ایسی وصیت ان کے درمیان مشتر کہ ہوگی اوراس میں مردوعورت دونوں برابر کے شریک ہوں گے۔ کیونکہ ولد کالفظ انتظام واحد کے ساتھ ساروں کوشامل ہے۔

اور جب موسی نے فلال کے وارثوں کیلئے وصیت کی ہو وصیت ان کے درمیان اس طرح ہوگی کہ ہر مذکر مونث کے مقابلے میں دوگنا ملے گی۔ کیونکہ جب موسی ورثاء کالفظ کی صراحت کرنے والا ہے تواس نے اس بات کی خبر دی ہے کہ اس کا قصد ترجیح کا ہے۔ جس طرح میراث میں ہوا کرتا ہے۔

#### ا قارب كيلي وصيت كرنے كابيان

جب موصی نے اقارب کیلئے وصیت کی ہے اور اس کے دو چچاہیں اور دو ماموں ہیں۔ تو امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نز دیک زیادہ قریبی کا عتبار کرتے ہوئے دو چچاؤں کیلئے وصیت ہوگی۔ جس طرح میراث میں ہوتا ہے۔

صاحبین نے یہاں وصیت کو چارحصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے اقرب کا اعتبار نہیں کیا ہے۔ اور جب موصی نے ایک چچااور دو ماموں چھوڑے ہیں تو چچا کو آدھی وصیت ملے گی اور آدھی وصیت دونوں ماموؤں کو ملے گی۔ کیونکہ جمع کے معنی کا اعتبار

## الشاشر الماشر ال

کیا گیا ہے۔ جبکہ جمع کے معانی وصیت میں دومراد ہوتے ہیں۔جس طرح میراث میں ہے۔

اور پیمسکداس صورت مسکد کے خلاف ہے جب موصی نے اپنے قریبی کیلئے وصیت کی ہے تو ساری وصیت پچپا کیلئے ہوگی۔ اس لئے کہ پیلفظ واحد کیلئے ہے۔ پس ایک آ دمی پوری وصیت کو وصول کرنے والا ہوگا۔ کیونکہ زیادہ قریبی یہی ہے۔ اور جب اس کا پچپا ایک ہے۔ تو اس کوتہائی ملے گا اسی دلیل کے سب سے جس کوہم بیان کرآ ئے ہیں۔

اور جب موصی نے ایک چچا، ایک پھوپھی ، ایک ماموں اور ایک خالہ کو چھوڑ ا ہے۔ تو وصیت چچا اور پھوپھی کے درمیان برابر برابر کردی جائے گی ۔ کیونکہ ان کی قرابت برابر ہے۔ اور بیقر ابت سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ اور جب پھوپھی جب وارث نہیں ہے۔ گروہ وصیت کی حقد ارہے جس طرح قریبی رقیق یا کا فرہے۔

اورای طرح جب موصی نے اپنے قرابت داروں کیلئے یا اپنے قریبی رشتہ داروں کیلئے یا اپنے نسب والوں کیلئے وصیت کی ہے تو ان سب صورتوں میں جن کو ہم نے بیان کر دیا ہے۔ کیونکہ سب کیلئے جمع کالفظ ہے۔اور جب محرم نہ ہوتو وصیت باطل ہوجائے گ اس لئے کہ وصیت ای وصف کے ساتھ مقید ہے۔

#### وصيت كيعض احكام كابيان

علام علا والدین کاسانی حفی علیه الرحمہ لکھتے ہیں کہ اقارب کے لئے وصیّت کی تو اگردو2 پیچا اوردو2 ماموں ہیں اوروہ وارث نہیں کہ مرنے والے کا بیٹا موجود ہے تو اس صورت میں یہ وصیّت دونوں پیچاؤں کے لئے ہے، دونوں ماموؤں کے لئے نہیں۔(بدائع از عالمگیری ج6 می (116)

اور جب اقارب کے لئے وصیّت کی اور ایک چچااور دو ماموں ہیں تو چچا کوثلث کا نصف ملے گااور نصفِ آخر دونوں ماموؤں کو۔ اور اگر فقط ایک ہی چچا ہے اور ذی رحم محرم میں سے کوئی اور نہیں تو چچا کو فصف ثلث اور باقی نصف ثلث ورشہ پر ردہ ہوگا۔ (بدائع) اور جب اقارب کے لئے وصیّت کی اور ایک چچا اور ایک پھوچھی ، ایک ماموں اور ایک خالہ چھوڑ ہے تو یہ وصیّت بچچا اور پھوڑ ہے کچوچھی کے درمیان بر ابر تقسیم کی جائے گی۔ اپنے ذی قرابت یا اپنے ذی رحم کے لئے وصیّت کی اور ایک بچچا اور ایک ماموں چھوڑ سے تو اس صورت میں اکیلا پچچا کل وصیّت کا مالک ہوگا۔ (محیط السر حمی و ہدایہ ج4 از عالمگیری ج6 می 116)

#### اجنبيك فكاح ندكرن كاحلف المان كابيان

قال أصحابنا لو حلف لا ينكح فلانة وهي أجنبية كان ذلك على العقد حتى لو زنا بها لا يحنث

ہمارے علماءاحناف نے کہا کہ اگر کسی شخص نے قتم کھا کر کہا فلا ب اجنبیہ سے نکاح نہیں کرے گا تو بیعقد پرمجمول ہو گاحتی کہ اگر اس کے ساتھ زنا کیا تو جانث نہ ہوگا۔ الشاشى المراجية الم

کھائی اوررات کا وفت ہےتو جب تک چوروغیرہ کا ڈرنہ ہوعذر نہیں ہے

جب اس نے سم کھائی کہ اس مکان میں نہ رہے گا اگر دوسرے مکان کی تلاش میں ہے تو مکان نہ چھوڑنے کی وجہ سے سم نہیں تو ٹی اگر چہ کی دن گزرجا کیں بشرطیکہ مکان کی تلاش میں پوری کوشش کرتا ہو۔ ای طرح اگرای وقت سے سامان اوٹھوانا شروع کر دیا گرسا مان زیادہ ہونے کے سبب کئی دن گزرگے یا سامان کے لیے مزدور تلاش کیا اور نہ طلیا سامان خود ڈھوکر لے گیا اس میں دیر ہوئی اور اردو اور مزدور کرتا تو جلد ڈھل جاتا اور مزدور کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے تو ان سب صورتوں میں دیر ہوجانے ہے تم نہیں ٹوٹی اور اردو میں قتم ہے تو اس کا مکان سے نکل جانا اس نیت سے کہ اب اس میں رہنے کونہ آؤں گافتم بچی ہونے کے لیے گائی ہے آگر چیسامان وغیرہ لیجانے میں کتنی ہی دیر ہواور کی وجہ سے دیر ہو۔ (درمختار ، کتاب الا بیان)

#### عرف عمطابق احكام كاجراء كابيان

قلنا وضع القدم صار مجازا عن الدخول بحكم العرف والدخول لا يتفاوت في الفصلين و دار فلان صار مجازا عن دار مسكونة له و ذلك لا يتفاوت بين أن يكون ملكا له أو كانت بأجرة له و اليوم في مسألة القدوم عبارة عن مطلق الوقت لأن اليوم إذا أضيف إلى فعل لا يمتد يكون عبارة عن مطلق الحنث بهذا الطريق لا بطريق الجمع بين الحقيقة والمجاز،

3.7

ہم جواب دیں گے کہ وضع قدم بھکم عرف دخول سے مجاز ہو گیا ہے اور دخول دونوں صورتوں میں متفاوت نہیں ہے اور دار فلاں اس کے دار مسکونہ سے مجاز ہو گیا ہے اور دار فلاں کے سکے اجرء ت اس کے دار مسکونہ سے مجاز ہو گیا ہے اور بیاس بات کے در میان متفاوت نہیں ہے کہ دار فلاں کی ملک ہویا فلاں کے لئے اجرء ت کے ساتھ ہو مسئلہ قد وم میں یوم سے مراد مطلق وقت ہے اس لئے کہ یوم کو جب فعل غیر ممتد کی طرف مضاف کیا گیا ہوتو وہ مطلق سے عبارت ہوتا ہے جس طرح کہ معلوم ہوا پس اس طریقہ پر ہوگانہ کہ جمع بین الحقیقت والمجازت طریقہ پر ہو۔

قشم کے الفاظ میں عرف کی دلیل کا بیان میں

اور جس شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ گھر میں داخل نہ ہوگا اس کے بعدوہ کعبہ میں یامبحد میں یانھرانیوں کے گر جے یا یہودیوں کے کلیسا میں داخل ہو گیا تو وہ قسم تو ڑنے والا نہ ہوگا۔ کیونکہ بیت اس گھر کو کہتے ہیں جورات بسر کرنے کیلئے بنایا گیا ہو ۔ جبکہ یہ مقامات رات گزار نے کیلئے نہیں بنائے گئے۔ اور اس طرح اگر وہ گھر کے دروازے یا دہلیز میں داخل ہوتو وہ حانث نہ ہوگا۔ اس دلیل کے پیش نظر جو ہم بیان کر چکے ہیں اور ظلہ اس سائبان کو کہتے ہیں جوگلی پر ہوتا ہے اور ایک قول سے ہے اگر دہلیز اس پر بنی ہوئی ہواور دروازے کو بند کرلیا جائے تو وہ گھر کے اندر داخل رہے تو اس پر جھت بھی ڈالی ہوئی ہوتو وہ حانث ہو جائے گا۔ کیونکہ عرف کے دروازے کو بند کرلیا جائے تو وہ گھر کے اندر داخل رہے تو اس پر جھت بھی ڈالی ہوئی ہوتو وہ حانث ہو جائے گا۔ کیونکہ عرف کے

## الفرد احول الفاشر المرافق ال

الهرمين قدم ندر كھنے كي قتم الھانے كابيان

ولئن قال إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان يحنث لو دخلها حافيا أو متنعلا أو راكبا وكذلك لو حلف لا يسكن دار فلان يحنث لو كانت الدار ملكا لفلان أو كانت بأجرة او عادية وذلك جمع بين الحقيقة والمجاز وكذلك لو قال عبده حريوم يقدم فلان فقدم فلان ليلا أو نهارا يحنث،

2.7

اوراگر کہے جب کئی مخص نے قتم کھائی کہ فلاں کے گھر میں اپنا قدم نہیں رکھے گا تو وہ حانث ہوجائے گا خواہ اس میں برہنہ پاؤں داخل ہو یا جوتا پہن کر یا سوار ہوکر داخل ہواورا گرفتم کھائی کہ فلاں کے گھر نہیں رہے گا تو حانث ہوگا خواں مکان فلاں کامملوک ہو یا اجرءت پر ہویہ جمع ما بین الحقیقت والمجاز ہے اورائی طرح اگر کہا اس کا غلام آزاد ہے جس دن فلاں آئے پس فلاں رات میں آئے یادن میں جانث ہوجائے گا۔

علامہ ابن تجیم مصری حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص کسی مکان میں بیٹھا ہوا ہے اور شم کھائی کہ اس مکان میں ابنیس آؤنگا تو اس مکان کے کسی حصہ میں داخل ہونے سے شیم ٹوٹ جائے گی خاص وہی دالان جس میں بیٹھا ہوا ہے مراد نہیں اگر چہوہ کہے کہ میری مراد بید دالان تھی ہاں اگر دالان یا کمرہ کہا تو خاص وہی کمرہ مراد ہوگا جس میں وہ بیٹھا ہوا ہے قتم کھائی کہ زید کے مکان میں میں جائے گا اور زید کے دومکان میں ایک میں رہتا ہے اور دوسرا گودام ہے بیٹی اس میں تجارت کے سامان رکھتا ہے خود زید کی اس میں سکونت نہیں تو اس دوسرے مکان میں جانے ہے تم خدتو ٹے گی ہاں اگر کسی قرینہ سے بیا جا معلوم ہو کہ بید دوسرا مکان بھی مراد ہو اس میں داخل ہونے ہے بھی قتم ٹوٹ جائے گی و شم کھائی کہ زید کے خرید ہوئے مکان میں نہیں جائے گا اور زید نے ایک ہے تو اس میں داخل ہونے ہے بھی قتم ٹوٹ جائے گی و شم کھائی کہ زید کے خرید سے ہوئے مکان میں نہیں جائے گا اور زید نے ایک مکان خرید ان چراس سے اس قتم کھانے والے نے خرید لیا تو اس میں جانے ہے اور آگر زید نے قرید کراس کو ہیہ کردیا تو جانے گی۔ ( بحرالرائق ، کیا بالا یمان ، ج ۲ میص میں ک

علامه علا والدین حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب سی تخص ہے تھا کہ اس مکان میں نہیں رہے گا اور قتم کے وقت اس مکان میں میں سکونت ہے تو اگر سکونت ہے تو اگر سکونت ہے مثلاً بالغ لڑکا کہ باپ کے مکان میں رہتا ہے یا عورت کہ شوہر کے مکان میں رہتا ہے یا عورت کہ شوہر کے مکان میں رہتا ہے یا عورت کہ شوہر کے مکان میں رہتی ہے اور قتم کھانے کہ اس محان کے بعد فوراً خوداس مکان سے چلا گیا اور بال بچوں کو اور سامان کو وہیں چھوڑا تو قتم نہیں ٹوٹی قتم خیں مکان میں نہیں رہے گا اور نکلنا چاہتا تھا مگر درواز و بند ہے کسی طرح کھول نہیں سکتا یا کسی نے اسے مقید کرلیا کہ نکل نہیں سکتا تو قتم نہیں ٹوٹی ۔ پہلی صورت میں اس کی ضرورت نہیں کہ دیوارتو ڈکر باہر نکلے یعنی اگر درواز و بند ہے اور دیوارتو ڈکر نکل سکتا ہے اور تو ڈکر نہ نکلا تو قتم نہیں ٹوٹی ۔ اس طرح اگر قتم کھانے والی عورت ہے اور رات کا وقت ہے تو رات میں رہ جانے سے قتم نہ ٹوٹے گی اور مرد نے قتم نہیں ٹوٹی ۔ اس طرح اگر قتم کھانے والی عورت ہے اور رات کا وقت ہے تو رات میں رہ جانے سے قتم نہ ٹوٹے گی اور مرد نے قتم

الشاشر المول الشاشر المراج الشاشر المراج ا

مطابق اس میں رات گزاری جاتی ہے۔اور جب حالف صفہ (چبوترہ) میں داخل ہواتو وہ حانث ہوجائے گا کیونکہ وہ بھی بھی نہ بھی رات گزار نے کیلئے بنایا گیا ہے۔ لہذا میصفہ سرمائی اور گرمائی کی طرح ہوجائے گا اور میبھی کہا گیا ہے کہ میتھم اس وقت ہے جب اس صفہ کی چارد بواری ہو۔ جس طرح اہل کوفہ کے صفاف تھے۔اور میبھی اس کا جواب ہے کہ میہ طلق ہے اور مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے۔اور میج بھی یہی ہے۔

### مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے۔ قاعدہ فقہیہ

المطلق يجرى على اطلاقه . (اصول شاشي)

مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے جی کہ اس کی تقیید پرنص آ جائے۔ اس کا ثبوت یہ ہے۔ ترجمہ: اورتم رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ (البقرہ)

سی تھم رکوع کے تھم میں مطلق ہے لہذا تعدیل ارکان کا وجوب حدیث سے ثابت کر کے اس پرزیادتی نہ کی جائے گی بلکہ تعدیل ارکان پڑھمل اس لئے کیا جائے گا کہ اسکی وجہ ہے مطلق پر نہ تو زیادتی ہورہی ہے اور نہ مطلق کی کوئی تبدیلی ہورہی ہے۔ پس مطلق رکوع فرض ہوگا کیونکہ قرآن مجید کے صیغہ امر کا تقاضہ یہی ہے اور حدیث کے مطابق تعدیل ارکان واجب ہوں گے۔

ندکورہ قاعدے کے مطابق جس چیز پرگھر کا اطلاق عرف میں کیا جاتا ہے اس سے قتم مراد ہے کیونکہ جب تک اس میں کوئی تقیید کی دلیل ندآئے گی تب قائل کے قول ہے مطلق ہی مرادلیا جائے گا۔

مكان مين نه جانے كى قتم اٹھانے كابيان

علامہ این عابدین شامی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کی شخص نے بیشم اٹھائی کہ وہ اس مکان میں نہیں جائے گا اور وہ مکان بر طایا گیا تو اس حصہ میں جائے گا۔ قتم کھائی کہ اس بر طایا گیا تو اس حصہ میں جانے گا۔ قتم کھائی کہ اس مکان میں نہیں جائے گا تو ٹوٹ جائے گا۔ قتم کھائی کہ اس مکان میں نہ جاؤں گا کر چڑھ گیا توقتم نہیں ٹوٹی کہ بول چال مکان میں نہ جاؤں گا کر چڑھ گیا توقتم نہیں ٹوٹی کہ بول چال میں اسے مکان میں جانانہ کہیں گے۔ یونمی اگر مکان کے باہر درخت ہے اس پر چڑھا اور جس شاخ پر ہے وہ اس مکان کی سیدھ میں ہے کہ اگر گرے تو اس مکان میں گرے گا تو اس شاخ پر چڑھنے ہے بھی قتم نہیں ٹوٹی۔ یونمی کی مجد میں نہ جانے کی قتم کھائی اور اس کی دیواریا جھت پر چڑھا توقتم نہیں ٹوٹی۔ (ردمخار کتاب الایمان،ج ہم، میں 20)

علامہ ابن عابدین شامی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اگر لفظ عام ہوتو عرف کے ذریعہ اس کی تخصیص کی جاسکتی ہے جبیہا کہ جب کو کی شخص بیشم کھائے کہ سری مزاد ہوتی ہے جس کو کی شخص بیشم کھائے کہ سری مزاد ہوتی ہے جس کو بھونا جاسکے اور بازار میں فروخت کیا جائے اس لئے عرف میں سری سے مزاد چڑیا وغیرہ کی سری مزاد نہ ہوگی ، تو یہاں عرف نے سری میں شخصیص کردی تو جب مطلق سری ذکر کی جائے گی تو عرفا خاص ہی مزاد ہوگی اس کے برخلاف ایسی زیادتی جولفظوں سے نہ کور نہ ہو میں مزاد ہوگی اس کے برخلاف ایسی زیادتی جولفظوں سے نہ کور نہ ہو

الشرح احول الشاشى كر المراج المراجع ال

عرف کی وجہ ہے وہ زیادتی پیدانہیں ہوسکتی جیسے کوئی شخص اجنبی عورت کو کہے کہ"اگرتو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے"تو یہاں اگر وہ یہ مراد لے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت میری منکوحہ ہوتو طلاق ہے،تو منکوحہ ہوناقتم کے الفاظ سے زائد چیز ہے،جس کومراد خبیں لیا جاسکتا،اگر چیعرف میں طلاق کے لئے منکوحہ ہونا ضروری ہے مگر عرف کلام میں غیر مذکورلفظ کوزائد نہیں کرسکتا اس لئے اجنبی عورت کے لئے میشم نعوقر ارپائے گی، (درمخار، کتاب الایمان، جسم ہیں، 2، بیروت)

#### حقيقت كى تين اقسام كابيان

ثم الحقيقة أنواع ثلاثة متعذرة ومهجورة ومستعملة وفي القسمين الأولين يصار إلى المجاز بالاتفاق ونظير المتعذرة إذا حلف لا يأكل من هذه الشجرة أو من هذه القدر فينصرف ذلك إلى ثمرة المسجرة والقدر متعذر فينصرف ذلك إلى ثمرة الشجرة وإلى ما يحل في القدر حتى لو أكل من عين الشجرة أو من عين القدر بنوع تكلف لا يحنث وعلى هذا قلنا إذا حلف لا يشرب من هذه البير ينصرف ذلك إلى الاغتراف حتى لو فرضنا أنه لو كرع بنوع تكلف لا يحنث بالاتفاق ذلك إلى الاغتراف حتى لو فرضنا أنه لو كرع بنوع تكلف لا يحنث بالاتفاق

2.7

پھرحقیقت کی تین قسمیں ہیں متعذرہ مجورہ متعملہ پہلی دوقسموں میں بااتفاق مجازی طرف رجوع کیا جاتا ہے اورحقیقت متعذرہ کی مثال ہیہ کہ جب کوئی قسم کھائے کہ وہ اس درخت ہے یا اس ہانڈی سے نہیں کھائے گائیس چونکہ درخت یا ہانڈی کا کھانا متعذرہ ہے اس لئے یہ درخت کے پھل کی طرف رائح ہوگا اور اس چیز کی طرف رائح ہوگا جو ہانڈی ہے جتی کہ اگر تکلف کر کے بعینہ ہانڈی یا درخت سے کھالیا تو جانث نہ ہوگا اور اس اصل پر ہم نے کہا کہ جب کوئی یقیم کھائے کہ وہ اس کویں سے نہیں ہے گا تو یقیم چلوسے پینے کی طرف رائح ہوگی حتی کہ اگر اس نے تکلف کر کے منہ لگا کر پی لیا با اتفاق جانث نہ ہوگا۔

### د جلہ سے نہ پینے کی تشم اٹھانے کابیان

اور جب اس نے بیتم اٹھائی کہ وہ د جلہ سے نہ بے گا اس کے بعداس نے برتن لیااوراس میں سے پانی پیا تو امام صاحب علیہ الرحمہ کے نز دیک وہ حانث نہ ہوگا جتی کہ وہ اس سے منہ لگا کر ہے۔

صاحبین فرماتے ہیں کہ جب اس نے برتن کیکر دریائے دجلہ سے پیاتو وہ حانث ہوجائے گا کیونکہ عرف میں یہی معروف اور مفہوم رکھتا ہے۔

حضرت امام اعظم عليه الرحمه ك نزديك كلمه "من" تبعيض كيليخ آتا باوراس كاحقيق معنى منه لكاكر بينا ب-اوريها

### الشاشى كر المراجي الشاشى المراجي الشاشى المراجي المرا

حقیقت مراد ہے کیونکہ مندلگا پینے سے بہا تقاق وہ حائث ہوجائے گا۔لہذا حقیقت سے مجاز کی طرف جانا منع ہے اگر چہ مجاز متعارف ہے اور اور جب اس نے بیشم اٹھائی کہ وہ د جلہ کے پانی سے نہ پے گا اس کے بعد وہ برتن کیکراس سے پی لیا تو حائث ہوجائے گا کیونکہ چلو میں پانی کے بعد بھی وہ د جلہ کی طرف منسوب ہے اور شرط بھی یہی ہے لہذا یہ اس طرح ہوجائے گا جس طرح کسی حالف نے کسی ایسی نہر کا پانی لیا ہے جود جلہ سے نکل آنے والی ہے۔ (ہدایہ)

علامہ ابن جیم مصری حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کی شخص نے یہ مصائی کہ میں اس کوزہ کا پانی آج پیوں گا اور کوزہ میں پانی نہیں ہے یا تھا مگر رات کے آنے ہے پہلے اس میں کا پانی گر گیا یا اس نے گرا دیا توقتم نہیں ٹوٹی کہ پہلی صورت میں شم سے خے نہ ہوئی اور دوسری میں سے تو ہوئی مگر باقی نہ رہی۔ اس طرح اگر کہا میں اس کوزہ کا پانی پیوں گا اور اس میں پانی اس وقت نہیں ہے تو نہیں ٹوٹی مگر جبکہ یہ معلوم ہے کہ پانی نہیں ہے اور پھر قسم کھائی تو گئی گر رہوا ، اگر چہ کھارہ لازم نہیں اور اگر پانی تھا اور گر گیا یا گرا دیا تو قسم ٹوٹ گئی اور کھارہ لازم نہیں اور اگر پانی تھا اور گر گیا یا گرا دیا تو قسم ٹوٹ گئی اور کھارہ لازم ہورت کے کہا اگر تو نے کل نماز نہ پڑھی تو بچھ کو طلاق ہے اور شبح کو عورت کو چی آ گیا تو طلاق نہ ہوئی۔ اس طرح عورت ہے کہا کہ جورہ پہیر جیب ہی میں موجود ہے طلاق نہ ہوئی۔ (بجرالرائق ، کتاب الایمان)

### حقيقت كى اقسام

حقیقت کی مندر جه ذیل تین اقسام ہیں (۱)حقیقت متعذرہ (۲)حقیقت مجورہ (۳)حقیقت مستعمله

#### (۱) حقیقت متعذره

الی حقیقت جس پڑ مکل مشکل ہو، مثال کسی شخص نے قتم کھائی کہ میں اس کنویں سے نہیں پؤں گا تو اس سے اس کا حقیقی معنی (کنویں میں اثر کر پینا مراد نہیں لیا جائے گا) کیونکہ اس قتم کا فعل عادة مشکل ہے بلکہ چلویا کسی برتن کے ذریعے پینا مراد لیا جائے گا۔ کا دوئر میں اثر کر پینا مراد نہیں اور فیم کھانے والا) کنویں میں داخل ہوکر بت کلف منہ سے پی بھی لے توقتم نہیں ٹوٹے گی کیونکہ اس پڑمل کرنا عادة مشکل ہے واس قول سے مجازی معنی یعنی چلو مجر کر بینایا کسی برتن سے بینا مراد ہوگا۔

#### (٢) هيقت مجوره

الی حقیقت جس پڑل کرنا تو آسان ہولیکن لوگوں نے اس پڑل کرنا چھوڑ دیا ہو۔ مثال اگر کسی نے قتم کھائی کہ میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا تو اس سے اس کا حقیقی معنی "قدم رکھنا" مراد نہیں لیا جائے گا کیونکہ لوگ اس سے بیمعنی مراد نہیں لیتے بلکہ عرف کے مطابق " گھر میں داخل ہونا" مراد لیا جائے گا۔ جب حقیقت معند ریام بجور ہوتو بالا تفاق مجازی معنی مراد لئے جائیں گے۔ (س) حقیقت مستعمکا ہے۔

الی حقیقت جس پر عمل کیا جا تا ہوا گر چداس کے مجاز پر بھی عمل ہوتا ہو۔ مثال اگر کسی شخص نے تسم کھائی کہ میں اس گندم سے

الشاشى المراجع المراج

نہیں کھاؤں گا تواس سے "گندم کے دانے کھانا" مراد لیناحقیقت ہےاور "آٹا ،ستو،روٹی وغیرہ کھانا" مراد لینا مجاز ہےاور بیہ دونوں ہی مستعمل ہیں۔

حقیقت کی تینول اقسام کے حکم کابیان

جب حقیقت پر عمل مشکل یا ناممکن ہوتو مجھی لفظ کی حقیقت کے گل افراد چھوڑ دیئے جاتے ہیں اور مجھی بعض، جب کسی لفظ کی حقیقت کے کل افراد نے چھوڑ دیئے جائیں تو مجاز کی طرف پھر نا ضروری ہوتا ہے لیکن جب کل افراد نہ چھوڑ ہے ہوں بلکہ بعض چھوڑ دیئے ہوں بلکہ بعض چھوڑ دیئے گئے ہوں تو اس وقت مجاز کی طرف نہیں پھریں گے بلکہ حقیقت قاصرہ (یعنی حقیقت کے بعض افراد) مرادلیں گے (کیونکہ کلام میں اصل حقیقت ہے)۔ ہم یہاں لفظ کی حقیقت کے کل یا بعض افراد چھوڑ دینے کی کچھ وجو ہات اوران کی صورتیں بیان کرتے ہیں۔

### لفظ کے کل یا بعض حقیقی معنی چھوڑ دینے کی صورتیں

#### ولالت عرف

بعض اوقات دلالتِ عرف کی بناء پر لفظ کی حقیقت کے کل یا بعض افر ادکوچھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے اگر کسی محض نے قتم کھائی کہ میں سرنہیں کھاؤں گا تو لفظ "سر" اپنے مدلول کے تمام افر ادکوشامل ہے جائے بھینس بکری کا سربو یا چڑیا کالیکن عرف میں اس فتم کے جملے سے چڑیا کا سرم ادنہیں لیا جاتا بلکہ گائے بکری وغیرہ کے سرم ادہوتے ہیں اور بہی حقیقت قاصرہ ہے لہذا معلوم ہوا کہ یہاں حقیقت کے بعض افر ادبیعنی چڑیا وغیرہ کے سرکوعرف کی بناء پر چھوڑ دیا گیا ہے اس لئے اگر حالف نے اس قسم کے بعد چڑیا کا سرکھینے تاریخ میں اوقات لفظ کی حقیقت کے تمام افر ادکوچھوڑ دیا جاتا ہے۔
کھالیا تو اس سے نہ تتم ٹوٹے گی اور نہ کھارہ لازم آئے گا۔ اس طرح بعض اوقات لفظ کی حقیقت کے تمام افر ادکوچھوڑ دیا جاتا ہے۔
دلالت نفس کلام

بعض اوقات دلالتِ نفس کلام کی بناء پرلفظ کی حقیقت کے کل یا بعض افراد کو چھوڑ دیا جاتا ہے بعنی کلام ہی ایسا ہو کہ ترک حقیقت پردلالت کرے۔ جیسے آگر کوئی شخص کہے کہ میرا ہرمملوک آزاد ہے تو اس کلام کی وجہ ہے وہی مملوک آزاد ہو گا خولی طور پراس کی ملکیت میں نہیں۔ کی ملکیت میں ہول گے کیونکہ میکمل طور پراس کی ملکیت میں نہیں۔ اقت کی ملکیت میں میں اقت کی ملکیت اور کیا ہے۔ اور کی ملکیت میں نہیں۔ اقت کی ملک میں است میں است میں ہوں گے کیونکہ میکمل طور پراس کی ملکیت میں نہیں۔

#### <u>سیاق کلام کی دلالت</u> بعن سرک بعن زیری

بعض اوقات دلالتِ سیاقِ کلام کی بناء پرلفظ کی حقیقت کے کل یا بعض افراد کوچھوڑ دیا جاتا ہے۔مثلا اگر کوئی مسلمان کسی حربی کافرے کے کہ " نینچے اتر اگر تو مرد ہے " تو سیاقِ کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اسے نینچے اتر نے کی اجازت نہیں دی جارہی بلکہ اے دھمکی دی جارہی ہے۔نوٹ آ گے آنے والے کلام کوسیاقِ کلام اورگزرجانے والے کلام کوسیاقِ کلام کہتے ہیں۔ نہ کورہ مثال میں "اگر تو مرد ہے "سیاقِ کلام اور " نینچے اتر " سباقِ کلام ہے۔



وكذا لو حلف لا يشرب من الفرات ينصرف إلى الشرب منها كرعا عنده وعندهما إلى المجاز . المتعارف وهو شرب مائها بأي طريق كان،

#### 2.7

اورا گرحقیقت مستعملہ ہوپی اگراس کے لئے مجاز متعارف نہ ہوتو باا تفاق حقیقت اولی ہے اورا گراس کے لئے مجاز متعارف ہوتو امام صاحب کے زدیک عموم مجاز پڑمل کرنا ہوگا اسکی مثال ہے ہے کہ اگر کسی نے کھائی کہ وہ اس گندم سے نہیں کھائے گا تو امام صاحب حب زدیک ہوتم عین گندم کی طرف رائح ہوگی حتی کہ اگر ایسی روٹی کھالی جو اس گندم سے حاصل ہوئی ہے تو امام صاحب کے زدیک حانث نہ ہوگا اور صاحبین کے نزدیک عموم مجاز کے طریقہ پر اس چیز کی طرف رائح ہوگی جس کو گندم شامل ہے البندا عین گندم کے کھانے سے بھی جو اس گندم حاصل ہوئی ہے اور اس طرق آرقتم کھائی کہ وہ فرات سے منہ لگا کر کی طرف رائح ہوگی اور صاحبین کے نزدیک مجاز متعارف کی طرف رائح ہوگی اور صاحبین کے نزدیک مجاز متعارف کی طرف اور مجاز متعارف کی طرف رائح ہوگی اور صاحبین کے نزدیک مجاز متعارف کی طرف اور مجاز متعارف فی اور محارف فرات کے بیانی کا بینا ہے جس طریقہ پر بھی ہو۔

### مجاز کے عدم تعارف کے وقت حقیقت برعمل کرنے کابیان

حقیقت مستعملہ کی دوصورتیں ہیں یا تو اسکا مجاز متعارف ہوگا یانہیں اگر مجاز متعارف ہوتو امام صاحب کے نز دیک حقیقت پر عمل کرنا اولی ہے جبکہ صاحبین کے نز دیک عموم مجاز پرعمل کرنا اولی ہے اور اگر مجاز متعارف نہیں ہے تو بالا تفاق حقیقت پرعمل کرنا اولی

اور جب کسی خص نے بیشم اٹھائی کہ وہ اس گندم سے نہ کھائے گا تو وہ حانث نہ ہوگا حتیٰ کہ وہ اس کو چبا کر کھائے۔اورا گراس نے اس گندم کی روٹی کھائی تو حضرت اہام اعظم رضی اللہ عنہ کے نز دیک حانث نہ ہوگا۔

صاحبین نے فرمایا: کہوہ گندم کی روٹی کھانے سے حانث ہوجائے گا۔ کیونکہ عرف کے مطابق روٹی کھانے سے گندم کھانے کا ومسمجھا جاتا ہے۔

حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کی دلیل ہیہ کہ گندم کھانا ہا ہے جقیقی معنی میں استعال ہوا ہے کیونکہ گندم کوابالا اور بھونا جاتا ہے اور پھر چبا کر کھایا جاتا ہے۔اور آپ علیہ الرحمہ کے نز دیک اصل کے مطابق یعنی حقیقت مجاز متعارف پر چاکم ہوا کرتی ہے۔

صاحبین کے زو یک عموم مجاز کے سبب وہ حانث ہوجائے گا اور بہی صحیح ہے جس طرح اگر اس نے قتم کھائی کہ فلال کے گھر میں اپنا قدم ندر کھے گا اور صاحب کتاب یعنی قد وری میں اس کی جانب اشارہ ہے کہ روٹی کھانے سے بھی حانث ہوجائے گا۔

گندم نه کھانے کی قتم اٹھانے کابیان

علامه ابن عابدین شامی حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ جب کٹی مخص نے بیشم کھائی کہ بدیکیہوں نہیں کھائے گا پھر انھیں بویا،اب جو

### الشاشر المرافي الشاشر المرافي المراف

ولالت متكلم

بعض اوقات دلالتِ متکلم کی بناء پرلفظ کی حقیقت کے کل یا بعض افراد کوچھوڑ دیا جا تا ہے۔ یعنی متکلم کی حالت ایسی ہوتی ہے
کہ اے دیکھ کراندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ یہاں اس کے کلام کی کیا مراد ہے۔ مثلا اگر کوئی مسافر کیے کہ مجھے گوشت لا دوتواس کے کلام
کاحقیقی معنی تو ہے ہے کہ کچا گوشت لا یا جائے لیکن اس کا مسافر ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں اس کی مراد کچا گوشت نہیں بلکہ
پکاہوا گوشت ہے۔

#### محلِ كلام كى دلالت

بعض اوقات دلالب کل کلام کی بناء پرلفظ کی حقیقت کے کل یا بعض افراد کوچھوڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی جس کے بارے میں کلام چلایا گیا ہواس پر کلام کے حقیقی معنی صادق ہی نہ آئیں۔ مثلا اگر کوئی آزاد عورت کسی مردے یہ کیے کہ "میں نے اپنا آپ تجھے پچا" تو یہ تئے نہیں ہو عتی کیونکہ وہ عورت آزاد ہے لہذا یہاں اس کے کلام کے حقیقی معنی کوچھوڑ کرمجازی معنی یعنی " نکاح "مرادلیا جائے گا۔ اور حقیقی معنی کواس لئے چھوڑ دیا گیا کہ عورت نیج کا کل ہی نہیں کہ اس پر پیکلام صادق آئے۔

### حقیقت مهجوره کی مثال کابیان

و نظير المهجورة لو حلف لا يضع قدمه في دار فلان فإن إرادة وضع القدم مهجورة عادة وعلى هـ ذا قـلنـا التـوكيـل بنفس الخصومة ينصرف إلى مطلق جواب الخصم حتى يسع للوكيل أن يجيب بنعم كما يسعه أن يجيب بلا لأن التوكيل بنفس الخصومة مهجور شرعا وعادة،

#### 2.7

آور حقیقت مجورہ کی مثال اگر کسی نے قتم کھائی کہ وہ اپنا قدم فلاں کے گھر میں نہیں رکھے گا کیونکہ قدم رکھنے سے مرا دلینا عادۃ متر وک ہے ای اصل پرہم نے کہا کنفس خصومت کی تو کیل خصم کے مطلق جواب کی طرف راجح ہوگی حتی کہ وکیل کے لیے تعم کے ساتھ جواب کی اسی طرح گنجائش ہے جس طرح کہ لا کے ساتھ جواب دینے کی گنجائش ہے کیونکہ نفس خصومت کی تو کیل شرعا اور عادۃ متر وک ہے۔

### حقیقت مستعمله کیلئے مجاز متعارف نه ہونے کابیان

ولو كانت الحقيقة مستعملة فإن لم يكن لها مجاز متعارف فالحقيقة أولى بلا خلاف فإن كان لها مجاز متعارف وحلف لا يأكل من هذه الحنطة لها مجاز متعارفوعندهما العمل بعموم المجاز أولى مثاله لو حلف لا يأكل من هذه الحنطة ينصرف ذلك إلى عينها عنده حتى لو أكل من الخبز الحاصل منها لا يحنث عنده وعندهما ينصرف إلى ما تتضمنه الحنطة بطريق عموم المجاز فيحنث بأكلها وبأكل الخبز الحاصل منها

## 张贵兴泰兴泰兴泰兴 4711 火

2.7

پرمجازا مام صاحب کے زدیک حقیقت کا خلیفہ ہے تکلم میں اور صاحبین کے زدیک حکم میں حقیقت کا خلیفہ ہے حتی کہ حقیقت بذا تہا ممکن ہو گرمانع کی وجہ ہے اس پڑمل کرناممتنع ہوتو مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا اگر چہ حقیقت بذا تہا ممکن نہ ہواس کی مثال ہے کہ جب مولی نے اپنے غلام ہے کہا بذا آبی حلائکہ وہ غلام عمر مولا ہے بڑا ہے تو صاحبین کے زدیک مجاز کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا کیونکہ حقیقت محال ہے اور امام صاحب کے زدیک مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا حتی کہ غلام کو آزاد کر دیا جائے گا۔ اصل پر حکم کی تخریج ہونے کا بیان

وعلى هذا يخرج الحكم في قوله له على ألف أو على هذا الالگر وقوله عبدى أو حمارى حر ولا يلزم على هذا إذا قال لأمرأته هذه ابنتى ولها نسب معروف من غيره حيث لاتحرم عليهولا يجعل ذلك مجازا عن الطلاق سواء كانت المرأة أصغر سنا منه أو كبرى لأن هذا اللفظ لو صح معناه لكان منافيا للنكاح فيكون منافيا لحكمه هو الطلاق ولا استعارة مع وجود التنافى بخلاف قوله هذا ابنى فإن البنوة لا تنافى ثبوت الملك للأب بل يثبت الملك له ثم يعتق عليه

2.7

اوراس اصل پر جم کی تخریج کی جائے گی اس کے قول له علی الف اور علی هذا الالگر میں اس کے مجھ پریاس دیوار پرایک ہزار ہے اوراس کے قول عبدی اوتھار حر میں اوراس پراعتراض نہ ہوگا جبکہ کی نے اپنی بیوی ہے کہا ھذا بنتی کہا اوراس عورت کا اس شوہر کے علاوہ سے نسب معروف ہے قویہ وی ورت اس پر حرام نہ ہوگی اوراس قول کو طلاق سے مجاز قرار نہیں دیا جائے گا خواہ عورت شوہر سے عمر میں چھوٹی ہویا بری ہواس لئے کہ پہلفظ اگر اس معنی تیجے ہوں قویہ لفظ نکاح کے منافی ہوگا لبذا نکاح کے حکم کے بھی منافی ہوگا اوروہ طلاق ہے اور منافات کے ہوئے ہوئے استعارہ نہیں ہوتا ہے اس کے برخلاف اس کا قول ھذا ابنی ہے کیونکہ بنوت باپ کے لئے شوت ملک کے منافی نہیں ہے بلکہ اس کے لئے ملک ثابت ہوتی ہے پھروہ اس پر آزاد کیا جاتا ہے۔

ميرابيا كهني عضبوت نسب كابيان

شیخ نظام الدین حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کسی خص نے کسی لڑے کی نسبت کہا یہ میرا بیٹا ہے اوراً سی خص کا انقال ہو گیا اور اُس کے نظام الدین حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کہتی ہے کہ میں اُس کی عورت ہوں اور یہ اُسکا بیٹا تو دونوں وارث ہونگے اورا گر عورت کا آزاد ہونا مشہور نہ ہویا پہلے وہ باندی تھی اوراب آزاد ہوا در نہیں معلوم کے علوق کے وقت آزاد تھی یا نہیں اور ورثہ کہتے ہیں تو اُس کی ام ولد تھی تو وارث نہ ہوگی۔ یونہی اگر ورثہ کہتے ہیں کہ تو اُس کے مرنے کے وقت نصرانیتھی اورائس وقت اُس عورت کا جہان ہونا مشہور نہیں ہے، جب بھی وارث نہ ہوگی۔ عورت کا بچہ خودعورت کے قبضہ میں ہے شوہر کے قبضہ میں نہیں اُس کی نسبت مسلمان ہونا مشہور نہیں ہے، جب بھی وارث نہ ہوگی۔ عورت کا بچہ خودعورت کے قبضہ میں ہے شوہر کے قبضہ میں نہیں اُس کی نسبت

## الشاشر المول الشاشر المراجع ال

پیدا ہوئے ان کے کھانے سے قتم نہیں ٹوٹے گی کہ بیوہ گیہوں نہیں ہیں۔ قتم کھائی کہ روٹی نہیں کھائیگا تو پراٹھے، پوریاں ، سنبو سے ، بسکٹ، شیر مال ، کلچے، گلگے، نان پاؤ کھانے سے قتم نہیں ٹوٹے گی کہ ان کوروٹی نہیں کہتے اور تنوری روٹی یا چپاتی یا موٹی روٹی یا بیلن سے بنائی ہوئی روٹی کھانے سے تتم ٹوٹ جائے گی۔ (ردمخار، کتاب الایمان)

آثانه کھانے کی شم اٹھانے کا بیان.

اور جب اس نے قسم اٹھائی کہ وہ اس آئے ہے نہ کھائے گا اور اس نے اس کی روٹی کھائی تو وہ حانت ہوجائے گا کیونکہ اس کا عین غیر ماکول ہے لہذات کم کواس جانب پھیرا جائے جو آئے ہے بنتی ہے وہ روٹی ہے۔ اور اگر اس نے اس حالت میں آٹا پھا تک لیا تو وہ حانث نہ ہو گا اور حج روایت یہی ہے کیونکہ آئے میں بجازی معنی مراد لینا معین ہو چکا ہے۔ اور جب اس نے قسم اٹھائی کہ روٹی نہ کھائے گا تو اب اس کی قسم اس روٹی ہے متعلق ہوجائے گی۔ جس کواہل بلد بطور عادت کھاتے ہیں۔ اور وہ گندم اور جو کی روٹی ہے کھائے گا تو اب اس کی قسم اس روٹی ہے متعلق ہوجائے گی۔ جس کواہل بلد بطور عادت کھاتے ہیں۔ اور وہ گندم اور جو کی روٹی ہے کہ وہ کیونکہ اس کی کوئکہ اس کی تو وہ حانث نہ ہوگا کے وہ کیونکہ اس کی تو وہ حانث نہ ہوگا کیونکہ اہل عواتی ہوجائے گا ہو کی کوئکہ اہل عواتی کی دو گی کھائی تو وہ حانث نہ ہوگا کیونکہ اہل عواتی کی دوئی کھائی تو وہ حانث نہ ہوگا کیونکہ اہل عواتی کی دوئی کھائی تو وہ حانث نہ ہوگا کیونکہ اہل عواتی کی دوئی کھائی تو وہ حانث نہ ہوگا کیونکہ اہل عواتی کی دوئی کھائی تو وہ حانث نہ ہوگا کیونکہ اہل عواتی کی دوئی کھائی تو وہ حانث نہ ہوگا کیونکہ اہل عوال کی دوئی کھائی تو وہ حانث نہ ہوگا کیونکہ اہل عوال کی دوئی کھائی تو وہ حانث نہ ہوگا کیونکہ اہل عوال کی دوئی کھائی تو وہ حانث نہ ہوگا کیونکہ اہل عوال کی دوئی کھائی تو وہ حانث نہ ہوگا کیونکہ اہل عوال کی دوئی کھائی تو وہ حانث نہ ہوگا کیونکہ اہل عوال کی دوئی کھائی تو وہ حانث نہ ہوگا گوگائی تو وہ حانث نہ ہوگا گوگائی چاگائی کھائی تو وہ حانث نہ ہوگا گوگائی ہوگائی کی دوئی کھائی ہوگائی کھائی گوگائی ہوگائی ہوگائی کو وہ حانث نہ ہوگا گوگائی گوگائی ہوگائی ہوگا

علامدابن نجیم مصری حفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کسی شخص نے بیشم کھائی کہ بیآ ٹانہیں کھائیگا اور اس کی روٹی یا اور کوئی بی ہوئی چیز کھائی توقتم ٹوٹ گئی اورخود آٹا ہی بھا تک لیا تونہیں۔

اور جب اس نے قتم کھائی کہ روٹی نہیں کھائیگا تو اس جگہ جس چیزی روٹی لوگ کھاتے ہیں اس کی روٹی ہے قتم ٹوٹے گی مثلاً پاکستان میں گیہوں، جو، جوار، باجرا، مکئی کی روٹی جاتی ہو چاول کی روٹی ہے قتم نہیں ٹوٹے گی اور جہاں چاول کی روٹی لوگ کھانے ہوں وہاں کے کٹی شخص نے قتم کھائی تو چاول کی روٹی کھانے سے قتم ٹوٹ جائے گی۔ (بحرالرائق، کتاب الایمان) مجاز کا تکلم میں حقیقت کا خلیفہ ہونے کا بیان

ثم المجاز عند أبى حنيفة خلف عن الحقيقة في حق اللفظ وعندهما خلف عن الحقيقة في حق السحكم حتى لو كانت الحقيقة ممكنة في نفسها إلا أنه امتنع العمل بها لمانع يصار إلى المجاز وإلا صار الكلام لغوا وعنده يصار إلى المجاز وإن لم تكن الحقيقة ممكنة في نفسها أمثاله إذا قال لعبده وهو أكبر سنا منه هذا ابنى لا يصار إلى المجاز عندهما لاستحالة الحقيقة وعنده يصار إلى المجاز حتى يعتق العبد

## الشاشر المول الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ا

استعارلہ (جس کے لیےمستعارلیاجائے)مشتبہ

٢ ـ مستعارمنه (جےمستعارلیاجائے)مشبہ بہ

۳۔ مستعار (وہ لفظ جومستعار منہ کے معنی پر دلالت کرے) حرف تشبیہ استعارے میں ضروری نہیں ہے۔ یعرب معرفی نتازی جس کے معنی پر دلالت کرے) حرف تشبیہ استعارے میں ضروری نہیں ہے۔

٣ وجدجامع (نقط اشتراك جس كى وجد استعارليا جائے) وجتشيه

تشبیداوراستعارے میں گہراتعلق ہے کیونکہ استعارے کی بنیادتشبیہ پر ہے فرق صرف اتنا ہے کہ تشبیہ میں مشہداور مشبہ بہ کے بچ مما ثلت دی جارہی ہے )اسے میں مشبہ بہ (یعنی جس سے تشبید دی گئی ہے ) قرار دیا جائے۔

#### غلام کے مالک ہوجانے پرآ زادی کابیان

مثال الأول في ما إذا قال إن ملكت عبدا فهو حر فملك نصف العبد فباعه ثم ملك النصف الآخر لم يعتق إذ لم يجتمع في ملكه كل العبد ولو قال إن اشتريت عبدا فهو حر فاشترى نصف العبد فباعه ثماشترى النصف الآخر عتق النصف الثاني ولو عنى بالملك الشراء أو بالشراء الملك صحت نيته بطريق المجاز لأن الشراء علة الملك والملك حكمه فعمت الاستعارة بين العلة والمعلول من الطرفينإلاإنه فيما يكون تخفيفا في حقه لا يصدق في حق القضاء خاصة لمعنى التهمة لا لعدم صحة الاستعارة ،

#### 2.7

پہلے طریقہ کی مثال اس مسئلہ میں ہیہے کہ جب کسی نے کہا اگر میں غلام کا مالک ہوگیا تو آزاد ہے پس وہ آدھے غلام کا مالک ہوگیا تو وہ غلام آزاد نہ ہوگا کیونکہ پوراغلام اس کی ملک مالک ہوگیا تو وہ غلام آزاد نہ ہوگا کیونکہ پوراغلام اس کی ملک میں جمع نہیں ہوا اور اگر کہا اگر میں نے غلام خریدا تو آزاد ہے پس آدھے کوخریدا پھر اسکوفروخت کردیا پھر دوسر سے آدھے کوخرید لیا تو دوسرا آدھا آزاد ہوجائے گا اور اگر ملک سے مراد شراء لی یا شراء سے ملک مراد لی تو اس نیت بطریق مجاز تیج ہوگی کیونکہ شراء ملک کی علت ہے اور ملک اسکا تھم ہے لہذا علت اور معلول کے درمیان دونوں طرف سے استعارہ عام ہوگا مگر اس صورت میں جس صورت میں قائل کے حق میں تخفیف ہوتو تہمت کی وجہ سے قضاء اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی نہ کہ استعارہ تھے نہ ہونے کی وجہ سے ہوگی۔

#### قاعده فقهيه

تصرف کا حکم ای قدر ہوتا ہے جتنا کہ تصرف کی ولایت کے تحت داخل ہوتا ہے اور بیا ہے جن کوختم کرنا ہے نہ کہ دوسروں کے حق کو۔اور ضابطہ بیہ ہے کہ تصرف موضع اضافت تک محدود رہتا ہے۔ (ہدایہ، کتاب عتاق، بیروت)

## الشاشر احول الشاشر الشاسر الشاشر الشاشر الشاسر الشاسر الشاسر الشاسر الشاسر الشاسر الشاسر الشاسر المساسر الشاسر الشاسر الشاسر الشاسر الساسر الساسر الساسر الساسر ال

عورت یہ کہتی ہے کہ بیاڑ کامیرے پہلے شؤ ہرہے ہاں کے پیدا ہونے کے بعد میں نے تجھ سے نکاح کیااور شو ہر کہتا ہے کہ میرا ہے میرے نکاح میں پیدا ہوا تو شو ہر کا قول معتبر ہے۔ (فآو کی عالم گیری، کتاب طلاق)

علامہ علا وَالدین حَفی علیہ الرحمہ کھتے ہیں کہ جب کسی کے ہاں بچہ بیدا ہواعورت کہتی ہے کہ نکاح کو چھے مہینے یا زائد کاعرصہ گزرا اور مرد کہتا ہے کہ چھے مہینے نہیں ہوئے توعورت کوتیم کھلائیں ہتم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہے اور شوہریا اس کے ورثہ گواہ چیش کرنا چاہیں تو گواہ نہ سے جائیں ۔ ( درمختار ، کتاب طلاق ، باب ثبوت نب )

### الفصل الخامس فصل في تعريف طريق الاستعارة

## ﴿ یہ فصل استعارہ کے طریقہ کی تعریف کے بیان میں ہے ﴾

#### احكام شرع مين استعاره كابيان

اعلم أن الاستعارة في أحكام الشرع مطردة بطريقين أحدهما لوجود الاتصال بين العلة والحكم والثاني لوجود الاتصال بين السبب والمحض والحكم فالأول منهما يوجب صحة الاستعارة من الطرفين والثاني يوجب صحتها من أحد الطرفين وهو استعارة الأصل للفرع،

#### 2.

سمجھلو کہ استعارہ احکام شرع میں دوطریقوں پررائج ہےان دونوں میں ہے ایک علت اور حکم کے درمیان اتصال کے پائے جانے کی وجہ سے اور دوسرا سبب محض اور حکم کے درمیان اتصال کے پائے جانے کی وجہ سے اور دوسرا سبب محض اور حکم کے درمیان اتصال کے پائے جانے کی وجہ سے بیں ان دونوں میں سے اول صحت استعارہ کوطرفین سے ثابت کرتا ہے اور وہ اصل کا استعارہ فرع کے لئے ہے۔ استعارہ کے مفہوم کا بیان

استعارہ کے لغوی معنی مستعار لینے کے ہیں۔ علم بیان کی روسے جب سی لفظ کا استعال ایسی شے کے لیے کیا جائے جس کے لیے وہ بنیادی طور پروضع نہ کیا گیا ہو، مگر دونوں بین مشابہتی رشتہ قائم ہوجائے تو استعارہ کہلائے گا وہاب اشر فی استعارہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ علم بیان کی اصطلاح بیں استعارہ سے مراد حقیقی اور مجازی معنوں کے مابین تشبید کا علاقہ پیدا کرنا یعنی حقیقی معنی کا لباس عاریتا ما مگل کر مجازی معنی کو پہنا نا استعارہ کہلاتا ہے۔ اس میں لفظ اپنے لغوی معنی ترک کر کے لبانی سیاق وسباق کے اعتبارے بیع معنی اختیار کرتا ہے۔

استعاروں کے ذریعہ زبان نئ معنوی وسعتوں سے آشنا ہوتی ہے بیمل چارار کان پر مشتمل ہوتا ہے۔

## الشاشر المول الم

ثرح

۔ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں۔اور طلاق کے غیر صرح الفاظ تواس سے طلاق کی نیت کے بغیر طلاق واقع نہیں ہوتی ، یا پھر حال کی دلالت کے بغیر طلاق نہیں ہوتی۔(المغنی ابن قدامہ (7ر (306)

كنابي كيعض الفاظ كافقهي بيان

امام احررضابریلوی حنی علیه الرحمہ لکھتے ہیں۔(۱) جا(۲) نگل (۳) چل (۴) روانہ ہو (۵) اوٹھ (۲) کھڑی ہو (۷) پردہ کر
(۸) دو پنہ اوڑھ (۹) نقاب ڈال (۱۰) ہٹ سرک (۱۱) جگہ چھوڑ (۱۲) گھر خالی کر (۱۳) وُور ہو (۱۳) چل وُور (۱۵) اے خالی
() اے بُری () اے جُدا () تو جُدا ہے () تو مجھ ہے جُدا ہے (۰) ہیں نے مجھے بے قید کیا () ہیں نے بچھے سے مفارقت 3) کی
() رستہ ناپ () اپنی راہ لے () کالامونھ کر () چالی دکھا () چلتی بن () چلتی نظر آ () دفع ہو () دال فے عین ہو (۱) رفو چکر ہو
() پنجرا خالی کر () ہٹ کے سرو () اپنی صورت گما () اپنا سوجھتا دیکھ () اپنی گھری باندھ () اپنی نجاست الگ پھیلا
() تشریف لیجائے کی انشریف کا ٹوکرا لیجائے (۱) جہاں سینگ سائے جا () اپنا ما نگ کھا () بہت ہو چکی اب مہر بانی فرما ہے
() اسے بےعلاقہ () مونھ چھپا () جہنم میں جا () چو گھے میں جا () بھاڑ میں پڑ () میر ہے پاس ہے چل () اپنی مُر دار () یا سوئریا () شراب کے ہے۔ (نہ شل بنگ ۔ یا افیون یا مال فلاں یا ذرکیل فلاں
() میں نے نکاح فنح کیا () تو مجھ پر مشل مُر دار () یا سوئریا () شراب کے ہے۔ (نہ شل بنگ ۔ یا افیون یا مال فلاں یا ذرکیل فلاں
مگوخلاصی ہوئی () تو خالص ہوئی () حال ضدایا () حلال مسلمانان یا (۰) ہر حلال مجھ پر حرام () تو میر ہے ساتھ حرام میں ہوئی () میا سے تھے تیرے ہاتھ بیچا آگر چے کی عوض کا ذکر نہ آ کے اگر چے عورت نے بینہ کہا کہ میں نے

خریدا() میں بچھ سے بازآیا() میں بچھ سے درگزرا() تو میرے کام کی نہیں() میرے مطلب کی نہیں۔میرے مصرف کی نہیں() بجھ بچھ پرکوئی راہ نہیں() بچھ قابونہیں(\*) مِلک نہیں() میں نے تیری راہ خالی کردی() تو میری ملک 1)) سے نکل گئ () میں نے بچھ سے خلع کیا() اپنے میکے بیٹھ() تیری باگ ڈھیلی کی () تیری رہی چھوڑ دی () تیری لگام اُتار لی () اپنے رفیقوں سے جائل () مجھ بچھ پر بچھ اختیار نہیں(\*) میں بچھ سے لا دعویٰ ہوتا ہوں() میر ابچھ پر بچھ دعویٰ نہیں() خاوند تلاش کر() میں بچھ سے جائل () مجھ بچھ پر بچھ اختیار نہیں(\*) میں بچھ سے اُد دعویٰ ہوتا ہوں() میر ابچھ پر بچھ دعویٰ نہیں() خود محتال کی اُس نے بچھ جُداکردیا() میں نے بچھ سے جُدائی کی () تو خود مختار ہے() تو آزاد ہے() مجھ میں بچھ میں نکاح باقی ندر ہا(\*) میں نے بچھ تیرے گھر والوں یا () باپ یا () ماں یا () خاوندوں کو دیا یا () خود بچھ کو دیا (اور تیرے بھائی یا ماموں یا بچایا کی اجنبی کو دینا کہا تو بچھ ضورت نہیں() مجھ میں بچھ میں بچھ میں بچھ میں بھی ہے دور ہو() بچھ سے دُور ہو() بھی سے بچھ سے دُور ہو() بھی سے بچھ سے نور ہو() بھی سے بچھ سے دُور ہو() بھی سے بختا سے بائی () الگ ہو() میں نے تیرایا دَن کھولدیا() میں نے بچھ آزاد کیا() آزاد ہولی نہور) کنارے ہو() تو نے مجھ سے نجات پائی () الگ ہو() میں نے تیرایا دی کھولدیا() میں نے بچھ آزاد کیا() آزاد ہو

### الشرح احول الشاشر المراج المر

اور جب آقانے کی ایسے غلام کوکہا اس جیسا غلام اس سے پیدائییں ہوسکتا " کلا یُو لَدُ مِنْلُهُ لِمِفْلِهِ هَذَا ابْنِی "کہا تو حضرت امام عظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک وہ آزاد نہ ہوگا۔ ان فقہاء کی دلیل میں ہے کہ بیا کلام ہے جس کو حقیق معنی پرمجمول کرنا ناممکن ہے۔ لہٰذاوہ لغواور فضول ہوجائے گا جس طرح آقا کا بیقول ہے کہ بیا کی پیدائش سے پہلے آزاد کردیا۔

حفرت اما م اعظم رضی اللہ عنہ کی دلیل ہے کہ یہ کلام اگر چدا ہے حقیقی معنی میں ناممکن ہے لیکن اس کا استعال مجاز میں صحیح ہے کیونکہ اس میں آقا کے مالک ہونے میں غلام کی آزادی کی خبر ہے۔ اور اس حکم دلیل ہیہ ہے کہ اس کی آزادی کا سبب غلام کا بیٹا ہونا ہے۔ یا پھر جماع کے سبب یا قرابت کے صلہ کے سبب ہواور یہاں سبب بول کو صبب مرادلیا گیا ہے۔ اور بیلغت عرب کے مطابق ہے۔ اور بید دلیل بھی ہے کہ غلامی میں بیٹا ہونے کیلئے آزادی ضروری ہے جبکہ لازم میں تشبید ینا طرق مجاز میں سے ایک اصول ہے جس طرح معلوم ہو چکا ہے ہیں اس کلام کو لغو سے بچانے کیلئے مجاز پرمحمول کیا جائے گا۔

جبکہ اس ستاہ کے خلاف ہے جس ہے استشہاد پیش کیا گیا ہے کیونکہ اس میں مجاز کا کوئی اصول نہیں ہے تو اس کا لغوہ ونا وہاں متعین ہے۔ اور جبکہ بیاس صورت کے خلاف ہے۔ کہ جب کی شخص نے دوسرے سے کہا کہ میں نے تیراہاتھ کاٹ دیالیکن اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کوسلامتی کے ساتھ نکالا تو اسے اقرار بہ مال اورلزوم مال سے مجاز نہیں قرار دیا جاسکتا کیونکہ ہاتھ کا کا ثنا اگر چہ مال مخصوص یعنی تاوان کے سب واجب ہے۔ اور بیا کی وصف میں مطلق مال کے خلاف ہے۔ ای لئے عاقلہ پر مال دوسال کے مخصوص یعنی تاوان کے سب واجب ہے۔ اور بیا کی وصف میں مطلق مال کے خلاف ہے۔ ای لئے عاقلہ پر مال دوسال کے جرمانے سے واجب ہوتا ہے۔ جبکہ ہاتھ کا شخص کے ساتھواس کا اثبات ممکن نہیں ہوتی ۔ یس ابن سے مجازی طور پر حربت مراد لینا ممکن ہے۔ سب نہیں ہوتی ۔ یس ابن سے مجازی طور پر حربت مراد لینا ممکن ہے۔ سب نہیں ہوتی ۔ یس ابن سے مجازی طور پر حربت مراد لینا ممکن ہے۔ سب نہیں ہوتی ۔ یس ابن سے مجازی طور پر حربت مراد لینا ممکن ہیروت)

### آزاد کرنے سے نیت طلاق کرنے کابیان

ومثال الثاني إذا قال لامرأته حررتك ونوى به الطلاق يصح لأن التحرير بحقيقته يوجب زوال ملك البضع بواسطة زوال ملك الرقبه فكان سببا محضا لزوال ملك المتعة فجاز أن يستعار عن الطلاق الذي هو مزيل لملك المتعة،

#### 2.7

اوردوسر سے طریقہ کی مثال جب کسی نے اپنی عورت سے کہا میں نے جھے کو آزاد کر دیا اور اس سے طلاق کی نیت کی توضیح ہاس لئے کہ لفظ تحریرا پی حقیقت کے اعتبار سے زوال ملک بضعہ کو ثابت کرتا ہے پس لفظ تحریرزوال ملک متعہ کے لئے سبب محض ہوگا لہٰذا میہ بات جائز ہے کہ اس طلاق سے مستعار لیا جائے جو ملک متعہ کو زائل کرنے والی ہے۔



ضرور ہوتی ہے کہوہ فرع کو ٹابت کرے۔

#### ہبدوئیے کے لفظ سے انعقاد نکاح کابیان

وعلى هذا نقول ينعقد النكاح بلفظ الهبة والتمليك والبيع لأن الهبة بحقيقتها توجب ملك الرقبة وملك الرقبة وملك المتعة في الإماء فكانت الهبة سببا محضا لثبوت ملك المتعة في الإماء فكانت الهبة سببا محضا لثبوت ملك المتعة فجاز أن يستعار عن النكاحو كذلك لفظ التمليك والبيع لا ينعكس حتى لا ينعقد البيع والهبة بلفظ النكاح ثم في كل موضع يكون المحل متعينا لنوع من المجاز لا يحتاج فيه إلى النه

#### 2.7

اوراس اصل پرہم کہتے ہیں کہ نکاح لفظ ہبہ تملیک اور بھے ہے منعقد ہوجائے گا کیونکہ لفظ ہبدا ہے معنی حقیقی کے اعتبارے ملک رقبہ کو تا ہب اور بھی اسلام متعد کے لئے سب محض ہوگا پس لفظ ہبہ رقبہ کو تا ہے اور ملک رقبہ باندیوں ہیں ملک متعد کو تا ہے کہ تاہ ہوگا یہاں تک کہ تابع اور ہبد لفظ نکاح ہے منعقد نہیں ہوگا یہاں تک کہ تابع اور ہبد لفظ نکاح ہے منعقد نہیں ہول کے پھر ہراس جگہ ہیں جہاں محل کی قتم کے جازے لئے متعین ہواس ہیں نیت کی احتیاج نہ ہوگا۔

#### امكان حقيقت كےوفت مجاز كى طرف الفراف كابيان

لا يقال ولما كان إمكان الحقيقة شرطا لصحة المجاز عندهماكيف يصار إلى المجاز في صورة النكاح بلفظ الهبة مع أن تمليك الحرة بالبيع والهبة محال لأنا نقول ذلك ممكن في الجملة بأن ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت وصار هذا نظير مس السماء واخواته،

#### 2.7

۔ یاعتراض ندکیا جائے کہ جب صاحبین کے زدیک صحت مجاز کے لئے حقیقت کاممکن ہونا شرط ہے تو لفظ ہبہ کے ساتھ نکاح کی صورت میں مجاز کی طرف کیے رجوع کیا جائے گا باوجود تھے اور ہبہ کے ذریعہ آزاد عورت کا مالک بنانا محال ہے اس لئے کہ ہم جواب دیں گے کہ فی الجملیمکن ہے اس طور پر کہ وہ عورت مرتد ہوکر دارالحرب میں چلی جائے پھر قید کرلی جائے اور آسان کوچھونے اوراس کے اخوات کی مثال ہے۔

## الشاهر الشاهر

جا () تیری بندگی () تو بے قید ہے () میں تجھ ہے بری ہوں () اپنا نکاح کر () جس سے جا ہے نکاح کر لے () میں تجھ سے
بیزار ہوا () میرے لیے تجھ پرنکاح نہیں () میں نے تیرا نکاح فنج کیا () چاروں راہیں تجھ پر کھولدیں (اوراگریوں کہا کہ چاروں
راہیں تجھ پر کھلی ہیں تو کچے نہیں جب تک بینہ کہے کہ () جوراستہ چاہافتیار کر () میں تجھ سے دست بردار ہوا () میں نے مختے
تیرے گھر والوں یا باپ یا ماں کو واپس دیا () تو میری عصمت سے نکل گئی () میں نے تیری مِلک سے شرقی طور پر اپنانام اُتار دیا
( • ) تو قیامت تک یا عمر بحر میرے لائق نہیں () تو مجھ سے ایسی دور ہے جیسے مکہ معظمہ مدینہ طبیہ سے یا د تی لکھنؤ سے ۔ (فاوی ل

### طلاق بائنه ورجعی ہے ملک متعہ کے زوال وعدم زوال کا بیان

ولا يسقى الله وجمعل مجازا عن الطلاق لوجب أن يكون الطلاق الواقع به رجعيا كصريح الطلاق الأنا نقول لا نجعله مجازا عن الطلاق بل عن المزيل لملك المتعة وذلك في البائن إذ لرجعي لا يزيل ملك المتعة عندنا

#### 2.7

اور نہ کہا جائے کہ اگر تحریر کوطلاق سے مجاز دیا گیا ہے تو ضروری ہے کہ وہ طلاق جواس سے واقع ہور جعی ہوجس طرح صریح طلاق ہے۔اس لئے کہ ہم جواب دیں گے کہ ہم اس کوطلاق بائن پرمحمول کرتے ہیں کیونکہ یہ ملک متعہ کوزائل کرنے والی ہے۔ جبکہ طلاق رجعی ہمارے نزدیک ملک متعہ کوزائل نہیں کرتی ہے۔

### اصل سے بوت فرع کی اہلیت کابیان

ولو قال لأمته طلقتك ونوى به التحرير لا يصح لأن الأصل جاز أن يثبت به الفرع وأما الفرع فلا يجوز أن يثبت به الأصل،

#### 2.1

اورا گرمولی نے اپنی باندی سے طلقتك كہااوراس سے تحرير كی نيت كی توضيح نه ہوگی اس لئے كہاصل سبب جائز ہے كہاں سے فرع تھم مسبب ثابت ہواور بہر حال فرع مسبب تو جائز نہيں كہاس سے اصل سبب ثابت ہو۔

#### قاعده فقهيه

فرع کیلئے بیالہت نہیں کہ اس سے اصل ثابت ہوجبکہ اصل میں بیالہت ہوتی ہے کہ اس سے فرع ثابت ہوجائے۔ اسکی وضاحت بیہ کہ اگر کی شخص نے اپنی باندی سے کہا کہ تخفے طلاق ہواور اس نے اس سے آزادی کا ارادہ کیا تو میسجے نہ ہوگا کیونکہ آزادی اصل ہے اور طلاق اسکی فرع ہے اور فرع میں بیصلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اصل کو ثابت کرے، جبکہ اصل میں بیصلاحیت



# الفصل السادس فصل في الصريح والكناية

## ﴿ يفسل صرت اور كنايه كے بيان ميں ہے ﴾

علم بیان کے جارار کان کابیان

ا- تشبیه کسی چیز کوکسی خاص صفت کے اعتبار سے دوسری چیز کے مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثلاعلی شیر کی طرح بہا در ہے۔ ب-استعار ہاصطلاح میں ایک شے کو بعینہ دوسری شے قرار دے دیا جائے ، اور اس دوسری شے کے لواز مات پہلی شے سے منسوب کر دیئے جائیں ،اسے استعارہ کہتے ہیں۔مثلا علی توشیر ہے۔

ج۔ مجازِ مرسلیہ علم بیان کی تیسری شاخ ہے۔اصطلاح میں بیدوہ لفظ ہے جوا پے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعال ہواور حقیقی ومجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو۔ مثلا خاتون آٹا گوندھ رہی ہے۔ یہاں آٹا اپنے حقیقی معنوں میں استعال ہوا ہے۔ یعنی آٹا ہے مراد آٹا ہی ہے۔

احمد چکی ہے آٹا پیوالا یا ہے۔ یہاں آٹا، گندم کے معنوں میں استعال ہوا ہے جواس کی ماضی کی حالت ہے۔ یعنی آٹا تونہیں پیوایا گیا بلکہ گندم پیوائی گئی تھی اور آٹا بنا لیکن آٹا پیوانے کاذکر ہے۔

د کنا پہتمام بیان کی روسے بیرہ کلمہ ہے، جس کے معنی مبہم اور پوشیدہ ہوں اوران کا سمجھنا کسی قرینے کا محتاج ہو، وہ اپنے حقیق معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعال ہوا ہو کہ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہوں یعنی بولنے والا ایک لفظ بول کر اس کے مجازی معنوں کی طرف اشارہ کر دے گا الیکن اس کے حقیقی معنی مراد لینا بھی غلط نہ ہوگا۔ مثلا بال سفید ہو گئے لیکن عادتیں نہ بدلیں۔

یہاں مجازی معنوں میں بال سفید ہونے ہے مراد بڑھایا ہے لیکن حقیقی معنوں میں بال سفید ہونا بھی درست ہے۔ بلاغت کی بحث میں تشبید ابتدائی صورت ہے اور استعارہ اس کی بلیغ تر صورت ہے۔ اس کے بعد استعارہ اور مجاز مرسل میں بھی فرق ہے۔ استعارہ اور مجاز مرسل میں بھی فرق ہے۔ استعارہ اور مجاز مرسل میں لفظ اپنے مجازی معنوں میں استعال ہوتا ہے لیکن استعارہ میں لفظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبید کا تعلق ہوتا ہے جب کہ مجاز مرسل میں لفظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبید کا تعلق نہیں ہوتا۔ اس طرح مجاز مرسل اور کنا میں بھی فرق ہوتا ہے جب کہ مجاز مرسل میں مفظ کے حقیقی و مجازی معنی دونوں مراد لیے جاسکتے ہیں جب کہ مجاز مرسل میں حقیقی معنی مراد ہیں گے۔

# الماشر ال

صريح كى تعريف

صری وہ لفظ ہے جس کی مراد بالکل واضح ہواس طور پر کہ جب وہ لفظ بولا جائے تو مراد بجھ میں آ جائے ۔ صریح کی مثال اگر کسی نے اپنی ہوی ہے کہا آئے ہے طالب تو تو اطلاق واقع ہوجائے گی اگر چہوہ یہ کہے کہ خلطی ہے میرے منہ ہے نکل گیا تھا یا میں نے طلاق کی نیت نہیں کی تھی کیونکہ لفظ طالق طلاق دینے میں بالکل صریح ہے اس میں نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ نوٹھری میں نیت و تاویل کا اعتبار اس لئے نہیں ہوتا کیونکہ اس طرح تو کوئی بھی شخص کچھ بھی صراحة کہہ کر کر سکتا ہے تھی کہ معاذ اللہ کلمہ کفرتک بک کر بیہ کہ سکتا ہے کہ میری یہ نیت نہیں تھی ۔ فقاوی رضو پی جلد صر پر شفاء شریف کے دوالے سے ہے کہالت وی ل فسی لفظ صراح لا یقبل رفاعدہ فقھیہ ) یعنی صریح لفظ میں تاویل قبول نہیں کی جاسکتی۔ (الا شباہ والنظائر بقواعد فقہیہ )

### صريح كى مرادمين معنى كےظہور كابيان

الصريح لفظ يكون المراد به ظاهرا كقوله بعت واشتريت وأمثاله وحكمه أنه يوجب ثبوت معناه بأى طريق كان من إخبار أو نعت أو نداء ومن حكمه أنه يستغنى عن النية،

2.7

صری وہ لفظ ہے جس کی مراد ظاہر ہوجس طرح اس کا قول بعت واشتریت اوراس کی مثل اور صریح کا حکم بید کروہ اپنے معنی کے بوت کے دوہ اس کو اخبار کے طریقہ پر نعت کے طریقہ پریانداء کے طریقہ پراوراس کا حکم میر بھی ہے کہ وہ نیت ہے متعنی ہوتا ہے۔

#### لفظ طالق سے وقوع طلاق كابيان

وعلى هذا قلنا إذا قال الامرأته أنت طالق أو طلقتك أو يا طالق يقع الطلاق نوى به الطلاق أو لم ينبو وكذا لو قال لعبده أنت حر أو حررتك أو يا حر وعلى هذا قلنا إن التيمم يفيد الطهارة الأن قوله تعالى (ولكن يريد ليطهركم) صريح في حصول الطهارة بهوللشافعي فيه قوالان أحدهما أنه طهارة ضرورية والآخر انه ليس بطهارة بل هو ساترا للحدث

2.7

اورای پرہم نے کہا کہ جب کس نے اپنی بیوی سے کہاانت طالبق یا طلقتك یا طالق تو طلاق واقع ہوجائے گیاں سے طلاق کن نیت کی ہو یا نیت نہ کی ہواورائ طرح اگراپنے غلام سے کہاانت حریک یا یاح اورائ پرہم نے کہا کہ تیم مفید طہارت ہے کونکہ باری تعالی کا قول و لکن یسوید لیطھو کم تیم کے ذریعہ حصول طہارت میں صریح ہے اورامام شافعی کے اس بارے میں دوقول ہیں ان میں سے ایک ہے کہ تیم طہارت ضرور یہ ہے اوردوسراہ ہے کہ تیم طہارت نہیں ہے بلک حدث کو



كنابي كي تعريف

کنابیدہ افظ ہے جس کی مراد پوشیدہ ہو۔ کنابیکی مثال اگر کسی نے اپنی زوجہ ہے کہا آئیت بکائی یعنی تو جدا ہے تو محض اس کے اتکام سے طلاق واقع نہ ہوگی کیونکہ بائن کے معنی تو معلوم ہیں یعنی تو رہ جدا ہیلیکن مینیں معلوم کے عورت مال ہے جدا ہے یا خاندان سے یا شوہر سے ۔ اس کے طلاق کے واقع ہونے کے لئے بیضروری ہے کہ شوہر طلاق کی نیت کرے یا غدا کرہ طلاق موجود ہو، ورنہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔

كنابيكاهكم

نیت یادلالتِ حال پائے جانے کے وقت کنامی کا حکم ثابت ہوتا ہے جیسیانتِ بائن سے اس وقت طلاق واقع ہوگی جب قائل سیب طلاق کرے یا پھر مذاکرہ طلاق ہو۔

#### كنايد ك ذريع ثابت بونے والے احكام كابيان

ويتفرع منه حكم الكنايات في حق عدم ولاية الرجعة ولوجود معنى التردد في الكناية لا يقام بها العقوبات حتى لو أقر على نفسه في باب الزنا والسرقة لا يقام عليه الحد ما لم يذكر اللفظ المصريح وله ذاالمعنى لا يقام الحد على الأخرس بالإشارة ولو قذف رجلا بالزنا فقال الآخر صدقت لا يجب الحد لاحتمال التصديق له في غيره،

#### 2.7

اوراس سے کنایات کا تھم متفرع ہوگا اور رجعت کی ولایت نہ ہونے کے حق میں اور کنایہ میں چونکہ تر دو کے معنی پاتے ہیں اس لئے کنایہ سے عقوبات قائم نہیں کی جاتی ہیں حتی کہ اگر کسی نے باب زنا اور باب سرقہ میں اپنے اوپراقر ارکر لیا تواس پر حدقائم نہیں کی جائے گی اورا گر کسی کی وجہ سے گونگے پراشارہ سے حدقائم نہیں کی جائے گی اورا گر کسی کو نہیں کی جائے گی اورا گر کسی کو ناکہ ہیں دوسرے نے کہا تو اس پر حدواجب نہ ہوگی کیونکہ اس میں احتمال ہے کہ اس نے تہمت کے علاوہ اور کسی چیز کی تصدیق کی ہو۔

### هم كنابيك ايك مثال كابيان

وہ فعل جس کے تکرار پر ثواب نہ بڑھے اس کی مثال میہ ہے جس طرح کوئی شخص کی کوڈو ہے ہوئے بچا تا ہے۔ تواس سے
اصل مقصد حاصل ہو جا تا ہے۔ یعنی سمندر میں ڈو ہے ہوئے کو بچالیا۔ لیکن اگر کوئی اس کے بعد سمندر میں کودکر تیرے تواسے کوئی
جملائی یا نیکی نہیں ملے گی۔ اس لئے شریعت نے اس کو حکم کنامید میں شامل کیا ہے۔ اسی طرح بر ہند کو کپڑے پہنا نا اور بھو کے کو کھانا
کھلانا ہے اور سنن و ستحبات میں بعض اقسام ایسی ہیں جیسے اذان ہے (الفروق)

## الماشد المرا الفاشد المرا الفاشد المرا الفاشد المرا الفاشد المرا الفاشد المرا الفاشد المرا المر

چھپانے والا ہے۔

صريح كاحكم

صرت کے کلام کی مراد ثابت ہوجاتی ہے اگر چدوہ خبر،صفت یا نداہی کیوں نہ ہواوراس میں نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ ایک تیم سے کئی فرائض کی ادائیگی کا بیان

وعلى هذا يخرج المسائل على المذهبين من جوازه قبل الوقت إداء الفرضين بتيمم واحد وأمامة المتيم للمتوضئين وجوازه بدون خوف تلف النفس أو العضو بالوضوء وجوازه للعيد والجنازة وجوازه بنية الطهارة ،

#### 2.1

اوراس اختلاف پر دونوں مذاہب کے مطابق مسائل کی تخ تنج کی جائے گی یعنی وقت سے پہلے تیم کا جائز ہونا اور دوفرضوں کو ایک تیم سے اداکرنا اومتیم کا باوضولوگوں کی امامت کرنا اور وضو سے عضویا جان کے تلف کے خوف کے بغیر تیم کا جائز ہونا اور عید اور جنازہ کے لئے تیم کا جائز ہونا اور طہارت کی نیت سے تیم کا جائز ہونا ہے۔

تیم والے کی افتداء میں وضووالے کی نماز کابیان

اگر کسی وضوکرنے والے مخص نے ایسے امام کی اقتد اءاختیار کی جوتیم کرنے والا ہے تو اسکی نماز جائز ہوگی اسکی دلیل بھی طہارت کاعموی فائدہ ہے۔

### دلالت حال کے وقت حکم کنامیہ کے ثبوت کابیان

والكناية هي ما استتر معناه والمجاز قبل أن يصير متعارفا بمنزلة الكناية وحكم الكناية ثبوت الحكم بهاعند وجود النية أو بدلالة الحال إذ لا بد له من دليل يزول به التردد ويترجح به بعض الوجوه ولهذا المعنى سمى لفظ البينونة والتحريم كناية في باب الطلاق لمعنى التردد واستتار المراد لا أنه يعمل عمل الطلاق،

#### 3.7

اور کنابیدہ ہے کہ جس کے معنی پوشیدہ ہوں اور مجاز متعارف ہونے سے پہلے کنابیہ کے مرتبہ میں ہے اور کنابیہ کا تھم وجود نیت یا دلالت حال کے وقت کنابیہ ہے تھا کہ وقت کنابیہ ہے گئے ایسی دلیل ضروری ہے جس کے ذریعے تر دوزائل ہوجائے دلالت حال کے وقت کنابیہ ہے گئے ایسی دلیل ضروری ہے جس کے ذریعے تر دوزائل ہوجائے اور اس معنی لیمن معنی تر دواور استتار مراد کی وجہ سے لفظ بینونت اور لفظ تحریم کا باب طلاق میں کنابینا مرکھا گیا ہے نہ ہیدکہ وہ طلاق کاعمل کرتا ہے۔



ہوگی اور بیچ کے حلال اور رباحرام ہونے کے سلسلہ میں ظاہر ہوگی۔

#### ظاہر کی تعریف

ظاہرے مرادوہ کلام ہے جیے بھن سنتے ہی اس کی مراد بغیر کسی تامل (غور وَلَکر) کے سامع پرواضح ہوجائے۔ ظاہر کی مثال اللّٰہ عزوجل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَحَوَّمَ الرَّبوٰ ا ،

اوراللہ نے حلال کیا بیج کواور حرام کیا سود۔(البقرۃ)اس کلام کواس لیے لایا گیا تا کہ کفار کےاس دعوی کی تر دید ہوکہ بیچ اور سود دونوں ایک ہی ہیں۔لہٰذااس کلام کو شتے ہی اسکی مرادسامع پر بالکل واضح ہوگئی کہ بیچ اور سود کے درمیان فرق ہے۔ خلاج اور نص کی مثال کا بیان

حث وجوب العمل بحكم الظاهر والنص وكذلك قوله تعالىٰ (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مشنى وثلاث ورباع) سيق الكلام لبيان العدد وقد علم الإطلاق والإجازة بنفس السماع فصار ذلك ظاهرا في حق الإطلاق نصا في بيان العدد وكذلك قوله تعالىٰ (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة) نص في حكم من لم يسم لها المهر وظاهر في استبداد الزوج بالطلاق وإشارة إلى أن النكاح بدون ذكر المهر يصح وكذلك قوله عليه السلام من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه نص في استحقاق العتق للقريب وظاهر في ثبوت الملك له،

#### 2.1

اورائی طرح باری تعالیٰ کا قول ہے پس نکاح کروان عورتوں ہے جوتم کو بھلی گیس دو سے تین ہے چار سے بیکام بیان عدد میں فعا ہم ہوگی اور ای طرح باری تعالیٰ کا قول ہے تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم طلاق دی ان عورتوں کو جن ہے تم نے اجماع نہیں کیا اور ان کے مجم مقر نہیں کیا بیا اور شو ہر کے طلاق دینے میں مستقل ہو لئے مہر مقر نہیں کیا بیا اور شو ہر کے طلاق دینے میں مستقل ہو نے مہر مقر نہیں کیا بیا اور شو ہر کے طلاق دینے میں مستقل ہو نے کے سلسلہ میں نطا ہم ہے اور اس طرف اشارہ ہے کہ ذکاح بغیر مہر کے ذکر کے شیح ہو نے ورائی طرح آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جوشے شون اپنے ذی محرم کا مالک ہوگیا وہ اس پر آزاد ہوگیا ہے کلام قریب کے لئے آزادی کا مستحق ہونے میں نص ہے اور اس کے لئے ملک نابت ہونے ظاہر ہے۔

### نص کی تعریف

لفظ ( كلام ) كوجس معنى كيليّے جلايا كيا ہوتو وہ لفظ اس معنى كے لئے نص كہلاتا ہے نص كى مثال الله عز وجل نے قرآن مجيد ميں

## الشاشر الماشر المرابع الشاشر المرابع الشاشر المرابع ال

## الفصل السابع فصل في المتقابلات

## ﴿ يُصل متقابلات كے بيان ميں ہے ﴾

يعنى بها الظاهر والنص والمفسر والمحكم مع ما يقابلها من الخفى والمشكل والمجمل والمتشابه،

#### 2.7

یف متقابلات کے بیان میں ہے۔ہم متقابلات سے ظاہر ،نص ،مفسر ، محکم اوران کے مقابل خفی ،مشکل ،مجمل اور متشابہ مراد لیتے ہیں۔

متقابلات سے مرادوہ آٹھ چیزیں ہیں جوایک دوسرے کے مقابلے میں واقع ہوتی ہیں۔ جیسے ظاہر کے مقابلے میں خفی ہصکے مقابلے میں مشکل مفسر کے مقابلے میں مجمل ، اور محکمکے مقابلے میں متشابہ۔اب ان میں سے ہرایک کی الگ الگ وضاحت کی جاتی ہے۔

#### ظاهركابيان

فالظاهر اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بنفس السماع من غير تأمل والنص ما سيق الكلام لأجله ومثاله في قوله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) فالآية سيقت لبيان التفرقة بين البيع والرباردا لما ادعاه الكفار من التسوية بينهما حيث قالوا (إنما البيع مثل الربا) وقد علم حل البيع وحرمة الربا بنفس السماع فصار ذلك نصا في التفرقة ظاهرا في حل البيع وحرمة الربا

#### 2.1

پس ظاہر ہراس کلام کانام ہے جس کی مرادسامع کو سنتے ہی بغیر کسی غور وفکر کے معلوم ہوجائے اور نص وہ ہے جس کی وجہ سے کلا ملایا گیا ہواور اس کی مثال باری تعالیٰ کے قول احل اللہ البیع وحرم الربوا میں ہے پس آیت بیجے اور ربوا کے درمیان فرق بیان کرنے کے لئے لائی گئی ہے کفار کے اس دعوے کارد کرنے کے لئے جس میں کہا گیا ہے بیجے اور وبوامیں برابری ہے چنا نچے انھوں نے کہاانما البیع مثل الربوا اور بیج کا حلال ہونا اور باکا حرام ہونا سنتے ہی معلوم ہوگیا پس ہے آیت بیجے اور ربا کے درمیان فرق کے سلسلہ میں نص

## الشاشر المرافية الم

ق میں نص ہے بینونت میں ظاہر ہے پس نص پڑمل کرناران جموگا۔

### نص کے ظاہر پردائج ہونے کابیان

وكذلك قوله عليه السلام لأهل عرينة (إشربوا من أبوالها والبانها) نص في بيان سبب الشفاء وظاهر في إجازة شرب البول وقوله عليه السلام (استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه) نص في وجوب الاحتراز عن البول فيترجح النص على الظاهر فلا يحل شرب البول أصلا

#### 2.7

اوراس اہل عربینہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہتم صدقات کے اونٹوں کا پیشا ب اور دودھ پیوسب شفاء کے بیان میں نص ہے اور پیشاب پنے کی احیازت میں ظاہر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ پیشاب سے بچو کیونکہ عام طور پر عذاب قبراسی کی وجہ ہوتا ہے پیشاب کے بیخے کے واجب ہونے میں واجب ہے پس نص ظاہر پر راجح ہوگی اور پیشاب کا پینا بالکل حلال ندہوگا۔

سیدناانس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عکل کے یا عرینہ کے پھولوگ آئے چنا نچہ آئھیں مدینہ کی ہوا موافق نہ آئی تو وہ مدینہ میں بیار ہو گئے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے آئھیں چنداونٹنیاں دینے کا حکم دیا اور بید (حکم بھی دیا) کہ وہ لوگ ان کا پیشاب اور ان کا وردھ پئیں ۔ پس وہ (جنگل میں) چلے گئے (اور ایسا ہی کیا) ۔ جبٹھیک ہوگئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چروا ہے کوئل کر ڈالا اور جانوروں کو ہا تک کرلے گئے ، پس دن کے اول وقت پینجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذال کے تعاقب میں آدمی بھیجے ۔ چنا نچہ دن چڑھے وہ (گرفتار کرکے) لائے گئے ، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پاؤں کا شیخ کے گئے ، پائی ما تکتے تھے ہائی ما تکتے تھے تو نبی ہے کہ اور اس لیے کہ انھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئیں اوروہ گرم سنگلاخ جگہ پرڈال دیے گئے ، پائی ما تکتے تھے تو خصیں نہ پلایا جاتا تھا۔ (اس لیے کہ انھوں نے بھی احسان فراموثی کی تھی) ۔ (صبحے بخاری کتاب الوضو، داقطنی ، طبر انی ، حاکم)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوقبروں کے پاس سے گزرے آپ نے فرمایا:
ان دونوں کو ضرور عذاب ہور ہا ہے اور ان کو کسی بڑی چیز میں عذاب نہیں ہور ہا، ان میں سے ایک چنلی کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے
خبیں پچتا تھا۔ پھر آپ نے مجبور کی ایک ترشاخ تو ڑی، اور اس کے دوکمڑے کئے ، پھران میں سے ہرایک کی قبر پرایک ایک مکمڑا گاڑ
دیا۔ پھر فرمایا جھیت سے ہے کہ جب تک بیزشک نہیں ہوں گی ان کے عذاب میں شخفیف ہوتی رہے گی۔

(صحیح بخاری ،ج۱ ،ص ۱۸٤ ،قدیمی کتب خانه کراچی )

## الشاشر المرافي الشاشر المرافي المرافي

ارشاوفرمايا (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مُنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَتَ وَرُبَاعَ

تو نکاح میں لاؤجوعور تیں تہمیں خوش آئیں دودواور تین تین اور چار چار۔ (النساء) یہاں کلام کویہ بیان کرنے کے لئے چلایا گیاہے کہ مروایک وقت میں زیادہ سے زیادہ کتنی شادی کرسکتا ہے۔ نوبعض اوقات ہردلیل سمعی (قرآن، حدیث اوراجماع) کوبھی نص کہددیا جاتا ہے۔

### ظاہراورنص کے حکم کابیان

وحكم الطاهر والنص وجوب العمل بهما عامين كانا أو خاصين مع احتمال إرادة الغير وذلك بمنزلة المجاز مع الحقيقة وعلى هذاقلنا إذا اشترى قريبه حتى عتق عليه يكون هو معتقا ويكون الولاء له

### 2.7

ظاہراورنص کا تھم ان دونوں پڑل کرنا واجب ہے دونوں عام ہوں یا خاص ہوں اس خمّال کے ساتھ کہ غیر مراد ہوسکتا ہے اور پر حقیقت کے مجاز کے مرتبہ میں ہے اور اس بناء پر ہم نے کہا ہے کہ جب کس نے اپنی قریبی رشتہ دار کوخر بدایباں تک کہ وہ اس پر آزاد ہوگیا تو مشتری آزاد کرنے والا ہوگا اور ولاء اس کے لئے ہے۔

### لا برونص كاحكم

ظاہرونص پڑھل کر ناواجب ہے خواہ بیعام ہوں یا خاص کیکن ارادہ غیر کا احتمال باقی رہتا ہے۔ ( کیونکہ ان میں تاویل وخصیص عتی ہے )

### ظاہرونص کے درمیان معارضہ کے وقت تفاوت کابیان

وإنما يظهر التفاوت بينهما عند المقابلة ولهذا لو قال لها طلقى نفسك فقالت أبنت نفسى يقع البطلاق رجعيا لأن هذا نص في الطلاق وظاهر في البينونة فيترجح العمل بالنص

#### 2.1

ظاہراورنص کے درمیان معارضہ کے وقت تفاوت ظاہر ہوگا اور اگر کسی نے اپنی بیوی ہے کہاطلقی نفسک تواپنے آپ کوطلا ق دے لے عورت نے کہا ابنت نفسی میں نے اپنے آپ کوالگ کرلیا تو طلاق رجعی واقع ہوگی کیونکہ عورت کا قول ابنت نفسی طلا

# الشاشر المرا الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ال

## بحث ترجيح المفسر على النص

## ﴿ یہ بحث مفسر کی نص پرتر جی کے بیان میں ہے ﴾

مفسر كى ترجيح كابيان

وقوله عليه السلام (ما سقته السماء ففيه العشر)نص في بيان العشر وقوله عليه السلام ليس (في الخضروات صدقة)مؤول في نفى العشر لأن الصدقة تحتمل وجوها فيترجح الأول على الثاني

2.7

اورآپ سلی اللہ علیہ وسلم کا قول جس زمین کو بارش نے سراب کیا ہے اس میں عشر ہے بیان عشر میں نص ہے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ سبزیوں میں صدقہ ہے عشر کی نفی میں موول ہے کیونکہ صدقہ چند چیزوں کا اختمال ہے بس اول ثانی پرراج ہوگا۔ مفسر میں تا ویل و خصیص کا احتمال نہ ہونے کا بیان

وأما المفسر فهو ما ظهر المراد به من اللفظ ببيان من قبل المتكلم بحيث لا يبقى معه احتمال التأويل والتخصيص مثاله في قوله تعالى (فسجد الملائكة كلهم أجمعون) فاسم الملائكة ظاهر في العموم إلا أن احتمال التخصيص قائم فانسد باب التأويل التخصيص بقوله (كلهم) ثم بقى احتمال التفرقة في السجود فانسد باب التأويل بقوله أجمعون

2.7

اورمفسروہ ہے کہ جس کی مرادلفظ کے متکلم کے بیان سے ظاہر ہواس طور پر گداس کے ساتھ تاویل اور تخصیص کا اختال باقی نہ رہے اس کی مثال باری تعالیٰ کا قول فسیجہ المسلائک کلھم اجمعون میں ہے پس لفظ ملائکہ عموم میں ظاہر ہے مگر تخصیص کا احتال موجود ہے پس کھم کے ذریعے تخصیص کا دروازہ بند ہوگیا پھر تجدے میں متفرق ہونے کا احتمال باقی رہا پس باری تعالیٰ کے قول اجمعون سے تاویل کا دروازہ بند ہوگیا۔

## الشاشر المراجي المرا

حيوانات كى كنوئيس مين نجاست كاحكم

علامه علا و کا الدین کا سانی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ تمام حیوانات میں اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ اس کا بدن نجس ہے یا اس کا مخرج نجس ہے جو پانی کونجس کرنے والا ہے کیونکہ ان کا جسم پانی سے ملنے کی وجہ ہے اس کونجس کردے گا اگر چہ اس کا لعاب پانی تک پہنچے یا نہ پہنچے۔ اور مشاکح کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔

بعض فقہاء نے کہا ہے کہ اگروہ جانور مایوکل کم ہے تووہ پانی کونجس کرنے والانہیں ہے۔اور پانی پچھ بھی نہیں نکالا جائے گا اگر چہ اس کالعاب یانی تک پہنچے یانہ پہنچے۔

اگروہ جانورغیر ماکول کم ہے تو وہ پانی نجس کرنے والا ہے اگر چہاں کے جسم پرنجاست ہویانہ ہو۔ اوراس کالعاب پانی تک پہنچے یانہ پہنچ۔ بعض فقہاء نے کہا ہے کہ اس کے لعاب کا اعتبار ہوگا اگروہ پانی تک پہنچ گیا تو پانی نکالا جائے گا اور اگر لعاب بحس ہے تو وہ پانی بھی نجس بھی اعتبار ہوگا کہ اگر لعاب بحس ہے تو وہ پانی پاک ہوگا اور اس پانی کو با ہر نہیں نکالا جائے گا اور اگر لعاب نجس ہے تو وہ پانی بھی نجس ہوگا۔ اور یانی سارے کا سار ابا ہر نکالا جائے گا۔

اگراس جانور کا جوٹھا مکروہ ہے تو مستحب بیہ ہے کہ تو اس کنوئیں ہے دس ڈول نکا لے جائیں اورا گراس کا لعاب مشکوک ہے تو پھر بھی سارے کا سارا پانی نکالا جائے گا جس طرح فتاویٰ میں امام ابو پوسف علیہ الرحمہ ہے روایت ہے۔

(بدائع الصنائع ، ج ١ ، ص ٤ ٧ ، دار الكتب العربي ، بيروت )

علم خاص سے استدلال كرتے ہوئے عموى علم كا قاعدہ فقہيہ

تحكم خاص سے استدلال كرتے ہوئے عموى تحكم كوثابت نہيں كياجائے گا۔

اس قاعدہ کا ما خذبیہ۔

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات سے واپس لوٹے تو میں آپ کے ساتھ سوارتھا، جب آپ گھاٹی پر آئے تو آپ نے سواری بٹھائی اور قضاء حاجت کیلئے بنچے اتر گئے جب واپس آئے تو میں نے برتن سے پانی لیکر آپ کووضوکرایا، پھر آپ سوار ہوکر مز دلفہ آئے اور وہاں مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کرکے پڑھا۔

(مسلم، ج ۱ ، ص ۲ ؛ قدیمی کتب حانه کراچی) اک حدیث میں نماز مغرب اورعشاء کو جمع کرکے پڑھنے کا ثبوت ہے جو کہ ایام جج میں اس کے احکام کے ساتھ خاص ہے لہذا اس حدیث سے کوئی بیاستدلال کرتے ہوئے نہیں کہ سکتا کہ نماز مغرب اورعشاء کو جہاں چاہیں جمع کرکے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ تھم خاص ہے عمومی تھم کو ثابت نہیں کیا جاسکتا۔

اسی طرح حضرت خذیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی دومر دول کے برابر ہوئی یہ بھی حکم خاص تھا للبذااس ہے عمومی حکم ثابت نہیں کیا جاسکتا۔اس قاعدہ فقہیہ کے مطابق احناف کے نز دیک جومختار ومعتمد علیہ مسلک ہے وہ یہی ہے کہ مایوکل محم اور مالا یوکل محم دونوں طرح کے جانوروں کا پیشا برام ہے نجس ہے۔



### بحث الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه

## ﴿ یہ بحث خفی مشکل ،مجمل اور متشابہ کے بیان میں ہے ﴾

وأما المحكم فهو ما ازداد قوة على المفسر بحيث لا يجوز خلافه أصلا مثاله في الكتاب (أن الله بكل شيء عليم )(إن الله لا يظلم الناس شيئا )وفي الحكميات ما قلنا في الإقرار إنه لفلان على ألف من ثمن هذا العبد فإن هذا اللفظ محكم في لزومه بدلا عنه وعلى هذا نظائره

اوہ محکم وہ ہے جومفسر کی بنسبت جوقوت میں بڑا ہوا ہواس طور پر کہ اس کے خلاف بالکل جائز نہ ہو کتاب میں ااس کی مثال میہ ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کو جانے والا ہے اور لوگوں پر پھے ظلم نہیں کرتا ہے اور احکام شرع میں مثال وہ ہے جوہم نے اقر ارمیں کہا ہے کہ فلاں کے لئے مجھ ہراس غلام کا تمن ایک ہزار واجب ہے پس پیلفظ غلام کاعوض ہوکرایک ہزار لازم ہونے میں محکم ہے اوراس پراس

### مفسرومحكم كحكم كازوم كابيان

وحكم المفسر والمحكم لزوم العمل بهما لا محالة ثم لهذه الأربعة أربعة أخرى تقابلها فضد الظاهر الخفيوضد النص المشكل وضد المفسر المجمل وضد المحكم المتشابه،

حقى كى تعريف كابيان

فالخفى ما أخفى المراد بها بعارض لا من حيث الصيغة مثاله في قوله تعالى

## الشاشر المول الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ال

مفسروہ کلام ہے جس کی مرادمتکلم کے بیان سے ایسی ظاہر ہو کہ اس میں تاویل و تخصیص کا احتمال ندر ہے۔

#### نکاح میں مہینے کی قید کے سبب متعد ہونے کابیان

وفي الشرعيات إذا قال تروجت فلانة شهرا بكذا فقوله تزوجت ظاهر في النكاح إلا أن احتمال المتعة قائم فبقوله شهرا فسر المراد به فقلنا هذا متعة وليس بنكاح،

اورا حکام شرع میں جب کسی نے کہامیں نے فلال عورت سے ایک ماہ کے لئے استے مبر کے عوض نکاح کیا ہے ہی اس کا قول تزوجت نکاح میں ظاہر ہے مگرمتعہ کا حمّال موجود ہے ہی اس کا قول شہرانے اس کی مرادکوواضح کردیا ہے چنانچے ہم نے کہا کہ بید متعہ ہے اور نکاح نہیں ہے۔

### نص پرمفسری ترجیح کی مثال کابیان

ولو قال لفلان على ألف من ثمن هذا العبد أو من ثمن هذا المتاع فقوله على ألف نص في لزوم الألف إلا أن احتمال التفسير باق فبقوله من ثمن هذا العبد او من ثمن هذا المتاع بين المراد به فيتوجح المفسر على النص حتى لا يلزمه المال إلا عند قبض العبد أو المتاعوقوله لفلان على ألف ظاهر في الإقرار نص في نقد البلد فإذا قال من نقد بلد كذا يترجح المفسر على النص فلا يلزمه نقد البلد بلد نقد بلد كذا وعلى هذا نظائر

اورا گرکہافلاں کے لئے مجھ پراس غلام کے تمن سے یااس سامان کے ثمن سے ایک ہزار ہے پس اس کا قول علی الف ایک ہزارلا زم ہونے کے سلسلہ میں نص ہے مگر تفییر کا حمّال باقی ہے ہیں اس کے قول من ثمن ہذاالعبدیامن ثمن ہذاالمتاع نے مرادکو بیان کردیا ہے لہذامفسر نص پررانج ہوگاحتی کہ اس پر مال لازم نه گامگر غلام پاسامان پر قبضہ کے وقت اوراس کا قول لفلان علی الف اقرار میں ظاہر ہے نقد بلدنص ہے ہیں جب من نقد بلد کذا کہا ہومفسرنص پررائے ہوگا چنانچاس پرنقد بلد لازم نہ ہوگا بلکے نقذ بلد کذالا زم ہوگا اور اس پراس کے نظائر ہیں۔

### الشاشري المول الشاشري المول الشاشري المول الشاشري المول الشاشري المول المول

ٹابت ہوااس موقع پرشخ عبدالحق اور ملاعلی قاری نے اپنی اپنی شرح میں بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے اہل علم ان کی کتابوں سے مراجعت کر کتے ہیں۔

### نصاب سرقه مين امام اعظم ابوحنيفه كي متدل حديث

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں که رسول اکرم صلی الله علیه وآله وُسلم نے ایک آ دمی کا ہاتھ کا ٹاڈھال کی چوری کرنے کی وجہ ہے جس کی قیمت ایک دیناریا دس درہم تھی۔

بیحدیث دلیل ہے حضرت امام ابوحنیفہ کی امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کومحمد بن سلمہ اور سعد ان بن یحی نے ابن اسحاق ہے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (سنن ابوداؤد: جلد سوم: حدیث نمبر 993)

### نصاب سرقه میں احناف کے مؤقف کی ترجیح کابیان

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں جھے یاترس ڈھال کی قیمت ہے کم میں چور کا ہاتھ نہیں کا ٹاگیا اور مید دونوں (ڈھالیں) قیمت والی ہیں۔ (صحیح مسلم: جلد دوم: حدیث نمبر ۱۱۱۹) صحیح مسلم کی اس حدیث میں ہے کہ ڈھال کی قیمت ہے کم چوری پر ہاتھ نہیں کا ٹاجا تا تھا۔ لہٰذا چوری کا نصاب کم از کم ڈھال کھ جم اللہ کا بیا ہوگیا ہے اور قانون میہ ہے کہ شبہ سے حدود ساقط ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا احداث کے مؤقف کے مطابق نصاب میں عدم حد کے سبب شبہ پیدا ہو گیا ہے اور قانون میہ ہے کہ شبہ سے حدود ساقط ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا احداث کے مؤقف کے مطابق نصاب میں قد کم از کم دی درا ہم ہے۔

### نصاب سرقه مين فقهي مذاهب اربعه

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عایہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ہاتھ کا ٹا ایک ڈھال چوری کرنے کے بدلے میں جس کی قیمت تین درہم تھی۔ اس باب میں حضرت سعد، عبداللہ بن عمرو، ابن عباس ابو ہریرہ، ام ایمن سے بھی روایات منقول ہیں۔ حضرت ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے بعض صحابہ کرام کا ای پڑمل ہے حضرت ابو بکر بھی ان میں شامل ہیں انہوں نے پانچ درہم کی چوری پر ہاتھ کا ٹا ۔ حضرت بانچ درہم کی چوری پر ہاتھ کا ٹا ۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابوسعید سے منقول ہے کہ انہوں نے بعض فقہاء تا بعین کا اس پڑمل ہے۔ ابو ہریرہ اور ابوسعید سے منقول ہے کہ پانچ درہم کی چوری پر ہاتھ کا ٹا جائے۔ بعض فقہاء تا بعین کا اس پڑمل ہے۔

امام مالک، شافعی، احمد، اسحاق کا بھی قول ہے کہ چوتھائی دیناریااس سے زیادہ کی چیز چوری کرنے پر ہاتھ کا ٹاجائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دیناریا دس درہم سے کم کی چیز میں ہاتھ نہ کا ٹاجائے بیصدیث مرسل ہے اسے قاسم بن عبدالرحمٰن نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے لیکن قاسم کا ابن مسعود سے سائنہیں۔

بعض اہل علم کا اس پڑمل ہے۔ سفیان توری ، اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ دس درہم سے کم میں ہاتھ شہ کا ٹا جائے۔ (جامع تریزی: جدادل: حدیث نبر 1487)

## 

(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )فإنه ظاهر في حق السارق خفي في حق الطرار والنباش ،

2.7

پی خفی وہ کلام ہے جس کی مرادکی عارض کی وجہ سے پوشیدہ ہونہ کہ صیغہ کے اعتبارے اس کی مثال باری تعالیٰ کے قول والسارق والسارقة فاقطعو اليديهما، ميں ہے كيونكه بيكلام چوركے تن ميں ظاہر جيب كترے اوركفن چوركے تن ميں خفی

### جیب کترے اور کفن چور پر حدیثہ ہونے کابیان

حديث مبارك مين آيا ہے۔ لَيْسَ عَلَ الْمُنْتَهِبِ وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ وَلَا الْخَائِنِ قطعٌ، لو شُخ والے اور أَ حِكاور خائن كا باتھ ندكا ٹاجائے۔

### نصاب سرقه مين امام شافعي كي مشدل حديث

حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، چور کا ہاتھ ای صورت میں کا ٹا جائے جب کہ اس نے چوتھائی دیناریا اس سے زیادہ کی مالیت کی چوری کی ہو۔ (مشکوۃ شریف: جلدسوم: حدیث نمبر 744)

میر حدیث حضرت امام شافعی کے اس مسلک کی دلیل ہے کہ چوتھائی دینار سے کم مالیت کی چوری پر ہاتھ نہ کا ٹا جائے گویا ان کے زد کیک نصاب سرقہ کی کم سے کم مقدار چوتھائی دینار ہے ملاعلی قاری نے اپنی کتاب میں اس حدیث کے تحت بڑی تفصیلی بحث کی ہے اور اس مسئلہ میں علماء کے جواختلافی اقوال ہیں ان کوقل کر کے امام ابو صنیفہ کے مسلک کو بڑی مضبوط دلیلوں سے ثابت کیا ہے۔
نصاب سرقہ میں امام مالک کی مستدل حدیث

حصرت ابن عمر کہتے ہیں کہرسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال کے چرانے پرجس کی قبمت تین درہم تھی ، چور کا داہنا ہاتھ کٹوادیا تھا۔ ( بخاری ومسلم ، مشکوۃ شریف: جلدسوم: حدیث نمبر 745)

علامت منی کہتے ہیں کہ بیعدیث اس روایت کے معارض ہے جوابن ابی شیبہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر وابن العاص سے نقل کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اس ڈھال کی قیمت دی درہم تھی حضرت ابن عباس اور عمر وابن شعیب سے بھی اس طرح منقول ہے بیز شخ ابن ہمام نے بھی ابن عمر اور ابن عباس سے یہی بات نقل کی ہے کہ اس ڈھال کی قیمت دی درہم تھی اور عینی نے ھدایہ کے طشیہ میں بھی یہی لکھا ہے چنا نچہ اس بنیاد پر ابو حنیفہ کا یہ مسلک ہے کہ قطع ید ہاتھ کا منے کی سز ااسی چور پر نافذ ہوگی جس نے کم سے کم حال دی درہم کے بقدر مال کی چور کی ہوایں سے کم مالیت کی چور کی پر یہ سز انہیں دی جائے گی جہال تک ابن عمر کی روایت کا تعلق ہے حس سے اس ڈھال کی قیمت تین درہم متعین کی حالا نکہ حقیقت میں وہ ڈھال دی درہم کی مالیت کی تھی جبیبا کہ اکثر روایتوں سے جس سے اس ڈھال کی قیمت تین درہم متعین کی حالا نکہ حقیقت میں وہ ڈھال دی درہم کی مالیت کی تھی جبیبا کہ اکثر روایتوں سے

# المرد احول الشاشد المراج المراج الماشد المراج المرا

شت اورا نڈے اور پنیر میں مشکل ہے یہاں تک کہ ایندم کے معنی کوطلب کرے پھرغور کرے کہ بید معنی گوشت انڈہ اور پنیر کوشامل ہے انہیں

ثرح

حضرت امام محمد علید الرحمہ نے فرمایا: سالن سے مراد ہروہ چیز ہے جو عام طور پرروٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ اور ایک روایت حضرت امام ابو یوسف علید الرحمہ ہے بھی ای طرح بیان کی گئے ہے کیونکہ ادام کالفظ مداومت ہے مشتق ہے جس کامعنی موافقت ہے لہذا جو چیز بھی روٹی کے ساتھ کھائی جاتی ہے وہ اس کے موافق ہوگی جس طرح گوشت اور انڈ اوغیرہ ہیں۔

شیخین کی دلیل میہ کہ کہ ادام اس چیز کو کہتے ہیں جوطبیعت کے طور پر کھائی جاتی ہو جبکہ ملانے میں بطور حقیقت وہ تا بع ہے تاکہ اس کے ساتھ ادام پایا جائے اور دوسرا تا بع ہونا حکمی طور پر ہے۔ اور وہ میہ ہے کہ تھوڑ ابہتا ملائے بغیرا کیلانہ کھایا جائے جبکہ پوری موافقت کھمل مل جانے میں ہے اور سرکہ وغیرہ بھی ما تعات میں سے ہے جس کواکیلانہیں کھایا جاتا ہے اور اسی طرح نمی کہ بھی عرف میں اکیانہیں کھایا جاتا کیونکہ وہ پھل جاتا ہے اس وہ تا بع ہوگا ، اس گوشت اور انڈے کے کیونکہ یہ تنہا کھالیے جاتے ہیں گریہ کہ حالف اس کی نمیت کرے۔ کیونکہ میدا کیلے کھائے جاتے ہیں۔ البتة انگور اور تر بوزیہ سائن نہیں ہیں اور سی حوالیت بھی بھی سے۔ (مایہ کا بالایان میروت)

ثرح

علامدامجد علی اعظمی حفی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ سالن عمو فا ہندوستان میں گوشت کو کہتے ہیں جس سے روٹی کھائی جائے اور بعض جگہ میں نے دال کو بھی سالن کہتے سااور عربی زبان میں تو سر کہ کو بھی ادام (سالن) کہتے ہیں۔ آلو، رتالو، اروی ، ترئی ، بھنڈی ، ساگ ، کدو، شلجی ، گوبھی اور دیگر سبز یوں کو ترکاری کہتے ہیں جن کو گوشت میں ڈالتے ہیں یا تنہا پکاتے ہیں اور بعض گاؤں میں جہاں ہندو کثرت سے رہتے ہیں گوشت کو بھی لوگ ترکاری ہولتے ہیں قسم کھائی کہ کھانانہیں کھائی گاور کوئی ایسی چیز کھائی جسے عرف میں کھانانہیں کہتے ہیں مثلاً دود دھ پی لیایا مٹھائی کھائی توقتم نہیں ٹوٹی۔ (بہار شریعت ، تیاب الایمان)

علامه علا والدین حنی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ جب کسی خص نے بیتم کھائی کہ نمک نہیں کھائیگا اورائی چیز کھائی جس میں نمک پڑا ہوا ہے توقتم نہیں ٹوٹی اگر چینمک کامز ومحسوس ہوتا ہواور روٹی وغیر ہونمک لگا کر کھایا توقتم ٹوٹ جائیگی ہاں اگراس کے کلام سے بیہ سمجھا جاتا ہو کئمکین کھانا مراد ہے تو پہلی صورت میں بھی قتم ٹوٹ جائیگی قتم کھائی کہ مرچ نہیں کھائیگا اور گوشت وغیرہ کوئی ایسی چیز کھائی جس میں مرچ ہے اور مرچ کا مزوم مجسوس ہوتا ہے توقتم ٹوٹ گئی ،اس کی ضرورت نہیں کہ مرچ کھائے توقتم ٹوٹے۔

### الشاشر الماشر الماشر الماشر الماشر الماشر الماشر الماشر الماسر الماشر الماشر الماسر ا

ظاہراورخفی کےاشتراک کابیان

وكذلك قوله تعالى (الزانية والزاني) ظاهر في حق الزاني خفي في حق اللوطي ولو حلف لا يأكل فاكهة كان ظاهرا فيما يتفكه به خفيا في حق العنب والرمان

خفی کے حکم کابیان

وحكم الخفى وجوب الطلب حتى يزول عنه الخفاء

2.7

اورخفی کا حکم طلب کا واجب ہونا ہے تا کہ اس سے خفاء زائل ہوجائے۔

مشكل كى تعريف كابيان

وأما المشكل فهو ما ازداد خفاء على الخفى كأنه بعدما خفى على السامع حقيقة دخل في أشكاله وأمثاله حتى لا ينال المراد إلا بالطلب ثم بالتأمل حتى يتميز عن أمثاله

2.7

جبکہ مشکل وہ کلام ہے جس خفی بہ نسبت خفاء زائد ہوگویا کہ وہ اس کے بعد کہ سامع پراس کی حقیقت مخفی ہوگئ اپنے ہم شکل اور امثال میں داخل ہوگیا حتی کہ مراد حاصل نہ ہوگی مگر طلب سے غور وفکر کرسے یہاں تک کہ وہ اپنے امثال سے متاز ہوجائے۔ سالن نہ کھانے کی قتم اٹھانے کا بیان

ومثاله في الأحكام لوحلف لا يأتدم فإنه ظاهر في الخل والدبس فإنما هو مشكل في اللحم والبيض والجبن حتى يطلب في معنى الائتدام ثم يتأمل أن ذلك المعنى هل يوجد في اللحم والبيض والجبن أول

ترجمہ: اوراحکام شرع میں اس کی مثال میہ ہے کہتم کھائی کہوہ سالن نہیں کھائے گا پس میسر کداور تھجور شیرہ میں ظاہر ہے اور گو

# المرد احول الشاشر المراج المرا

ہوئی ہوتی تو ایک ساعت روزہ رکھنے پر بھی روزے کا اطلاق ہوتا حالانکہ شرعی طور پر وہ روزہ نہیں کہلاسکتا۔ جبکہ لغوی طور پر وہ روزہ کہلائے گا۔

ای طرح غایات کئی اقسام میں تقسیم ہوگئیں کہ ان میں بعض مغیبہ میں داخل ہوتی ہیں اور بعض نہیں ہوتیں جیسا ان مثالوں میں ہے جس طرح کئی مختص نے کہا کہ میں نے فلال کودیکھا"اکسٹ مین رأسته الی قدمه"اکسٹ السمکة حتی رأسها الی ذنبها"

ان مثالوں میں قدم ، ذب حكم غايت ميں شامل ہيں يعني اس نے قدم وذنب سميت كھايا ہے۔

اگریے غایت قتم اول سے ہے تواس مرافق وغیر ھادھونے کے تھم میں داخل نہیں ہیں اورا گرفتم ٹانی میں ہے ہوں تو ہدھونے کے تھم میں داخل ہیں۔ تواحتیاط کے پیش نظر واجب ہے کہ یہاں غایت سے مرادقتم ٹانی ہے یعنی ان کودھونے کا تھم شامل ہے۔ کیونکہ جب ان کودھونے کا اختمال اور خروج کا احتمال دونوں جمع ہوگئے۔ تو بیا جمال بن گیا جومحتاج بیان ہے۔ اور اس پر بیان سے حدیث مبارکہ ہے۔

۔ حضرت جابر رضی اللّٰدعنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰه علیہ وسلم جب وضوفر ماتے اور جب کہنیوں تک کا ارادہ فرماتے و ان پر بھی پانی پھیرتے ۔ پس اس حدیث میں کہنیوں پر پانی بہانا بیان ہو گیا اس حکم کا جوقر آن میں اجمال کے طور پر مذکور ہوا ہے۔ وان پر بھی پانی پھیرتے ۔ پس اس حدیث میں کہنیوں پر پانی بہانا بیان ہو گیا اس حکم کا جوقر آن میں اجمال کے طور پر مذکور ہوا ہے۔ (بدائع الصنائع، جاہم ہم، بیروت)

غایت کے مغید میں داخل ہونے یانہ ہونے میں جب تھم مجمل ہو گیا تو حدیث جابر رضی اللہ عنداس مجمل کا بیان ہوا۔ لہذا ثابت ہوا کہ کہنیاں اور شخنے دھونے کے تھم میں شامل ہیں۔

ردالم حتار میں ہے ہم شرح منیہ کے حوالے سے سابقالکھ آئے ہیں کہ کہنوں اور تخوں کا دھونا فرض قطعی نہیں بلکہ فرض عملی ہے۔ (ردالم حتار، کتاب الطهار ة، في معنى الاجتهاد الخ، داراحیاء التراث العربي بیروت ١١٦٧)

### ربائے مراد مطلق مامخصوص زیادتی ہونے کابیان

ومثاله في الشرعيات قوله تعالى (وحرم الربا) فإن المفهوم من الربا هو الزيادة المطلقة وهي غير مرادة بل المراد الزيادة الخالية عن العوض في بيع المقدورات المتجانسة واللفظ لا دلالة له على هذا فلا ينال المراد بالتأمل

#### 2.7

# 张高元三县[三里县 张泰兴泰兴泰兴 [1] 张

(در مختار، كتاب الايمان)

قتم کھائی کہ گوشت نہیں کھائیگا تو مچھلی کھانے سے تتم نہیں ٹوٹے گی اور اونٹ، گائے بھینس، بھیٹر، بکری اور پرندوغیرہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اگر اون کا گوشت کھایا تو ٹوٹ جائے گی ،خواہ شور بے دار ہویا بھنا ہوایا کوفتہ اور کچا گوشت یاصرف شور با کھایا تو نہیں ٹوٹی۔ای طرح کیلجی ،تنی ، پھیٹرا، دِل، گر دہ،او چھڑی، دُنبہ کی چکی کے کھانے سے بھی نہیں ٹوٹے گی کہ ان چیزوں کوعرف میں گوشت نہیں کہتے اور اگر کسی جگہ ان چیزوں کا بھی گوشت میں شار ہوتو وہاں ان کے کھانے سے بھی ٹوٹ جائے گی۔

(درمختار، كتاب الايمان)

### مجمل كامشكل سے بڑھ كر ہونے كابيان

ثم وفق المشكل المجمل وهو ما احتمل وجوها فصار بحال لا يوقف على المراد به إلا ببيان من قبل المتكلم

#### 2.7

۔ پھرمشکل سے بڑھ کرمجمل ہےاورمجمل وہ کلام ہے جو چندصورتوں کا اختال رکھتا ہولیں وہ ایسے حال میں ہوگا جس کی مراد پر متکلم کی طرف سے بیان کے بغیر واقفیت نہیں ہو سکتی ہے۔

### مجمل كى تعريف كابيان

وہ کلام جس میں بہت سے معانی جمع ہوجا کیں اور اس کی مراد اس قدر مشکل ہوجائے کہ اسے بغیر کسی بیان کے سمجھانہ جا سکے۔(الحسامی)

### غایت کے بارے میں قاعدہ فقہیہ

اصول فقہ میں سے بیقاعدہ ہے کہ غایت میں اصل ہیہ ہے کہ وہ اپنے سے ماسوا کوسا قط کرنے کیلئے آتی ہے۔ ائمہ ثلا ثد کے نزدیک مرفقان دھونے کے حکم میں شامل ہیں جبکہ امام زفر کے نزدیک مرفقان دھونے کے حکم میں شامل ہیں ہمار سے نزدیک اس لئے داخل ہیں کیونکہ جب ہاتھے پر حکم قطع ید کا جاری ہوتا ہے تو وہ مرافق سے ہے۔

الله تعالیٰ کے تھم میں مرافق غابیہ ہاور غابیت بھی داخل نہیں ہوتی جس کیلئے وہ بنائی گئی ہے جیسے آیت صوم ہے کہ تم روزے کو رات تک پورا کرو۔ جبکہ احناف ائمہ ثلاثہ کے نزدیک امرغسل ہاتھ کو دھونے کے متعلق ہے۔ اور ہاتھ کا اطلاق انگلیوں کے سروں سے لیکر کندھے سے نیچے بغلوں تک ہوتا ہے۔ اورا گرغابیت ذکر نہ کی جاتی تو دھونے کا تھم سارے ہاتھ کو شامل ہوتا۔ لہٰذا مرفق کا ذکر سے لیے کیا گیا ہے۔ اس کے کیا گیا ہے۔ اس کو ساقط کیا جائے۔ نہ کہ تھم کو لمباکر نے کیلئے ذکر کیا گیا ہے۔

جبكه باب صوم ميں جو عايت مذكور ہوئى ہے وہ تھم كولمباكرنے كيلئے مذكور ہوئى ہے كيونكه اگروہ غايت تھم كولمباكرنے كيلئے مذكور نه

55

امام راغب رحمة الله عليه لكھتے ہيں: راس المال پر جوزيادتی ہووہ رہا ہے ليكن شرع ميں وہ اس زيادتی كے ساتھ مخصوص ہے جو ايك خاص ہى طريقة پر ہواور دوسرى طرح نه ہو۔ اہل عرب اس لفظ كواس زائد رقم كے لئے استعمال كرتے تھے جوقرض خواہ اپن قرض دارے مہلت كے معاوضہ ميں وصول كرتا تھا۔ اردوميں اس كا ترجمہ سود ہاور سود كامفہوم ہر خض جانتا ہے۔ مجمل سے منشابہ كا زيادہ مخفی ہونے كا بيان

ثم فوق المجمل في الحفاء المتشابه مثال المتشابه الحروف المقطعات في أوائل السور وحكم المجمل والمتشابه اعتقاد حقية المراد به حتى يأتي البيان

پھر خفاء میں مجمل سے بڑھ کر منشابہ ہے منشابہ کی مثال اوائل سور میں حروف مقطعات ہیں اور مجمل منشابہ کا حکم اس کی مرادحق جونے پراعتقادر گھتاہے یہاں تک کہ بیان آجائے۔

### حروف مقطعات اوران کے معانی کابیان

الم جیسے جروف مقطعات ہیں جوسورتوں کے اول میں آئے ہیں ان کی تفسیر میں مفسرین کا ختلاف ہے بعض تو کہتے ہیں ان کے معنی صرف اللد تعالیٰ ہی کومعلوم ہیں اور کسی کومعلوم نہیں۔اس لئے وہ ان حروف کی کوئی تفسیر نہیں کرتے۔

قرطبی نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنبم اجمعین سے ہی نقل کیا ہے۔ عامر شعبی ،سفیان تو ری، رئیج بن خیثم رحمہم اللہ بھی یہی کہتے ہیں ابو حاتم بن حبان کو بھی اس سے اتفاق ہے بعض لوگ ان حروف کی تفسیر بھی کرتے ہیں لیکن ان کی تبغیر میں بہت کچھا ختلاف ہے۔

عبدالرحن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں بیسورتوں کے نام ہیں۔علامہ ابوالقاسم محمود بن عمر زمحشری اپنی تفییر میں لکھتے ہیں اکثر اوگوں کا ای پراتفاق ہے۔ سیبویہ نے بھی یہی کہا ہے اور اس کی دلیل بخاری ومسلم کی وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن صبح کی نماز میں الم السجد اور ہل اتی علی الانسان پڑھتے تتھے۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں الم اور تم اور المص اور صیب سورتوں کی ابتداء ہے جن سے بیسورتیں شروع ہوتی ہیں۔ انہی سے بیسی منقول ہے کہ الم قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حضرت قنادہ اور حضرت زید بن اسلم کا قول بھی یہی ہے کہ اور شاید اس قول کا مطلب بھی وہی ہے جو حضرت عبدالرجمن بن زید اسلم فرماتے ہیں کہ بیسورتوں کے نام ہیں اس لئے کہ ہرسورت کو قرآن کہ سے تع ہیں اور بینہیں ہوسکنا کہ سارے قرآن کا نام المص ہو کیونکہ جب کوئی شخص کے کہ میں نے سورۃ المص پڑھی تو ظاہر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس نے سورۃ اعراف پڑھی نہ کہ پوراقرآن پڑھا ہو۔

الشاشى كى المراج الشاشى كى المراج الشاشى كى المراج الشاشى كى المراج الم

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بیاللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔حضرت شعب سالم بن عبداللہ اساعیل بن عبدالرحمٰن سدی کبیر یہی کہتے بیں۔حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ الم اللہ تعالیٰ کا بڑا نام ہے۔اور روایت میں ہے کہم ،طس اور الم بیسب اللہ تعالیٰ کے بڑے نام ہیں۔

حضرت علی اور حضرت ابن عباس دونوں سے میمروی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے میداللہ تعالی کی متم ہے اور اس کا نام بھی ہے۔ حضرت عکر مدفر ماتے ہیں بیشم ہے۔ ابن عباس سے مید بھی مروی ہے کہ اس کے معنی انا اللہ اعلم ہیں یعنی میں ہی ہوں اللہ زیادہ جانے والا۔

حضرت سعید بن جبیر سے مروی ہے۔ ابن عباس ، ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ سے روایت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اللہ اللہ حروف ہیں۔ ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ یہ بین حرف الف اور الام اور میم انتیس حرفوں میں سے ہیں جو تمام زبانوں میں آئے ہیں۔ ان میں سے ہر ہر حرف اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی بلاکا ہے اور اس میں قوموں کی مدت اور ان کے وقت کا بیان ہے لے حضرت میں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ اس کی روزیوں پر عیدیٰ علیہ السلام کے تعجب کرنے پر کہا گیا تھا کہ وہ لوگ کیے افر کریں گے ان کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ اس کی روزیوں پر وہ لیتے ہیں۔

الف سے اللہ کا نام اللہ شروع ہوتا ہے اور لام ہے اس کا نام لطیف شروع ہوتا ہے اور میم سے اس کا نام مجید شروع ہوتا ہے اور الف سے مراد اللہ تعالیٰ کا طف ہے اور میم سے مراد اللہ تعالیٰ کا مجدیعنی بزرگی ہے۔ الف سے مراد اللہ تعالیٰ کا مجدیعنی بزرگی ہے۔ الف سے مراد اللہ تعالیٰ کا مجدیعنی بزرگی ہے۔ الف سے مراد اللہ تعالیٰ کا مجدیعتی بزرگی ہے۔ الف سے مراد اللہ تعالیٰ کا مجدیعتی بزرگی ہے۔ الف سے مراد اللہ تعالیٰ کا مجدیعتی بزرگی ہے۔ الف سے مراد اللہ تعالیٰ کا مجدیعتی بزرگی ہے۔ الف سے مراد اللہ تعالیٰ کا مجدیعتی بزرگی ہے۔ الف سے مراد اللہ تعالیٰ کا مجدیعتی بزرگی ہے۔ الف سے مراد اللہ تعالیٰ کا مجدیعتی بزرگی ہے۔ الف سے مراد اللہ تعالیٰ کا مجدیعتی بزرگی ہے۔ الف سے مراد اللہ تعالیٰ کا مجدیعتی بزرگی ہے۔ الف سے مراد اللہ تعالیٰ کا مجدیعتی بزرگی ہے۔ الف سے مراد اللہ تعالیٰ کا مجدیعتی بردگی ہے۔ الف سے مراد اللہ تعالیٰ کا محدید تعالیٰ کے مدید تعالیٰ کا محدید تعالیٰ کا محدید تعالیٰ کے مدید تعالیٰ کے م

امام ابن جریر نے ان سب مختلف اقوال میں تطبیق دی ہے بعنی ثابت کیا ہے کہ ان میں ایسا اختلاف نہیں جوایک دوسرے کے خلاف ہو۔ ہوسکتا ہے بیہ مورتوں کے نام بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے نام بھی ، سورتوں کے شروع کے الفاظ بھی ہوں اور ان میں سے ہر جرف سے اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام کی طرف اشارہ ، اور اس کی صفتوں کی طرف اور مدت وغیرہ کی طرف بھی ہو۔ ایک ایک لفظ کئی کئی معنی میں آتا ہے۔

مجاہد کہتے ہیں۔ سورتوں کے شروع میں جوحروف ہیں مثلاً ق، ص، جم، طسم الروغیرہ یہ سب حروف ہجا ہیں۔ بعض عربی دان کہتے ہیں کہ یہ حروف الگ الگ جواٹھا ئیس ہیں ان میں سے چند ذکر کر کے باقی کوچھوڑ دیا گیا ہے جیسے کوئی کہے کہ میرا بیٹا اب ت کلھتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام اٹھا ئیس حروف لکھتا ہے لیکن ابتدا کے چند حروف ذکر کر دیئے اور باقی کوچھوڑ دیا۔ سورتوں کے شروع میں اس طرح کے کل چودہ حروف آئے ہیں۔ ال مص وک ہی عامل حق ن ان سب کواگر ملا لیا جائے تو یہ عبارت بنتی ہے۔ نص حکیم قاطع لہ سرتعداد کے لحاظ سے بیحروف چودہ ہیں اور جملہ حروف اٹھا ئیس ہیں اس لئے یہ آ دھے ہوئے بقیہ جن حروف کا ذکر نہیں کیا گیا ان کے مقابلہ میں بیحروف ان سے زیادہ فضیلت والے ہیں اور بیصنا عت تصریف ہے ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ جتنی تنم کے حروف تھے تی قسمیں باعتبارا کثریت کے ان میں آگئیں یعنی مہموسہ مجبورہ وغیرہ۔ سجان اللہ ہر چیز میں اس مالک



سے ٹابت ہوتے ہیں لفظ معنی مرادی کی حقیقت پر ولالت کرتا ہے پس جب معنی لوگوں کے درمیان متعارف ہوں گے تو وہ معنی متعارف اس بات پردلیل ہوں گے کہ بظاہر یہی معنی متعارف اس لفظ سے مراد ہے لہذا اس معنی تھکم موتب ہوگا۔

#### عادت كى دلالت كابيان

جب کسی کلام کے مجازی معنی پر عرف وعادت کی دلالت ہوتو وہاں پر بھی حقیقی معنی کوترک کردیا جاتا ہے اور مجازی معنی مرادلیا جاتا ہے۔ اسکی مثال بیہ ہا گرکسی نے خص نے کہا کہ '' علی ان اصلی " کہ مجھ پرصلوٰ ۃ واجب ہے تو اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ اس پر نماز واجب ہے آگر چیصلوٰ ۃ کا حقیقی معنی دعا ہے لیکن عرف وعادت میں اس کا معنی نماز رائج ہو چکا ہے اس لئے عرف وعادت کی دلالت کا اعتبار کرتے ہوئے یہاں صلوٰ ۃ کا حقیقی معنی ترک کرتے ہوئے معنی مرادلیا جائے گا۔

### ہروہ حقیقت جس برعمل کرنامتعذر ہواہے چھوڑ کرمجاز کو اختیار کیا جائے گا

ہروہ حقیقت جس پڑمل کرنامتعذر ہوا ہے چھوڑ کر مجاز کو اختیار کیا جائے گا۔ (اصول شاشی)

اس قاعدہ کی وضاحت سے ہے کہ جب سمی لفظ یا کلام کے حقیقی معنی پڑمل کرنا ناممکن ہو یامشکل ہوتو الیی صورت میں اس لفظ یا کلام کے مجازی معانی پڑمل کیا جائے گا۔

اس کی مثال بیہ ہے کہ اگر کس شخص نے تتم کھائی کہ وہ اس درخت سے نہ کھائے گا تو اگر وہ اس درخت کا کھل کھا تا ہے تو اس کی قتم ٹوٹ جائے گی کیونکہ نفس درخت کا کھانا تو متعذر ہے اور اس کا مجازی معنی اس ورخت کا کھل ہے۔

ہمارے دور میں گیارھویں شریف حضور سیدناغوث اعظم قدس سرہ کے ایصال تو اب ہے موسوم کی جاتی ہے اور کئی بدعقیدہ لوگ جو ہزرگوں اور اولیاء کرام کے عرس کے مشرین وہ ان مواقع پر پکائی گئی دیکیس کھا جاتے ہیں یہی حال ختم، تیجہ اور چالیسواں کا ہے کہ پہلوگ ایک طرف تو ترام حرام کی رٹ لگاتے ہیں لیکن موقع پر کئی کئی دیکیس کھا جاتے ہیں۔اس مثال میں دیکیس کھا جانا ایک عام لفظ استعال ہوتا ہے حالانکہ حقیقت میں دیکیس نہیں کھائی جاتیں بلکہ جو پچھان دیکوں میں موجود ہوتا ہے وہ کھایا جاتا ہے۔

### سرنة خريدنے كي شم الھانے كابيان

مثاله لو حلف لا يشترى رأسا فهو على ما تعارفه الناس فلا يحنث برأس العصفور والحمامو كذلك لو حلف لا يأكل بيضا كان ذلك على المتعارف فلا يحنث بتناول بيض العصفور والحمامة،

2.7

ہے دلالت عرف کی وجہ سے حقیقت کے متروک ہونے کی مثال اگرفتم کھائی کہ سرنہیں خریدے گا تو بیتم ان سروں پرمحمول ہوگا

# الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج المراج

کی حکمت نظر آتی ہے یہ بیٹی بات ہے کہ اللہ کا کلام لغو، بیہودہ ، بیکار، ہے معنی الفاظ ہے پاک ہے جو جاہل لوگ کہتے ہیں کہ سرے سے ان حروف کے پچھ معنی بی نہیں وہ بالکل خطا پر ہیں۔ اس کے پچھ نہ پچھ تھیناً ہیں آگر نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے معنی پچھ تا بت ہوں تو ہم وہ معنی کریں گے اور ہجھیں گے ور نہ جہاں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھ معنی بیان نہیں کئے ہم بھی نہ کریں گے اور ایمان لا نمیں گے کہ بیاللہ کی طرف ہے ہے ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس بارہ میں ہمیں پچھ نہیں ملا اور علاء کا بھی اس میں بڑا اختلاف ہے۔ آگر کسی پر کسی قول کی دلیل کھل جائے تو خیروہ اے مان لے ور نہ بہتر یہ ہے کہ ان حروف کے کلام اللہ ہونے پر ایمان لا گے اور بیہ جانے کہ اس کے معنی ضرور ہیں جو اللہ ہی کو معلوم ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوئے۔ دوسری حکمت ان حروف کے لانے میں بیچھی ہے کہ ان ہے مورتوں کی ابتداء معلوم ہو جائے لیکن بیہ وجہ ضعیف ہے اس لئے کہ اس کے بغیر ہی صورتوں کی جدائی معلوم ہو جائے لیکن یہ وجہ ضعیف ہے اس لئے کہ اس کے بغیر ہی صورتوں کی جدائی معلوم ہو جائے لیکن یہ وجہ ضعیف ہے اس لئے کہ اس کے بغیر ہی صورتوں کی جدائی معلوم ہو جائے لیکن کی ابتداء اختہا معلوم نہیں؟ پھر سورتوں ہے پہلے بھم سورتوں کی جدائی معلوم ہو جاتے ہیں کہ بیان کی ابتداء اختہا معلوم نہیں؟ پھر سورتوں سے پہلے بھم سورتوں کی جدائی معلوم ہو جاتے کہ اس کے حداثین کرتا؟

ا مام ابن جریر نے اس کی حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ چونکہ شرکین کتاب اللہ کو سنتے ہی نہ تھے اس لئے انہیں سنانے کے لئے ایسے حروف لائے گئے تا کہ جب ان کا دھیان کان لگ جائے۔ (جامع البیان، سورہ بقرہ، بیروت)

### الفصل الثامن فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ

# ﴿ يفسل ترك حقيقت كے بيان ميں ہے ﴾

ولالت عرف كسبب حقيقي معنى كررك كابيان

الفصل الشامن فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ وما يترك به حقيقة اللفظ خمسة أنواع أحدها دلالة العرف وذلك لأن ثبوت الأحكام بالألفاظ إنما كان لدلالة اللفظ على المعنى المراد للمتكلم فإذا كان المعنى متعارفا بين الناس كان ذلك المعنى المتعارف دليلا على أنه هو المراد به ظاهرا فيترتب عليه الحكم،

2.1

# الشاشر الماشر المراج الشاشر المراج المراج المراج المراج المراج المراجع المراج

جن کولوگ پہچاتے ہیں لہذا چڑیا اور کبوتر کے سرے حانث نہ ہوگا اس طرح اگرفتم کھائی کہ انٹر ہنہیں کھائے گا تو بیہ متعارف انڈہ پرمجمول ہوگا لہذا چڑیا اور کبوتر کے انڈوں سے حانث نہ ہوگا۔

#### مج كى نذر مانے كابيان

وبهذا ظهر أن ترك الحقيقة لا يوجب المصير إلى المجاز بل جاز أن تثبت به الحقيقة القاصرة ومثاله تقييد العام بالبعضبحث ترك الحقيقة بدلالة في نفس الكلام وكذلك لو نذر حجا أو مشيا إلى بيت الله تعالى أو أن يضرب بثوبه حطيم الكعبة يلزمه الحج بأفعال معلومة لوجود العرف

#### 2.7

اوراس سے یہ بات ظاہر ہوگئی کہ حقیقت کا متر وک ہوجانا مجازی طرف رجوع کو واجب نہیں کرتا ہے بلکہ اس سے حقیقت قاصرہ کا ثابت ہوناممکن ہے اوراس کی مثال عام کو بعض کے ساتھ مقید کرتی ہے ای طرح اگراس نے حج کی نذر مانی یا بیت اللہ کی طرف چلنے کی یا اپنے کپڑے سے حظیم کعبہ کو مارنے کی تو اس پر افعال معلومہ کے ساتھ حج لازم ہوگا کیونکہ عرف موجود ہے۔

مرح
شرح

اورجس شخص کعبہ میں ہویا کی اور مقام پر ہواور اس نے بہ کہا کہ جھے پر بیت اللہ تک یا کعبہ شریف تک پیدل چانا واجب ہے۔ تواس پر پیدل جج یا عمرہ کرنا واجب ہے اور جب وہ چاہے تو وہ سوار ہوجائے اور دم دے جبکہ قیاس کے مطابق اس پر چانا کچھ واجب نہیں ہے اور نہ تقصود بہذات ہے اور ہمار اند ہب حضرت واجب نہیں ہے اور نہ تقصود بہذات ہے اور ہمار اند ہب حضرت المرتفظی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کیونکہ اس لفظ سے جج یا عمرہ کرنے کا وجوب لوگوں میں معروف ہے۔ اور بیاس طرح ہو جائے جیسے اس نے کہا کہ جھے پر پیدل بیت اللہ کی زیارت کرنا واجب ہے تواس پر پیدل ہی واجب ہوگا اور اگروہ چاہے تو سوار ہوکر کرے اور دم دے اور اس کو ہم کتاب المناسک میں بیان کر چکے ہیں۔ اور جب کی شخص نے کہ جھے پر بیت اللہ کیلئے نکلنا یا جانا واجب ہے تواس پر پچھ بھی لازم نہ ہوگا کیونکہ اس لفظ سے جج یا عمرے کالزوم معروف نہیں ہے۔

اور جب کی شخص نے کہا کہ مجھ پرصفااور مروہ تک چلنا واجب ہے تو اس پر بھی کچھ واجب نہ ہوگا اور بیچکم امام صاحب علیہ رحمہ کے نز دیک ہے۔

صاحبین نے کہا کہ اس کے قول' علی المشی الی الحرم'' کہنے میں اس پر جج یا عمرہ واجب ہوگا۔اوراگراس نے'' الی المسجد الحرام'' کہا تو بھی اسی اختلاف پر ہوگا اور صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ لفظ حرم بیت اللّٰد کوشامل ہے کیونکہ وہ دونوں ملے ہوئے ہیں البتة متجد حرام بھی بیت اللّٰد کوشامل ہے پس حرم کا ذکر بیت اللّٰد کے ذکر کے مشابہ ہوجائے گا بہ خلاف صفااور مروہ کے کیونکہ وہ دونوں بیت اللّٰد

الشاشر المول الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الم

ے الگ ہیں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کی دلیل ہیہ کہ اس جملے سے احرام باندھنے کالزوم معروف نہیں ہے اور لفظ کے معنی حقیقی کا اعتبار کرتے ہوئے احرام کو واجب کرنا بھی ممکن نہیں ہے لہٰذا یہ یقینا منع ہوجائے گا۔ (ہدا بیاولین)

ثرح

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ( ایک دن ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمارہ سے کہ اچا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک شخص پر پڑی جو کھڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک شخص پر پڑی جو کھڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں دریافت فرمایا ( اس کانام کیا ہے اور سیاس وقت کیوں کھڑا ہے؟) تو لوگوں نے بتایا کہ اس کانام ابواسرائیل ہے اور اس نے مینذر مانی ہے کہ کھڑا رہے گا، نہ بیٹھے گا، نہ سائے میں آئے گا اور نہ ( بالکل ) بولے گا اور ( ہمیشہ ) روز ر رکھے گارسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ( بین کر ) فرمایا کہ اس سے کہو، بولے ، سایہ میں آئے ، بیٹھے اور اپناروزہ پوراکرے۔ ( بخاری مشکوۃ شریف: جلدسوم: حدیث نمبر 604)

اس شخص نے جن باتوں کی نذر مانی تھی ان میں ہے جس بات پڑھل کرنااس کے لئے ممکن تھااس کو پورا کرنے کا تھم دیا گیا اور جن باتوں پڑھل کرنا کسی وجہ ہے ممکن نہ تھاان کو پورا نہ کرنے کا تھم دیا گیا۔ چنا نچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھم دیا کہ وہ روزے کو پورا کر سے بعنی اپنی نذر کے مطابق ہمیشہ روزے رکھا کرے ، کیونکہ اطاعات وعبادات کی نذر کو پورا کرنالازم ہے اور ہمیشہ روزے رکھنااس شخص کے لئے ایک بہتر عمل ہے جواس پر قاور ہو ، کین واضح رہے کہ اس صورت میں وہ پانچ روزے متنی ہوتے ہیں جو شرعاً وعرفا ممنوع ہیں اور اگر وہ ان پانچ روزوں کی بھی نیت کرے گا تو ان روزوں کو توڑ نااس پر واجب ہوگا اور حنفیہ کے بزویک روزہ توڑنے کا کفارہ اس پر واجب ہوگا۔

جن باتوں پڑمل کرناممکن نہ تھاان میں ہے ایک تو بولنا تھا جوشری طور پر بیناممکن ہے کہ کوئی شخص بالکل ہی نہ بولے کیونکہ بعض مواقع پر بولنا واجب ہے، جیسے نماز میں قرات ،سلام کا جواب دینا اوراس کوترک کرنا گناہ ہے، چنانچیآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بولنے کا تھم دیا ،اس طرح بالکل نہ بیٹھنا اور سایہ میں نہ آنا انسان کے بس سے باہر ہے، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیٹھنے اور سایہ میں آنے کا تھم دیا۔

اور حفرت انس کہتے ہیں کہ بی کر یم سلی اللہ علیہ وسلم نے (بیت اللہ کے سفر کے دوران) ایک بوڑھے کو دیمھاجو (ضعف اور کھزوری کی وجہ ہے) اپنے دو بیٹوں کے درمیان (ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھے) راستہ چل رہاتھا آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اسے کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اس شخص نے (بیت اللہ کو) پیادہ پاجانے کی منت مان رکھی ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح اپنے آپ کوعذاب (تکلیف) میں ڈالنے کی خدا کو پرواہ نہیں ہے پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے سے شخص کو سواری پر چلنے کا تھم دیا۔ (بخاری وسلم) اور سلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے سے فرمایا کہ بڑے میاں اسواری پر چلو کیونکہ اللہ تعالی تم ہے اور (تمہیں تکلیف میں ڈالنے والی) تمہاری اس منت ہے نیاز فرمایا کہ بڑے میاں اسواری پر چلو کیونکہ اللہ تعالی تم ہے اور (تمہیں تکلیف میں ڈالنے والی) تمہاری اس منت ہے نیاز

وجه ولهذا لم يجز تصرفه فيه ولا يحل له وطء المكاتبة ولو تزوج المكاتب بنت مولاه ثم مات المولى ورثته البنت لم يفسد النكاح وإذا لم يكن مملوكا من كل وجه لا يدخل تحت لفظ المملوك المطلق وهذا بخلاف المدبر وأم الولد فإن الملك فيهما كامل ولذا حل وطء المدبرة وأم الولد وإنما النقصان في الرق من حيث أنه يزول بالموت لا محالة

2.7

سبھی حقیقت کونفس کلام کی وجہ سے ترک کردیا جاتا ہے اس مثال جب کہا میرا ہر مملوک آزاد ہے تو اس کے مکاتب آزاد نہ ہوگا
اور نہ وہ غلام جس کا بعض آزاد ہو چکا ہے گر جب ان کے دخول کی نیت کی ہو کیونکہ مملوک مطلق ہے مملوک من کل وجہ کوشامل ہے اور
مکاتب من کل وجہ مملوک نہیں ہے ای وجہ سے مکاتب میں مولی کا متصرف جائز نہیں ہے اور مکاتبہ سے وطی کرنا حلال ہے اور
مکاتب نے اپنے مولا کی بیٹی سے نکاح کیا پھر مولی مرگیا اور اس کی بیٹی اس مکاتب کی وارث ہوگی تو نکاح فاسر نہیں ہوگا اور جب
مکاتب من کل وجہ مملوک نہیں ہے تو لفظ مملوک مطلق کے تحت داخل نہیں ہوگا اور مد ہر اور ام ولد کے خلاف ہے کیونکہ ان دونوں
ملک کامل ہے اور اس وجہ مد ہر اور ولد کے ساتھ وطی کرنا حلال ہے اور رہا نقصان تو آزاد کی میں ہے اس حیثیت سے کہ موت سے
بالیقین زائل ہوجائے گی۔

### في نفسه لفظ كي ولالت كابيان

اگرلفظ خوداس بات پردلالت کرے کہ حقیقی معنی کوترک کر کے بلکہ ایک خاص معنی کومرادلیا جائے تو وہاں پر حقیقی معنی کوترک کرتے ہوئے بھا ان ہے کہ ایک خص نے حلف اٹھایا' لا یہا کل لحصا "'کہوہ گوشت نہیں کھائے گا اوراس نے مچھلی کا گوشت کھالیا تو وہ حانث (قتم توڑنے والا) نہ ہوگا اگر چیقر آن نے مچھلی کے گوشت کو گوشت کہا ہے لیکن یہاں لفظ فی نفسہ ایسے گوشت پردلالت کررہا ہے جس میں مجھلی کے گوشت کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا۔ (الحسامی) کفارہ یمین یا ظہار میں آزاد کرنے کا بیان

وعلى هذا قلنا إذا أعتق المكاتب عن كفارة يمينه أو ظهارها جاز ولا يجوز فيهما إعتاق المدبر وأم الولد لأن الواجب هو التحرير وهو إثبات الحرية بإزالة الرق فإذا كان الرق في المكاتب كاملا كان تحريره تحريرا من جميع الوجوه وفي المدبر وأم الولد لما كان الرق ناقصا لا يكونالتحرير تحريرا من كل

# الشاشر المول الشاشر المول الشاشر المول الشاشر المول الشاشر المول ا

چونکہ وہ شخص اپنے بڑھا پے اورضعف کی وجہ سے پیادہ پاچلنے سے عاجز ومعذورتھا اس لئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سواری پر چلنے کا حکم فر مایا۔

حضرت امام شافعی نے اس حدیث کے ظاہری مفہوم پڑگل کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسی منت کی صورت میں سواری پر چلنے کی وجہ سے منت ماننے والے پر (بطور کفارہ) کوئی چیز واجب نہیں ہوتی لیکن امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس پر جانور (بعنی بحری یااس کے مثل) فن کے کرنا واجب ہوتا ہے کیونکہ اس طرح ایک چیز کواپنے او پرلازم کر لینے کے بعد اس کو پورا کرنے سے قاصر رہنا ہے، حضرت امام شافعی کا دومرا قول بھی یہی ہے۔

مظہر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پینظر مانے کہ میں پیادہ پاہیت اللہ جاؤں گا تو اس کے بارے میں علاء کے اختلافی اقوال ہیں چنا نچیہ حضرت امام شافعی توبیفر ماتے ہیں کہ اگر وہ شخص بیت اللہ کاسفر پیادہ پاطے کرنے کی طاقت ندر کھتا ہوتو وہ پیادہ پا جائے اور اگر اس کی طاقت ندر کھتا ہوتو بطور کفارہ جانور ذرج کرے اور سوار کی پر سفر طے کرے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بیز کرماتے ہیں کہوہ شخص خواہ پیادہ پاچلنے پر قادر ہویا نہ قادر ہو، ہم صورت سواری کے ذریعہ سفر کرے اور جانور ذرج کرے۔

حنفی علاء فرماتے ہیں کداگر کوئی شخص یوں کہے کہ میں پیادہ پاہیت اللہ جانا ہے اوپر لازم کرتا ہوں تو اس پر جج یا عمرہ واجب ہوتا ہے، اب وہ اپنی نیت کے مطابق ان دونوں میں ہے جس کو چاہ پورا کرے۔ ( یعنی اگر اس نے یہ کہتے وقت جج کی نیت کی تقتی تقی تو جج کرے اورا گرعمرہ کی نیت کی تقی تو جج کرے اورا گرعمرہ کی نیت کی تقی تو جج کرے اورا گرعمرہ کی نیت کی تقی تو جو جو انا پیادہ پا مجد حرام جانا اپنے او پر لازم کرتا ہوں۔ تو حضرت امام ابو موسف اور حضرت لمام ابو یوسف اور حضرت امام جم کے نزد یک اس پر بچھ واجب ہو جاتا ہے۔ اورا گریوں کہے کہ میں بیت اللہ جانا اپنے او پر لازم کرتا ہوں تو اس صورت میں متفقہ طور پر مسئلہ میہ ہے کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا یعنی اس پر جج یا عمرہ واجب نہیں ہوگا۔

اگرکوئی شخص پیادہ پانج کوجانے کی نذر مانے تو اس پر واجب ہے۔ کہ وہ گھرسے پیادہ پا روانہ ہواور جب تک کہ طواف زیارت سے فارغ نہ ہو جب تک کہ مرنہ منڈالے دیارت سے فارغ نہ ہو جائے کوئی سواری استعال نہ کرے اورا گرپیادہ پاعمرے کوجانے کی نذر مانی ہو تو جب تک کہ مرنہ منڈالے سواری پر نے ساور کی پر نہ چڑھے۔ اورا گرنذر مانے والے نے کسی عذر کی وجہ سے یا بلاعذر پوراراستہ یا آ دھے سے زیادہ سواری پر طے کیا تو جانور ذرج کرنا اس پر واجب ہوگا اورا گر آ دھے راستہ سے کم سواری کا استعال کیا تو اس کے بقدر ایک بکری کی قیمت میں سے صدقہ کرنا واجب ہوگا۔

### نفس كلام كسببرك حققي معنى كابيان

والثانى قد تترك الحقيقة بدلالة فى نفس الكلام مثاله إذا قال كل مملوك لى فهو حرلم يعتق مكاتبوه ولا من أعتق بعضه إلا إذا نوى دخولهم لأن لفظ المملوك مطلق يتناول المملوك من كلوجه والمكاتب ليس بمملوك ومن كل



الوجوه

#### 2.7

اورای بناء پرجم نے کہاجب مولی نے مکا تب کو کفارہ کمین یا کفارہ ظہار میں آزاد کیا تو جائز ہےان دونوں میں مد براورام ولد
کو آزاد کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ کفارہ میں تحریر واجب ہے اور تحریر وقیت کو زائل کر کے حریت کو ثابت کرنے کا نام ہے لیں جب
مکا تب میں رقیت کامل ہے تو اس کو آزاد کرنا تمام وجود ہے تحریم ہوگا اور مد براورام ولد میں رقیت چونکہ ناقص ہے اس لئے ان کو
آزاد کرنا تمام وجوہ ہے تحریم نہ ہوگا۔

### ساق کلام کےسببرک حقیقت کابیان

والشالث قد تترك الحقيقة بدلالة سياق الكلام قال في (السير الكبير)إذا قال المسلم للحربي إنزل فنزل كان آمنابحث ترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم ولو قال إنزل إن كنت رجلا فنزل لا يكون آمنا ولو قال الحربي الأمان الأمان فقال المسلم الأمان الأمان كان أمنا ولو قال الأمان ستعلم ما تلقى غدا أو لا تعجل حتى ترى فنزل لا يكون آمنا

#### 2.1

### ساق نظم كى دلالت كابيان

جب کسی کلام کا سیاق وسباق اس بات پر دلالت کرے کہ یہاں معنی حقیقی کوترک کیا جائے اور مجازی معنی مرادلیا جائے تب بھی حقیقی معنی متروک ہوجا تا ہے اسکی مثال ہیہے۔

من شاء فليومن ومن شاء فيلكفر (القرآن)

جوجا ہے ایمان لائے اور جوجا ہے کفر کواختیار کرے۔

اس آیت مبارکہ سے میم فہوم واضح ہور ہا ہے کہ کلام میں مکلّف کواختیار دیا گیا ہے کہ اگروہ ایمان لا ناحیا ہتا ہے تو لائے اور اگر



وہ کا فرر ہنا جا ہتا ہے تو کا فرر ہے۔ حالانکہ یہاں پر کلام کے حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ قریند کی وجہ سے مجازی معنی مراد لیا جائے گا اور وہ قرینہ ہیے۔'' انا اعتد نالظالمین نارا''۔

ترجمہ: بے شک ہم نے ظالموں کے آگ کو تیار کیا ہے۔ بیقرینداس بات کی وضاحت کررہا ہے کہ کفر کرناظلم ہے اور جو کفر کرے گا وہ ظالم ہوگا اور ظالموں کیلئے اللہ تعالیٰ نے آگ کا عذاب تیار کیا ہے لہٰذا اگر کسی نے کفراختیار کرنا ہے تو اے آگ کیلئے تیار رہنا چاہیے۔

### سياق كلام كي دلالت كي بعض الشله كابيان

ولو قا اشتر لى جارية لتخدمنى فاشترى العمياء أو الشلاء لا يجوز ولو قال اشتر لى جارية حتى أطأها فاشترى أخته من الرضاع لا يكون عن الموكل وعلى هذا قلنا فى قوله عليه السلام (إذا وقع الذباب فى طعام أحدكم فامقلوه ثم انقلوه فإن فى إحدى جناحيه داء وفى الأخرى دواء وإنه ليقدم الداء على الدواء )دل سياق الكلام على أن المقل لدفع الأذى عنا لا لأمر تعبدى حقاً للشرع فلا يكون للإيجاب،

#### 2.7

اوراگرکہاتو میرے لئے باندی خریدتا کہ میری خدمت کرے پس وکیل نے نابینایا اپا بیج باندی خریدی تو بیشراء جائز نہ ہوگا اور
اگر کہا کہتو میرے لئے باندی خریدتا کہ میں اس سے وطی کروں پس وکیل نے اس کی رضائی بہن خریدی تو بیشراء موکل کی طرف سے
نہیں ہوگا اور اسی بناء پرہم نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے بارے کہا جب بھی تم میں سے کی کے کھانے میں گرجائے تو
اس کو ڈبود و پھراس کو نکالواس لئے اس کے دو پروں میں سے ایک میں بیاری ہے اور دوسرے میں دوا ہے اور وہ بیاری کے پر کودوا
کے پر پرمقدم رکھتی ہے بیاتی کلام نے اس بات پر دلالت کی کہ ڈبونا ہم سے تکلیف کو دور کرنے کے لئے ہے عبادت شرعیہ کے
لئے تھم نہیں ہے لہذا یہ امر وجوب نابت کرنے کے لئے نہیں ہے۔

### مصارف صدقات میں جملہ اصناف کے عدم لزوم کابیان

وقوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء)عقيب قوله تعالى (ومنهم من يلمزك في الصدقات)يدل على أن ذكر الأصناف لقطع طمعهم من الصدقات ببيان المصارف لها فلا يتوقف الخروج عن العهدة على الأداء إلى الكل،

### ىمىين فور سے مثال كابيان

ومن هذا النوع يمين الفور مثاله إذا قال تعال تغاد معى فقال والله لا أتغدى ينصرف ذلك إلى الغداء المدعو إليه حتى لو تغدى بعد ذلك في منزله معه أو مع غيره في ذلك اليوم لا يحنث وكذا إذا قامت المرأة تريد الخروج فقال الزوج إن خرجت فأنت كذا كان الحكم مقصورا على الحال حتى لو خرجت بعد ذلك لا يحنث

#### 2.7

اورای قبیلہ سے بمین فور ہے اس کی مثال کہا آؤ میرے ساتھ سے کا کھانا کھاؤیں اگر کہا کہ میں سے کا کھانا نہ کھاؤں گا تو بیتم فتیج کے اس کھانے نہ کھاؤں کا تو بیتم فتیج کے اس کھانے کی طرف رائح ہوگی جس کی طرف اس کو بلایا گیا ہے تھی کہا گراس نے اس کے بعداسی کے گھر میں اس کے ساتھ صبح کا کھانا کھایا یا اس دن میں اس کے علاوہ کے ساتھ تو حانث نہ ہوگا اور اس طرح اگر عورت نگلنے کے ارادہ سے کھڑی ہوئی پس شو ہرنے کہا گر تو نگلی تو تو ایسی ہے ہیتم اس حالت پر مخصر ہوگا حتی کہا گراس کے بعد نگلی تو حانث نہ ہوگی۔

### محل كلام كى دلالت كيببترك حقيقت كابيان

والخامس وقد تترك الحقيقة بدلالة محل الكلام بأن كان المحل لا يقبل حقيقة اللفظ ومثاله انعقاد نكاح الحرة بلفظ البيع والهبة والتمليك والصدقة وقوله لعبده وهو معروف النسب من غيره هذا إبنى وكذا إذا قال لعبده وهو أكبر سنا من المولى هذا إبنى كان مجازا عن العتق عند أبى حنيفة رضى الله عنه خلافا لهما بناء على ما ذكرنا أن المجاز خلف عن الحقيقة في حق اللفظ عنده وفى حق الحكم عندهما

#### 2.7

آور پانچواں موقعہ حقیقت کو بھی محل کلام کی دلالت کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے اس طور پر کمکل ایسا ہوجولفظ کی حقیقت کو قبول نہ کرے اور اس کی مثال لفظ بچے ہیں۔ تملیک اور صدقہ ہے آزاد عورت کے ساتھ نکاح کا منعقد ہونا ہے اور اس کا قول اپنے غلام سے صدا ابنی کہا حالانکہ وہ غلام مولی سے عمر میں بڑا ہے تو بیر کلام امام ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک آزادی سے مجاز ہوگا صابین کا

# الشاشر المرا الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ال

2.7

آورباری تعالیٰ کا قول انماالصدقات باری تعالیٰ کا قول و منهم من یلمز ك فی الصد قات كے بعداس بات پردلالت كر تا ہے كہمرف صدقات كے منافقين كی طبع كونتم كرنے لئے ہے لہذا ادائے صدقه كی ذمه دار يوں سے سبكدوش ہونا تمام اقسام كوادا كرنے يرموقوف ندہوگا۔

### ولالت من جانب متكلم كيسبب ترك حقيقت كابيان

والرابع قد تترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم مثاله قوله تعالى (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) وذلك لأن الله تعالى حكيم والكفر قبيح والحكيم لا يأمر به فيترك دلالة اللفظ على الأمر بحكمة الأمر،

#### 2.7

### معنى راجع الى المتكلم كى دلالت كابيان

کلام کاوہ کل جہاں متکلم کا حال اور اس کا خود کسی معنی کی طرف رجوع کرنا اس بات پر دلالت کرے کہ خود متکلم ہی یہاں حقیقی معنی مراد نہیں لے رہا۔ تو ایسی صورت میں حقیقی معنی کوترک کردیا جائے گا۔ اسکی مثال یمین فور ہے کہ کی شخص نے حالت غصہ میں قتم کھائی کہ اگر اسکی بیوی گھر سے باہر جانے سے باز رہی لیکن جیسے ہی اس کا غصہ شھنڈ اہوا تو وہ گھر سے باہر چلی گئی تو طلاق واقع نہ ہوگی۔

### حالت عرف كي دلالت كابيان

وعلى هذا قلنا إذا وكل بشراء اللحم فإن كان مسافرا نزل على الطريق فهو على المطبوخ أو على المشوى وإن كان صاحب منزل فهو على النيء،

#### 2.7

# 张县, 三县, 三温县、张梯张泰兴、黄江、张

### بيان نص كابيان

مثاله في قوله تعالى (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم) الآية فإنه سيق لبيان استحقاق الغنيمة فصار نصا في ذلك وقد ثبت فقرهم بنظم النص فكان إشارة إلى أن استيلاء الكافر على مال المسلم سبب لثبوت الملك للكافر إذ لو كانت الأموال باقية على ملكهم لا يثبت فقرهم،

#### 2.7

اس کی مثال باری تعالیٰ کے قول للفقراء المهاجرین الذین اخوجوا من دیا ر هم میں ہے کیونکہ یہ قول مستحقین غنیمت کو بیان کرنے لئے لایا گیا ہے پس بہ قول اس سلمیں نص ہوگا اوران کا فقر نظم نص سے ثابت ہوگیا پس نص اس طرف مثیر ہوگی کہ مسلمان کے مال پر کا فر کا غلبہ کا فر کے لئے ثبوت ملک کا سبب ہاس لئے کہ اگر مسلمان کے اموال ان کی ملک پر باقی رہتے توان کا فقر ثابت نہ ہوتا۔

### عبارة نص كى تعريف

کی علم کو ثابت کرنے کے لئے جو کلام چلایا جائے اسے عبار ۃ النص کہتے ہیں۔ مثال اللہ عزوجل نے قرآن مجید میں ارشاد فر مایا (للله فَقَرَآءِ الْمُهاجِوِیْنَ الَّذِیْنَ اُخُوجُوْا مِنْ دِیَادِ هِمْ ،ان فقراء ہجرت کرنے والوں کیلئے جواپے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے۔ (الحشر) یہ کلام اس بات (حکم) کو ثابت کرنے کے لئے لایا گیا ہے کہ جومہا جرفقیر ہیں مال غنیمت میں انکا بھی حق ہے لہٰذا مال غنیمت کے متحق افراد کے بیان میں بی عبارۃ النص ہے۔

### عبارة النص كاحكم

یہ قطعیت کا فائدہ دیتی ہے جبکہ عوارض سے خالی ہواور تعارض کے وقت اسے اشارۃ النص پرتر جیج حاصل ہوگی۔کتاب اللہ سے اخذ معانی کے طریقے قرآن مجید سے احکام درج ذیل چار طریقوں سے مستبط ہوتے ہیں اور وہ یہ ہیں۔ (۱) عبارۃ النص (۲) اشارۃ النص (۳) دلالۃ النص (۴) اقتضاء النص۔

#### عبارة النص

عبارة النص سے استدلال کرتے وقت احکام صرف صیغہ لفظ سے بی معلوم ہوجاتے ہیں؛ کیونکہ اس تھم کے واسطے بی نص کو نازل کیا گیا تھا؛ نیز اس کامفہوم غور وَفکر کے بغیراة لِ وہلہ بی ہیں سمجھ ہیں آ جا تا ہے، مثلاً قر آن نے کہا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَوَّمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَوَّمَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

### الشاشر المول الشاشر المول الشاشر المول الشاشر المول الشاشر المول الموات الموا

اختلاف ہے اور بیاختلاف اس پر مبنی ہے جوہم نے ذکر کیا کہ امام صاحب کے نزدیک مجاز لفظ کے حق میں حقیقت کا خلیفہ ہے اور صاحبین کے نزدیک حکم کے حق میں ہے۔

### محل كلام كى دلالت كابيان

جب محل کلام کی دلالت اس بات کا تقاضہ کرے کہ یہاں اس لفظ کاحقیقی معنی مراد نہ لیاجائے بلکہ اس کا مجازی معنی مراد لیا جائے گا اسکی مثال ہیں ہے کہ جیسے حدیث میں آیا ہے 'انعمال بالاعمال بالنیات " بشک اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے حالانکہ بشارا سے اعمال ہیں جن کا وجود نیت کے بغیر نہ صرف ممکن بلکہ ایسا واقعتا ہے لہذا یہاں محل کلام اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اعمال کا دارومدار نہیں بلکہ ان کے ثواب کا دارومدار نیت پر ہوتا ہے۔

# الفصل التاسع فصل في متعلقات النصوص

# ﴿ يصل متعلقات نصوص كے بيان ميں ہے ﴾

### متعلقات نصوص سے مراد کیا ہے

نصوص کی اپنے معانی پر دلالت مندرجہ ذیل طریقوں سے ہوتی ہے۔ عبارت النص ۔ اشارۃ النص ۔ دلالۃ النص ۔ اقتضاء النص ۔ انہیں متعلقات نصوص کہتے ہیں ۔

### متعلقات نصوص كابيان

نعنى بها عبارة النص وإشارته و دلالته واقتضاء ه فأما عبارة النص فهو ما سيق الكلام لأجله وأريد به قصدا وأما إشارة النص فهى ما ثبت بنظم النصمن غير زيادة وهو غير ظاهر من كل وجه ولا سيق الكلام لأجله ،

#### 2.7

یفسل نصوص کے متعلقات کے بیان میں ہے ہم متعلقات سے عبارت النص اشارة النص ولالت النص اقتضاء النص مراد لیتے ہیں بہر حال عبارت النص وہ ہے جس کی وجہ سے کلام لایا گیا ہواور اس کلام سے اسکا قصدا ارادہ کیا گیا ہواور بہر حال اشارة النص وہ ہے جونص کے الفاظ سے ثابت ہو بغیر زیادت کے اور وہ پورے طور ظاہر نہ ہواور نہ اسکی وجہ کلام لایا گیا ہو۔



### استيلاء وكفار سے خريداري كابيان

ويخرج منه الحكم في مسألة الاستيلاء وحكم ثبوت الملك للتاجر بالشراء منهم وتصرفاته من البيع والهبة والإعتاق وحكم ثبوت الاستغنام وثبوت الملك للغازى وعجز المالك عن انتزاعه من يده وتفريعاته

#### 2.7

اوراس سے تخ تخ کیا جائے گا استیلاء کا تھم اور کفار سے خرید کرنے کی وجہ سے تاجر کے لئے ثبوت ملک کا تھم اوراس کے تصرفات نیچ ، ہبد،اعماق کا تھم اور غازی کے لئے ملک ثابت ہونے کا تھم اور غازی کے قضہ سے اس مال کو چھینئے سے مالک کے عاجز ہونے کا تھم اور اس کی تعریفات کی تخ تج کی جائے گی۔

#### استیلاد کے سبب آزادی ثابت ہونے کابیان

حضرت ابن عباس رضی الله عنبما بیان فرماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مرد کی باند کی سے اس کی اولا دہوجائے تو وہ باند کی اس کے (انتقال) بعد آزادہوجائے گی۔ (سنن ابن ماجہ: جلد دوم: حدیث نمبر 673) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت ابراہیم کی والدہ کا تذکرہ ہواتو فرمایا: اے اس کے بچے نے آزاد کرادیا۔ (سنن ابن ماجہ: جلد دوم: حدیث نمبر 674)

### روزے کی را توں میں حکم رفث کا بیان

وكذلك قوله تعالى (أحل لكم ليلة الصيام الرفث) إلى قوله تعالى (ثم أتموا الصيام إلى الليل) فالإمساك في أول الصبح يتحقق مع الجنابة لأن من ضرورة حل المباشرة إلى الصبح أن يكون الجزء الأول من النهار مع وجود الجنابة والإمساك في ذلك الجزء صوم أمر العبد بإتمامه فكان هذا إشارة إلى أن الجنابة لا تنافى الصوم ولزم من ذلك أن المضمضة والاستنشاق لا ينافى بقاء الصوم،

#### 2.7

# الشاشر المراد الشاشر المراد الشاشر المراد المراد

يبى ہے؛ اى كوعبارة النص كہتے ہيں۔

#### ولالية النص

جو حکم نص کے الفاظ سے ثابت تو نہ ہولیکن نص کو سنتے ہی ذہن اس حکم کی طرف منتقل ہوجاتا ہو، وہ دلالۃ النص ہے، جیسا کہ قرآن کا ارشاد ہے فلا تسکّ فلے مَا أُفْ وَلَا تَنْهُوْ هُمَا وَقُلُ لَهُمَا قَوْلًا کَوِیمًا (الاسراء) اس آبیت کے الفاظ سے تو بہی معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی کسی بات پراف کہنا حرام ہے لیکن دلالۃ النص کے طور پر بیٹا بت ہوتا ہے کہ جب اف کہنا حرام ہے تو سب وشتم کرنایا جسمانی اذبت دینا بدرجہ اولی حرام ہوگا؛ کیونکہ بیز لکیف افلینے سے بھی بڑھ کرئے۔

#### اشارةنص

نص جس بات کو بتانے کے لیے وارد نہ ہوئی ہو؛ لیکن نص کے اصل الفاظ ہی ہے جو بات بچھ میں آجائے وہ اشارۃ النص ہے، مثلاً ارشادِ خداوندی ہے وَ عَلَی الْسَمَو لُودِ لَسَهُ رِزُقُهُ فَنَ وَ کِسُو تُهُنَّ بِالْمَعُورُ وَفِر (البقرۃ) اس آیت کا ظاہری مفہوم (عبارۃ) تو بیہ کہ مال کے نفقہ کی ذمہ داری باپ پر ہے؛ لیکن اس میں لفظ ہے اُمُوَلُو واس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اولا دباپ می کے طرف منسوب ہوگی ، مال کی طرف نہیں؛ کیونکہ اس لفظ کے ذریعہ ولد کی نسبت باپ کی طرف کی گئی ہے یہی اشارۃ النص ہے۔ اقتضاء النص

نص اور شارع کے کلام کے میچے ہونے کے لیے بعض اوقات کسی لفظ کو محذوف ماننا ضروری ہوجاتا ہے، اس کو مقتضے ہیں اور
اس سے ثابت ہونے والے حکم کو اقتضاء النصیب ہیں مثلاً آیت قرآنی ہے مُسرِّمَ سَتُ عَسلَیْ کُمُ الْسَیْنَةُ وَاللّذَمُ وَلَمْحُمُ الْسَیْنَةُ وَاللّذَمُ وَلَمْحُمُ الْسَیْنَةُ وَاللّذَمُ وَلَمْحُمُ اللّٰ کہ وَ اللّٰهُ مِن اس میں حرمت کی نسبت میں اور دم کی طرف کی گئی ہے؛ حالاتکہ یددرست نہیں؛ کیونکہ حرمت کا تعلق منصی عنہ
(جس چیز سے منع کیا گیا ہے) اس کی ذات سے نہیں ہوتا؛ بلکہ مکلّف کے فعل سے ہوتا ہے؛ پس آیت کا مفہوم اس وقت تک صحیح منہیں ہوسکتا ہے؛ لہذا آیت کا مطلب نہیں ہوسکتا ہے؛ لہذا آیت کا مطلب نہیں ہوسکتا جہ لہذا آیت کا مطلب سے ہوگا کہ مردار کا کھانا اور خون کا بینا حرام ہے اور یہاں پر یہی شارع کی مراد ہے۔ (مجلّہ فقد اسلامی)

### عبارة نص اوراشار ہ نص میں راجع ومرجوع ہونے کابیان

امام احمد رضابر یلوی علیه الرحمه مسئله اذان جعد لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ تمام بحث ومباحثہ کے بعداذان علی المنبر اے اگر کوئی علم خابت ہوتو بطورا شارة النص جوت ہوگا اور فقہاء کے قول لا یاؤذن فسی السمسجد و یکر ہ الا ذان فی المسجد عبارة النص ہے اور تمام علائے اصول کا اجماع ہے کہ عبارة النص رائح اورا شارة النص مرجوح ہے اور درمختار میں ہے کہ قول مرجوح پر فتوی دینا جہالت اور خرق اجماع ہے۔

( فبآوي رضويه، ج۲۸، ص ۲۲۷، رضا فا وَنِدْ يَشْنِ لا مِور )

الشاشر المول الشاشر المراج الشاشر المراج الم

لئے ضروری ہے کدون کے پہلے جز جنابت کے موجود ہونے کے ساتھ موجود ہواوراس جز میں امساک روزہ ہے بندے کواس ا تمام کا تھم دیا گیا ہے ہیں بیاس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ جنابت روزے کے منافی نہیں ہے اور اس سے لازم آئے گا کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنابقاء صوم کے منافی نہیں ہے۔

ابتدائے اسلام میں بیچم تھا کہافطار کے بعد کھانا پینا، جماع کرناعشاء کی نماز تک جائز تھااورا گرکوئی اس ہے بھی پہلے سوگیا تو اس پر نیندا تے ہی حرام ہوگیا، اس میں صحابرضی الله عنهم کوقدرے مشقت ہوئی جس بدرخصت کی آیتیں نازل ہوئیں اور آسانی كاحكام ل كؤرفث عمراديبال جماع بـ

ا بن عباس رضي الله عنه عطا مجامد سعيد بن جبير طاؤس سالم بن عبدالله بن عمرو بن ديناحسن قبّا دوز هري ضحاك ، ابراهيم مخعي ، سدی،عطاخراسانی،مقاتل بن حبان حمهم الله بھی یہی فرماتے ہیں۔لباس سے مرادسکون ہے، رہیج بن انس لحاف کے معنی بیان كرتے ہيں مقصديہ ہے كدمياں ہوى كے آپس كے تعلقات اس تم كے ہيں كدانہيں ان راتوں ميں بھى اجازت دى جاتى ہے پہلے حدیث گزر چی ہے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ جس میں بیان ہو چکا ہے کہ جب بیچم تھا کہ افطارے پہلے اگر کوئی سوجائے تو اب رات کو جاگ کر کھائی نہیں سکتا اب اے بیرات اور دوسرا دن گز ار کر مغرب سے پہلے کھانا پینا حلال ہوگا حضرت قیس بن صرمهانصاری رضی الله عنددن بحر تھتی باڑی کا کام کر کے شام کو گھر آئے بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ جواب ملا کچھ نہیں میں جاتی ہوں اور کہیں سے لاتی ہوں وہ تو تمئیں اور یہاں ان کی آ تکھ لگ گئی جب آ کر دیکھا تو بڑا افسوس ہوا کہ اب بیرات اور دوسرا دن بھوکے پیٹوں کیے گزرے گا؟ چنانچہ جب آ دھادن ہوا تو حضرت قیس بھوک کے مارے بیہوش ہو گئے ۔حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ذکر ہوااس پر بیآیت اتری اورمسلمان بہت خوش ہوئے۔روایت میں بیجھی ہے کہ صحابہ رضی الله عنهم رمضان بھرعورتوں کے پاس نہیں جاتے تھے لیکن بعض لوگوں سے پچھا لیے قصور بھی ہو جایا کرتے تھے جس پریدآیت مبار کہ نازل ہوئی ایک اورروایت میں ہے کہ پیقصور کی ایک حضرات ہے ہو گیا تھا جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے جنہوں نے عشاء کی نماز کے بعد ا ٹی اہلیہ ہے مباشرت کی تھی پھر در بار نبوت میں شکایتیں ہوئی اور بیر حمت کی آئیتی اتریں ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی الله عندن آ كريد واقعد ساياتو آپ نے فرمايا عمرتم سے توالي اميد ندھي اي وقت بيآيت اتري ايك روايت ميں ہے كه حضرت قیس نے عشاء کی نماز کے بعد نیندہے ہوشیار ہو کر کھائی لیا تھا اور ضبح حاضر ہو کر سر کارمجمہ ی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا قصور بیان کیا تھا ایک اور روایت میں میبھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب مبارشرت کا ارادہ کیا تو بیوی صاحبہ نے فرمایا کہ مجھے نیندا آگئ تھی لیکن انہوں نے اسے بہانہ سمجھا،اس رات آپ دریتک مجلس نبوی میں بیٹے رہے تھے اور بہت رات گئے گھر پہنچے تھے۔

ا یک اور روایت میں ہے کہ حضرت کعب بن ما لک رضی اللہ عنہ ہے بھی ایسا ہی قصور ہو گیا تھا ما کتب اللہ ہے مرا داولا د ہے، بعض نے کہا جماع مراد ہے بعض کہتے ہیں لیلۃ القدر مراد ہے قبادہ کہتے ہیں مراد بدرخصت ہے تطبیق ان سب اقوال میں اس طرح

الشاشد المراجي الشاشد المراجي المراجي

ہو عتی ہے کہ عموم کے طور پر بھی مراد ہیں۔ جماع کی رخصت کے بعد کھانے پینے کی اجازت مل رہی ہے کہ صحیح صادق تک اس کی بھی اجازت ہے۔(تفیرابن الی حاتم رازی ،سورہ بقرہ ،بیروت)

چکھنے سے روزہ فاسدنہ ہونے کا بیان

ويتفرع منه أن من ذاق شيئا بفمه لم يفسد صومه فإنه لو كان الماء مالحا يجد طعمه عند المضمضة لا يفسد به الصومبحث كون حكم دلالة النص عموم الحكم المنصوص عليه وعلم منه حكم الاحتلام والاحتجام والادهان لأن الكتاب لما سمى الإمساك اللازم بواسطة الانتهاء عن الأشياء الثلاثة المذكورة في أول الصبح صوما علم أن ركن الصوم يتم بالانتهاء عن الأشياء الثلاثة

ادراس سے میربات متفرع ہوتی ہے کہ جس مخص نے اپنے منہ ہے کی چیز کو چکھ لیا تو روزہ فاسد نہ ہوگا اس لئے کہ اگر پانی ایسا تمکین ہوجس کا ذا نَقه کلی کرتے وقت محسوں کرتا ہے تو اس روزہ فاسد نہیں ہوتا اوراس احتلام ، پچھنا اور تیل لگانے کا حکم معلوم ہو گیا کیونکہ قرآن نے جب اس امساک کا نام روزہ رکھا ہے جواول صبح میں نہ کورہ تین چیزوں سے رکنے کے واسطہ سے لازم آیا ہے تو معلوم ہوگیارکن صوم تین چیزوں کے رکنے سے پوراہوجا تا ہے۔

چکھنے کا فقہی مفہوم:

چکھنے ہمرادیہ ہے کہ زبان پررکھ کرذا گفتہ پہچان لیں اورائے تھوک دیں تا کہذا گفتہ میں نہ جانے پائے چکھنے کے وہ معنی نہیں جوآج کل عام محاورہ میں بولے اور سمجھے جاتے ہیں لیٹنی کسی چیز کا ذا نقتہ چکھنے کے لئے اس میں سے تھوڑا سا کھالینا اور سیمجھنا کہاں میں کراہت نہیں حالانکہاس سے روزہ ٹوٹ جائے گا بلکہ کفارہ کی شرائط پائی جائیں تو کفارہ بھی لازم ہوگا۔

چکھنے سے روز ہے کی کراہت میں فقہی بیان

ا مام احدر حمد الله تعالى كہتے ہيں كدميں كھانا چكھنے سے اجتناب پيند كرتا ہوں ،كيكن اگر چكھ ليا جائے تو كوئى نقصان نہيں اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ( المغنی لا بن قدامہ ( 4 / 359 )

علامه علا والدین حنی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔روزے دارکو بلا عذر کسی چیز کا چکھنایا چبانا مکروہ ہے۔ چکھنے کیلیے عذریہ ہے کہ مثلا عورت کا شوہر بدمزاج ہے۔ ہانڈی میں نمک کم وہیش ہوگا تو وہ اس کی ناراضگی کا باعث ہوگا تو چکھنے میں حرج نہیں۔ چبانے کیلئے عذر ہے کہا تنا چھوٹا بچہ کدروٹی نہیں کھا سکتا اور کوئی نرم غذانہیں جواسے کھلائی جائے ، نہ چیض ونفاس والی عورت ہے اور نہ کوئی اور بے



برا ہے تو گردن بھی اتنی بڑی ہی ہوگی۔

بخاری شریف میں حضرت عدی کا اس طرح کا سوال اور آپ کا اس طرح کا جواب تفصیل واریبی ہے، آیت کے ان الفاظ ہے سے سحری کھانے کا مستحب ہونا بھی ثابت ہوتا ہے اس لئے کہ اللہ کی رخصتوں پڑمل کرنا اسے پیند ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سحری کھایا کرواس میں برکت ہے (بخاری وسلم)

ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں محری کھانے ہی کا فرق ہے (مسلم) سحری کا کھانا برکت ہے اسے نہ چھوڑ واگر پچھ نہ ملے تو پانی کا گھونٹ ہی سہی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت جھیجے ہیں (منداحمہ)

ای طرح کی اور بھی بہت ہے حدیثیں ہیں بحری کو دیر کر کے کھانا چاہئے ایسے وقت کہ فراغت کے پچھ ہی دیر بعد صبح صادق ہوجائے۔حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بحری کھاتے ہی نماز کے لئے کھڑے ہوجایا کرتے تھے اذان اور بحری کے درمیان اتناہی فرق ہوتا تھا کہ پچاس آیتیں پڑھ لی جائیں ( بخاری وسلم )

رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرماتے ہیں جب تک میری امت افطار میں جلدی کرے اور سحری میں تا خیر کرے تب تک محلائی میں رہےگی۔ (منداحمہ)

یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام غذائے مبارک رکھا ہے، مندا حمد وغیرہ کی حدیج میں ہے حضرت حذیفہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حری کھائی ایسے وقت کہ گویا سور بی طلوع ہونے والا ہی تھا لیکن اس میں ایک راوی عاصم بن ابونجو دمنفر دہیں اور مراداس سے دن کی نزویکی ہے جیسے فرمان باری تعالیٰ فاذ ابلغن اجبہن النے یعنی جب وہ عورتیں اپنے وقتوں کو پہنچ جا ئیں مرادیہ ہے کہ جب عدت کا زمانہ ختم ہوجانے کے قریب ہو یہی مرادیہ اس اس حدیث ہے بھی ہے کہ انہوں نے سحری کھائی اور صبح صادق ہوجانے کا یقین نہ تھا بلکہ ایبا وقت تھا کہ کوئی کہتا تھا ہوگئ کہتا تھا ہوگئ کہتا تھا نہیں ہوئی کہ اکثر اصحاب رسول اللہ کا دیرہے سے حری کھانا اور آخری وقت تک کھاتے رہنا ثابت ہے جیسے حضرت ابو ہر یہ دخفرت ابن عمر ، حضرت ابن عباس ، حضرت زید بن ثابت رضی حضرت عمر ، حضرت عمر ، حضرت ابن عباس ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مرہ محضرت ابن عباس ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مرہ محضرت ابو ہر یہ وغیرہ ، شاگر دان ابن مسعود ، عطا ، حسن ، حاکم بن عیب یہ بہا ہم ، عوری کھائی ان سب پراپئی رحمتیں نازل فرمائے۔

امام ابن جریرینے اپنی تفسیر میں بعض لوگوں سے رہی نقل کیا ہے کہ سورج کے طلوع ہونے تک کھانا پینا جائز ہے جیسے غروب ہوتے ہی افطار کرنا الیکن یہ قول کوئی اہل علم قبول نہیں کرسکتا کیونکہ نص قر آن کے خلاف ہے قر آن میں حیط کالفظ موجود ہے، بخاری وسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خرمایا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان نہ کردوہ رات باقی ہوتی ہے اذان دے دیا کرتے ہیں تم کھاتے پیتے رہوجب تک حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی اذان نہ

# الشاهر المرافية الم

روزه داراييا ہے جواسے چبا كردے دے تو بچ كے كھلانے كيليے روثى وغيره چبانا مكروه نبيل \_ (درمختار)

حفزت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہمانے ایک کپڑا تر کر کے اپنے جسم پر ڈالا حالانکہ وہ روزے سے تھے، اور شعبی روزے سے تھے کہا کہ ہانڈی یا کسی چیز کا مزہ معلوم کرنے میں (زبان پرر کھ تھے کیک جمام میں (غسل کے لئے ) گئے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ روزہ دار کے لئے کلی کرنے اور شھنڈ حاصل کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔

### رات تک روزوں کو پورا کرنے کا بیان

وعلى هذا يخرج الحكم في مسألة التبييت فإن قصد الإتيان بالمأمور به إنما يلزمه عند توجه الأمر والأمر إنما يتوجه بعد الجزء الأول لقوله تعالى (ثم أتموا الصيام إلى الليل)

#### 2.7

اوراس نص مے موجب پررات میں نیت کرنے کے مسئلہ میں حکم کی تخ تئے کی جائے گی کیوں کہ مامور بہ کوادا کرنے کا ارادہ امر متوجہ ہونے کے وقت لازم آتا ہے اور امر جزءاول کے بعد متوجہ ہوتا ہے کیونکہ باری تعالی نے فرمایا ہے۔ پس تم رات تک روزوں کو پورا کرو۔

#### ترح

صحیح بخاری شریف میں ہے حضرت ہل بن سعدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب من الفجر کالفظ نہیں اتر اتھا تو چندلوگوں نے اپ پاؤں میں سفیداور سیاہ دھاگے باندھ لئے اور جب تک ان کی سفیدی اور سیا ہی میں تمیز نہ ہوئی کھاتے ہیتے رہے اس کے بعد بیلفظ اتر ااور معلوم ہوگیا کہ اس سے مرادرات سے دن ہے۔

منداحد میں ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے دو دھاگے (سیاہ اور سفید) اپنے تکئے تلے رکھ لئے اور جب تک ان کے رنگ میں تمیز نہ ہوئی تب تک کھا تا پتیار ہا صبح کو حضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تیرا تکیہ بڑا کمیا چوڑ انگل اس سے مراد تو صبح کی سفیدی کا رات کی سیابی سے ظاہر ہونا ہے۔ بیحد یث بخاری وسلم میں بھی ہے، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امر قول کا بیہ ہے کہ آیت میں تو دھاگوں سے مراد دن کی سفیدی اور رات کی تاریکی ہے اگر تیرے تک یہ دونون آجاتی ہوں تو گویا اس کی لمبائی مشرق ومغرب تک کی ہے۔

صیح بخاری میں یہ تفسیر بھی روایتا موجود ہے، بعض روایتوں میں بیلفظ بھی ہے کہ پھرتو تو بڑی کمی چوڑی گردن والا ہے، بعض لوگوں نے اس کے معنی بیان کئے ہیں کہ کند ذہن ہے لیکن میر معنی غلط ہیں، بلکہ مطلب دونوں جملوں کا ایک ہی ہے کیونکہ جب تکیدا تنا

س لووہ اذان نہیں کہتے جب تک فجرطلوع نہ ہوجائے۔

والقتل قصاصا،

منداجہ میں صدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فجر نہیں جوا آسان کے کناروں میں کہی پہلی ہے بہا کہ وہ جوسرخی والی اور کنارے کنارے ظاہر ہونے والی ہوتی ہے ترفدی میں بھی بیروایت ہے اس میں ہے کہ اس پہلی فجر کوجو طلوع ہوکر او پر کو چڑھتی ہے د کھے کہ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سرخ دھاری بیش ہوجائے ، ایک اور حدیث میں صبح کا ذب کوشیح کی سفیدی کے ستون کی صدیث میں صبح کا ذب کوشیح کی سفیدی کے ستون کی مانند بتایا ہے ، دوسری روایت میں اس پہلی اذان کوجس کے موذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے بیہ جہ بیان کی ہے کہ وہ سوتوں کو جگانے اور نماز تہجد پڑھنے والوں اور قضالوٹانے کے لئے ہوتی ، فجر اس طرح نہیں ہے جب تک اس طرح نہ ہو (یعنی آسان میں او نیج پڑھنے والی نہیں بلکہ کناروں میں دھاری کی طرح خاہم ہونے والی۔ ایک مرسل صدیث میں ہے کہ فجر دو ہیں ایک تو بھیڑیے کی دم کی طرح ہاں سے روزے دار پر کوئی چیز حمام نہیں ہوتی ہاں وہ فجر جو کناروں میں ظاہر ہو وہ تی کی نماز اور روزے دار کا کھانا موقوف کرنے کا وقت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں جوسفیدی آسان کے بینچے سے او پر کو چڑھتی روزے دار کا کھانا موقوف کرنے کا وقت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں جوسفیدی آسان کے بینچے سے او پر کو چڑھتی ہوتی ہاں وہ فجر جو کناروں میں ظاہر ہو وہ کی کم نماز اور میں خوالی عنہ فرماتے ہیں جوسفیدی آسان کے بینچے سے او پر کو چڑھتی ہوتے ہیں جوسفیدی آسان کے بینچے سے او پر کو چڑھتی ہوتے ہیں جوسفیدی آسان کے بینچے سے او پر کو چڑھتی ہوتے ہیں جوسفیدی آسان کے بینچے سے او پر کو چڑھتی ہوتے ہیں جوسفیدی آسان کے بینچے سے او پر کو گڑھتیں کی خوٹیوں پر چیکنے گئی ہے وہ کھانا بینا حرام کرتے ہیں جو سفیدی آسان کے بینچے سے او پر کو گڑھتیں کی خوٹیوں پر چیکنے گئی ہے وہ کھانا بینا حرام کرتے ہیں جو سفیدی تاسے دو کہ کہ میں کوئیس کی خوٹی ہو کی کی کوئیس کی جوٹیوں پر چیکنے گئی ہے وہ کھانا بینا حرام کرتے ہو کہ کی خور کی کی کی کی کی کی کی کوئیس کی کی کی کی کی کی کی کی کوئیس کی کر حرام کوئیس کی کوئیس کی کر حرام کی کی کی کی کوئیس کی کوئیس کی کی کی کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کر حرام کی کوئیس کی کر حرام کی کی کر حرام کی کی کی کر حرام کی کی کوئیس کی کوئیس کی کی کی کی کی کی کوئیس کی کوئیس کی کر کر کی کر کی کر کر کر کی کر کر کر کی کر کر کی کر کر کی کر کر کر کی کر کر

حضرت عطا ہے مروی ہے کہ آسان میں کمبی چڑھنے والی روشیٰ نہ تو روز ہ رکھنے والے پر کھانا پینا حرام کرتی ہے نہ اس سے
نماز کا وقت آیا ہوا معلوم ہوسکتا ہے نہ جج فوت ہوتا ہے لیکن جوشج پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھیل جاتی ہے بیوہ ہ جج جوروزہ دار کے
لئے سب چیزیں حرام کردیتی ہے اور نمازی کونماز حلال کردیتی ہے اور جج فوت ہوجا تا ہے ان دونون روایتوں کی سندھیجے ہے اور بہت
سے سلف سے منقول ہے۔ اللہ تعالی ان پراپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ (جامع البیان ، سورہ بقرہ ، بیروت)

وأما دلالة النص فهى ما علم علة للحكم المنصوص عليه لغة لا اجتهادا ولا استنباطا مثاله فى قوله تعالى (فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما )فالعالم بأوضاع اللغة يفهم بأول السماع أن تحريم التأفيف لدفع الأذى عنهما وحكم هذا النوع عموم الحكم المنصوص عليه لعموم علته ولهذا المعنى قلنا بتحريم

الضرب والشتم والاستخدام عن الأب بسبب الإجارة والحبس بسبب الدين

2.7

اور جبکہ دلالۃ النص سودہ ایسامعنی ہے جس کا حکم منصوص علیہ کے لئے علت ہونالغۃ معلوم ہوگیا ہونہ کہ اجتہا دا سنباط کے طور پر اس کی مثال باری تعالیٰ کا قول و لا تبقیل لھے ما اف و لا تنہر ھما میں ہے پس لغت عرب کی لغتوں کو جانے والا سنتے ہی سمجھ جائے گا کہ والدین سے تکلیف دور کرنے کے لئے اف کہنا حرام ہے اور اس نوع کا حکم علت کے عام ہونے کی وجہ سے حکم منصوص علیہ کا عام ہونا ہے اور اس وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ والدین کو مارنا اور گالی دینا اجبر بنا کر خدمت لینا قرض کی وجہ سے قید کر کے رکھنا اور قصاص میں قبل حرام ہے۔

الشاشر المراد الشاشر المراد الشاشر المراد المراد

دلالة النص كى تعريف

ایمامعنی جولغوی طور پر حکم منصوص علیہ کی علت سمجھا جائے۔ولالۃ انص کی مثال اللہ عز وجل نے قرآن مجید میں ارشادفر مایا رقلا تَقُلْ لَهُمَآ اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا ،

پس ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑ کنا۔ (الاسراء) لغت کا جانے والا اس آیت کو سنتے ہیں ہیہ بات جان کے گا کہ والدین کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔

ان کے بڑھا ہے کے زمانے میں ان کا پوراادب کرتا ، کوئی بری بات زبان سے نہ لگانا یہاں تک کے ان کے سامنے ہوں بھی نہ کرنا ، نہ کوئی ایسا کام کرنا جوانہیں برامعلوم ہو، اپنا ہاتھان کی طرف بے ادبی سے نہ بڑھانا ، بلکہ ادب عزب اوراحترام کے ساتھان سے بات چیت کرنا ، نرمی اور تہذیب سے گفتگو کرنا ، ان کی رضا مندی کے کام کرنا ، دکھ نہ دینا ، ستانا نہیں ، ان کے سامنے تواضع ، عاجزی ، فروتی اور فاکساری سے رہناان کے لئے ان کے بڑھا ہے میں ان کے انتقال کے بعد دعا کیں کرتے رہنا خصوصا دعا کہ اللہ ان پروم کر جیسے رقم سے انہوں نے میر ہے بچپن کے زمانے میں میری پروش کی ۔ ہاں ایما نداروں کو کا فروں کے لئے دعا کرنامنع ہوگئی ہے گووہ باب ہی کیوں نہ ہوں؟ ماں باپ سے سلوک واحسان کے احکام کی حدیثیں بہت تی ہیں۔ ایک روایت میں کرنامنع ہوگئی ہے کہ آپ نے منبر پر چڑھتے ہوئے تین دفعہ آئین کور ہو، جس آپ سے وجد دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیا اس خص کی ناک بھی اللہ تعالیٰ خاک آلود کر ہے جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا علیہ اللہ میں نے نہیں کہ باز کر کے جنت میں نہ کئی میں ایوا کر سے جس کے کہ آئین میں سے ایک کو پالیا اور پھر بھی ان کی اللہ تعالیٰ خاک آلود کر سے جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا اور چوا بھی گیا اور اس کی بخش نہ ہوئی ۔ آئین کہ پڑا نجو میں نے اس پہلی آئین کی ۔ پھر فرمایا اللہ اسے کویا ان میں سے ایک کو پالیا اور پھر بھی ان سے نہ میں نہ کئی سے کا کہنے آئین میں نے کہا آئین۔

تھم کادارومداراس کی علت کے مطابق ہوتا ہے

يدار الحكم على تلك العلة .(اصول شاشي)



2.7

کھر دلالۃ النص نص کے مرتبہ میں ہے جتی کہ دلالۃ النص کے ذریعہ عوقبت ثابت کرنا ہے ہمارے علاء نے کہا کی وجہ سے کفارہ نص سے ثابت ہوگا کھانے پینے کی وجہ سے دلالۃ النص سے ثابت ہوگا اورائ معنی کا اعتبار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تھم اس علت پر دائر کیا جائے گا امام قاضی ابوزید نے کہا گرلوگ اف کہنے کواحرام شار کرتے ہیں تو ان پراپ والدین کے سامنے اف کہنا حرام نہ ہوگا۔ اشارۃ النص کی تعریف نص سے بغیر کسی زیادتی کے جومعنی و تھم اشارۃ سمجھ میں آ رہا ہوا سے اشارۃ النص کہتے ہیں۔ نیز اسکے لئے کلام نہیں چلایا جاتا۔

### نماز جعد كيلي سعى كرنے كابيان

وكذلك قلنا في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نودى) الآية ولو فرضنا بيعا لا يمنع العاقدين عن السعى إلى الجمعة بأن كانا في سفينة تجرى إلى الجامع لا يكره البيع

2.7

آورای طرح ہم باری تعالیٰ کے قول یا یہ الذین آمنوا اذانو دی اگنے کے بارے میں کہااوراگر ہم ایسی تیج فرض کرلیں جو
عاقدین کوسعی الی المجمعہ سے ندرو کے اس طور پر کہ بید دونوں ایسی کشتی میں ہوں جو جامع مسجد کی طرف جارہی ہوتو ہیچ مکروہ نہ ہوگی۔
جب نماز جعہ کی اذان ہوجائے علماء کرام رضی اللہ عنہم کا اتفاق ہے کہ اذان کے بعد خرید وفروخت حرام ہے ،اس میں اختلاف ہے کہ دینے والا اگر دیتو وہ بھی صحیح ہے یانہیں؟ ظاہر آیت سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی صحیح نہ تھر کے گا واللہ اعلم ، پھر فرما تا ہے کہ دینے والا اگر دیتو وہ بھی صحیح ہے یانہیں؟ ظاہر آیت سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی صحیح نہ تھر کے گا واللہ اعلم ، پھر فرما تا ہے بیج کوچھوڑ کر ذکر اللہ اور نماز کی طرف تبہارا آتا نا ہی تمہارے حق میں دین دنیا کی بہتری کا باعث ہے اگر تم میں علم ہو۔ ہاں جب نماز سے فراغت ہوجائے تو اس مجمع سے چلے جانا اور اللہ کے ضل کی تلاش میں لگ جانا تہمارے لئے حلال ہے۔

عراک بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہوکرلوٹ کرمبجد کے دروازے پر کھڑے ہوجاتے اور بیدعا' پڑھتے (ترجمہ) یعنی اے اللہ میں نے تیری آواز پر حاضری دی اور تیری فرض کردہ نمازادا کی پھر تیرے تھم کے مطابق اس مجمع سے اٹھ آیا، اب تو مجھے اپنافضل نصیب فرما توسب سے بہتر روزی رساں ہے (ابن الی حاتم)

اس آیت کو پیش نظرر کھ کر بعض سلف صالحین نے فر مایا ہے کہ جو محصہ کے دن نماز جمعہ کے بعد فرید وفروخت کرے اسے
اللہ تعالیٰ سر جھے زیادہ برکت دے گا۔ پھر فر ما تا ہے کہ فرید فروخت کی حالت میں بھی ذکر اللہ کیا کرود نیا کے نفع میں اس قدر
مشغول نہ ہو جاؤ کہ آخروی نفع بھول بیٹھو۔ حدیث شریف میں ہے جو محص کسی بازار جائے اور وہاں (ترجمہ) پڑھے اللہ تعالیٰ
اس کے لئے ایک لاکھ نیکیاں لکھتا ہے اور ایک لاکھ برائیاں معاف فر ما تا ہے۔ حضرت مجاہد فر ماتے ہیں بندہ کشیر الذکرای وقت کہلاتا

# الشرح احول الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج المر

حكم كادارومداراس كى علت كے مطابق ہوتا ہے۔

اس قاعدہ کا شوت ہے ہے۔ ترجمہ: توانہیں افت تک نہ کہنا اور نہ ان کو چھڑ کنا اور ان سے اوب سے بات کرنا۔ (بی اسرائیل ۲۳)

اس آیت میں والدین کو افت تک کہنے ہے منع کردیا کیونکہ اف اور چھڑ کنا بیدونوں عمل والدین کیلئے باعث نکلیف ہیں لہذا ثابت ہوا کہ اس تھم کی علت تکلیف ہے ہیں جہاں پر بھی علت پائی جائے گی یعنی ہروہ عمل جس کی وجہ سے والدین کو تکلیف پہنچ اس عمل کے ساتھ والدین کے نما تھرو میا اخترام ہے۔

قاضی امام ابوزید لکھتے ہیں۔ اگر کوئی قوم ایسی ہوجن کے نزدیک لفظ اف کہنا احترام کے معنی میں معروف ہواور والدین کواس سے تکلیف نہ پہنچتی ہو بلکہ وہ عرف کی وجہ لفظ سے خوش ہوتے ہوں تو اس قوم یا معاشرے کیلئے اف کہنا جائز ہے کیونکہ علت کے معدوم ہونے کی وجہ سے تھم بھی معدوم ہوگا لہذا اس سے ثابت ہوا کہ تھم کا دارومدار اس کی علت کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی طرح سے تابت مبارکہ ہے۔

يا ايها النين امنوا اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله و ذرواالبيع . (الجمعه ٩)

اے ایمان والو؛ جب جمعہ کے دن نماز (جمعہ) کی افران دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑواور خرید وفروخت جھوڑ دو۔

افران جمعہ کے جوتے ہی خرید وفروخت کو ترک کرنا ضروری ہے اور سعی الی ذکر اللہ واجب ہے بعنی کاروبار ترک کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ضروری ہے لیکن اگر کچھلوگ نماز جمعہ کی اوائیگی کیلئے کشتی پرسوار ہوکر آڑ ہے ہوں اور کشتی ہی کے اندر

اذر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ضروری ہے لیکن اگر کچھلوگ نماز جمعہ کی اوائیگی کیلئے کشتی پرسوار ہوکر آڑ ہے ہوں اور کشتی ہی کے اندر

اذر ان جمعہ کے بعد بائع اور مشتری خرید وفروخت کرتے ہیں تو ایسی خرید وفروخت جائز ہے کیونکہ خرید وفروخت والی علت توسعی الی ذکر اللہ تھی جو کہ کشتی میں خرید وفروخت کرنے کی وجہ سے معدوم نہ ہوئی ۔ لہذا کشتی یا کسی ایسی سواری جہاں خرید وفروخت کرنے کی وجہ سے معدوم نہ ہوئی ۔ لہذا کشتی یا کسی الی تعدر ام ہوجاتی ہے۔

کرنے کی وجہ سے سعی الی ذکر اللہ منتی نہ ہوتو وہ خرید وفروخت جائز ہے ورنہ خرید وفروخت اذان جمعہ کے بعد حرام ہوجاتی ہے۔

دلالت نص کا بہ منز ل نص ہونے کا بیان

ثم دلالة النص بمنزلة النص حتى صح إثبات العقوبة بدلالة النص قال أصحابنا وجبت الكفارة ببالوقاع بالنص وبالأكل واشرب بدلالة النصبحث كون المقتضى زيادة على النص وعلى اعتبار هذا المعنى قليل يدار الحكم على تلك العلة قال الإمام القاضى أبو زيد لو أن قوما يعدون التأفيف كرامة لا يحرم عليهم تأفيف الأبوين،

# الشاهر المرافي الشاهر المرافي المراف

كەدە توبەندكر كے اللہ اے معاف فرمانے والا بے۔ (ابن ماجه، بزار)

ای سے قریب المعنیٰ ایک روایت طبر انی نے اُوسط میں ابن عمر رضی اللہ عند سے نقل کی ہے۔ علاوہ بریں بکٹر ت روایات ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو بالفاظ صرح فرض اور حق واجب قرار دیا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر و بن عاص کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ ہرا س محضل پر فرض ہے جواس کی اذان سے (ابودا کو د، دار قطنی)

جابر رضی اللہ عنہ بن عبد اللہ اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں فر مایا۔ جان لو کہ اللہ نے تم یرنماز جعہ فرض کی ہے۔ (بیہ بیق)

البتہ آپ نے عورت، بچے غلام، مریض اور مسافر کواس فرضیت ہے مشکیٰ قرار دیا ہے۔ حضرت حفصہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جمعہ کے لیے نگلنا ہر بالغ پر واجب ہے (نسائی)۔ حضرت طارق بن شہاب کی روایت میں آپ کا ارشاد یہ ہے کہ جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ سوائے غلام، عورت، بچے ، اور مریض کے (ابوداؤد، حاکم) حضرت جا برضی اللہ عنہ بن عبداللہ کی روایت میں آپ کے الفاظ یہ بین : جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس پر جمعہ فرض ہے۔ اللہ یہ عورت ہویا مسافر ہو، یا غلام ہو، یا مریض ہو ( دار قطنی ، بیبقی ) قرآن وحدیث کی ان ہی تصریحات کی وجہ سے جمعہ کی فرضیت پر پوری امت کا اجماع ہے۔

نودی ہے مرادقر آن میں وہ اذان ہے جونزول آیت کے دفت تھی یعنی جوامام کے سامنے ہوتی ہے۔ کیونکہ اس سے پہلی اذان بعد کو حضرت عثمان رضی اللہ کے عہد میں صحابہ کے اجماع ہے مقرر ہوئی ہے۔ لیکن حرمت بچے میں اس اذان کا حکم بھی اذان قدیم ہی کے ہے کیونکہ اشتراک علت سے حکم میں اشتراک ہوتا ہے۔ البتداذان قدیم میں بی حکم منصوص قطعی ہوگا اور اذان حادث میں بی حکم مجتبد فیداور طنی رہے گا۔ اس تقریر سے تمام علمی اشکالات مرتفع ہوگئے۔ نیز واضح رہے کہ یہ ایھا البذین المنوا یہاں عام مخصوص منہ البعض ہے۔ کیونکہ بالا جماع بعض مسلمانوں (مثلاً مسافر ومریض وغیرہ) پر جمعہ فرض نہیں۔

### فتم کھانے کی بعض تفریعات کابیان

وعلى هذا قلنا إذا حلف لا يضرب امرأته فمد شعوها أو عضها أو خنقها يحنث إذا كان بوجه الإيلام ولو وجد صورة الضرب ومد الشعر عند الملاعبة دون الإيلام لا يحنث ومن حلف لا يضرب فلانا فضربه بعد موته لا يحنث لانعدام معنى الضرب وهو الإيلام وكذا لو حلف لا يكلم فلانا فكلمه بعد موته لا يحنث لعدم الإفهام وباعتبار هذا المعنى يقال إذا حلف لا يأكل لحما فأكل لحم السمك والجراد لا يحنث ولو أكل لحم الخنزير أو الإنسان يحنث لأن العالم

# الشاشر المرا الشاشر المراج الشاشر المراج ا

ہے جبکہ کھڑے بیٹھ لیٹے ہروقت اللہ کی یاد کرتارہ۔ جعہ کیلئے سعی میں دیگر کا مول کوٹرک کرنے کا بیان

خرید وفروخت چھوڑ دوکا مطلب صرف خرید وفروخت ہی چھوڑ نانہیں ہے، بلکہ نماز کے لیے جانے کی فکر اور اہتمام کے سواہر دوسری معروفیت چھوڑ دینا ہے، بنج کا ذکر خاص طور پرصرف اس لیے کیا گیا ہے کہ جمعہ کے روتجارت خوب چمکی تھی، آس پاس کی بستیوں کے لوگ سمٹ کر ایک جگہ جمع ہوجاتے تھے، تا جربھی اپنا مال لے لے کر وہاں پہنچ جاتے تھے لوگ بھی اپنی ضرورت کی جینے بین خرید نے میں لگ جاتے تھے لیکن ممانعت کا تھم صرف بنج تک محدود نہیں ہے، بلکہ دوسرے تمام مضافل بھی اس کے تحت آ جیزیں خرید نے میں اور چونکہ اللہ تعالی نے صاف صاف ان مے نع فر ما دیا ہے، اس لیے فقہا ءاسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد بجے اور ہرقتم کا کار وبار حرام ہے۔

سی کا میں میں میں میں میں میں میں میں ہونے پر دلالت کرتا ہے۔اول تو اذان سنتے ہیں اس کے لیے دوڑنے کی تاکید بجائے خود
اس کی دلیل ہے۔ پھر ہے جیسی حلال چیز کا اس کی خاطر حرام ہوجانا پی فلا ہر کرتا ہے کہ وہ فرض ہے۔ مزید برآ س ظہر کی فرض نماز کا جمعہ کے روز ساقط ہو جانا اور نماز جمعہ کا اس کی جگہ لے لینا بھی اس کی فرضیت کا صریح جبوت ہے۔ کیونکہ ایک فرض اس وقت ساقط ہو تا ہے جبکہ اس کی جگہ لینے والا فرض اس سے زیادہ اہم ہو۔اس کی تائید بکٹر تا حادیث کرتی ہیں ، جن میں رسول اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی سخت ترین تاکید کی ہے اور اسے صاف الفاظ میں فرض قرار دیا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی جاہتا ہے کہ کسی اور شخص کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دوں اور جا کر ان لوگوں کے گھر جلادوں جو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بھڑا کر دوں اور جا کر ان لوگوں کے گھر جلادوں جو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بیس آتے۔ (منداحم ، بخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے جمعہ کے خطبہ میں حضورصلی اللہ علیہ وکم کو بیفر ماتے سنا ہے : لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ چھوڑ نے سے باز آجا ئیں ، ورنہ اللہ ان کے دلوں پر ٹھیدلگا دے گا اور وہ غافل ہوکر رہ جائیں گے۔ (منداحمہ مسلم ، نسائی )

حضرت ابوالجعدرضی الله عنه ضحری ، حضرت جابررضی الله عنه بن عبدالله اور حضرت عبدالله رضی الله عنه بن ابی اَوْ فی کی روایات میں حضورصلی الله علیہ وسلم کے جوارشا دات منقول ہوئے ہیں ، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جو خص کسی حقیقی ضرورت اور جائز عذر کے بین جضور صلی الله علیہ وائی کی بنا پر مسلسل نین جمعے چھوڑ دے ، الله اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو الفاظ یہ ہیں کہ الله اس کے دل کومنافق کا دل بناویتا ہے۔ ( منداحم ، ایوداور نسائی ، ترندی ، این ماجم ، این حبان ، بزان ، طبر انی فی انکبیر)

حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا آج سے لے کر قیامت تک جمعہ تم لوگوں پر فرض ہے۔ جو شخص اسے ایک معمولی چیز سمجھ کریا اس کا حق نہ مان کراہے چھوڑے ، خدا اس کا حال درست نہ کرے ، نہ اسے برکت دے۔ خوب سن رکھو، اس کی نماز نماز نہیں ، اس کی ز کو ق ز کو ق نہیں ، اس کا اج جے نہیں ، اس کا روز ہروز ہنیں ، اس کی کوئی نیکی نیکی نہیں جب تک

### الشاشر المراد الشاشر المراد الشاشر المراد المراد

عنى بألف درهم يقتضى معنى قوله بعه عنى بألف ثم كن وكيلى بالإعتاق فاعتقه عنى فيثبت البيع بطريق الاقتضاء فيثبت القبول كذلك لأنه ركن في باب البيع ،

2.1

جب کسی نے کہا کہ تواپ غلام کومیری طرف ہے ایک ہزار درہم کے عوض فروخت کر پس اس نے کہا کہ میں نے آزاد کردیا تو اامرکی طرف ہے آزاد کی واقع ہوجا میگی لبنداامر پرایک ہزار واجب ہوگا اورا گرام نے اس کفارہ کی نیت کی تو وہ واقع ہوجائے گی جس کی نیت کی ہے اور بیاس لئے کہاس کا قول تو اس گومیری ہے ایک ہزار درہم کے عوض آزاد کر اس کے قول اس کومیرے ہاتھ ایک ہزار کے عوض فروخت کر پھرمیری طرف ہے آزاد کرنے کا وکیل بن کرمیری طرف ہے اس کو آزاد کردے کے معنی کا تقاضا کرتا ہے پس بجے طریق اقتضاء ٹابت ہوگی اور قبول بھی اس طرح ٹابت ہوگا کیونکہ باب بجے میں رکن ہے۔

### تو کیل کے تقاضہ کا بیان

ولهذا قال أبو يوسف إذا قال اعتق عبدك عنى بغير شيء فقال اعتقت يقع العتق عن الآمر ويكون هذا مقتضيا لله والتوكيل ولا يحتاج فيه إلى القبض لأنه بمنزلة القبول في باب البيع ولكنا نقول القبول ركن في باب البيع فإذا أثبتنا البيع اقتضاء أثبتنا القبول ضرورة بخلاف القبض في باب الهبة فإنه ليس بركن في الهبة ليكون الحكم بالهبة بطريق الاقتضاء حكما بالقبض،

2.7

اورای وجہ سے امام ابو یوسف نے فرمایا ہے کہ جب کس نے کہا تو میری طرف سے اپناغلام بغیر کسی عوض کے آزاد کر پس اس دوسرے آدی نے کہا میں نے کہا تو میری طرف سے واقع ہوگی اور سیکلام بہہ اور توکیل کا تقاضا کرنے والا ہوگا اور اس میں قبضہ کی احتیاج نہ ہوگی کیوں کہ قبضہ قبول کے مرتبہ میں ہے باب بچے میں لیکن ہم جواب دیں گے کہ قبول باب میں رکن ہے پس جب ہم نے بچے کو اقتضاء ثابت کیا تو قبول کو ضرورہ ٹابت کیا برخلاف باب ہبہ میں رکن نہیں ہے بطریق اقتضاء ہبہ کا حکم قبضہ کا حکم ہوجائے گا۔

### اقتضائے نص کے حکم کابیان

وحكم المقتضى أنه يثبت بطريق الضرورة فيقدر بقدر الضرورة ولهذا قلنا إذا قال أنت طالق ونوى به الثلاث لا يصح لأن الطلاقيقدر مذكورا بطريق الاقتضاء

# الشاهر المرافية الم

بأول السماع يعلمأن الحامل على هذا اليمين إنما هو الاحتراز عما ينشأ من الدم فيكون الاحتراز عن تناول الدمويات فيدار الحكم على ذلك

3.7

اورای بناء پرہم نے کہاجب شم کھائی کہ اپنی بیوی کوئیس مارے گا پس اس نے اس کے بال پکڑ کر کھینچایا اس کودائتوں سے کا ٹا یا سکا گلا دبایا تو جائٹ ہو جائے گابشر طیکہ بیا مورایلام کے طریقہ پرہوں اور اگر ملاعبت کے وقت بغیرایلام کے مارنا اور بال کھینچا پایا گیا تو جائٹ نہ ہوگا اور اگر کسی نے تسم کھائی کہ فلاں کوئیس مارے گا پھراس نے اس کواس کے مرنے کے بعد مارا تو وہ حائث نہ ہوگا کہ ونکہ ضرب کے معنی بعنی ایلام معدوم ہے اور ای طرح آگر قتم کھائی کہ فلاں سے بات نہیں کرے گا پھراس سے اس کے مرنے بعد بات کی تو جائٹ نہ ہوگا کہ وہ گوشت معدوم ہے اور ای معنی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ جب قسم کھائی کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا پھراس سے چھلی یا ٹڈی کا گوشت کھالیا تو جائٹ نہ ہوگا اور اگر سوریا آدمی کا گوشت کھالیا تو جائے گا اس قسم پر آمادہ کرنے والا اس گوشت سے احتراز ہے جوخون سے بیدا ہوتا ہے لیں دموی چیز وں کے کھانے سے احتراز مقصود ہوگا اور آگر ہوگا۔

### اقضائي كابيان

وأما المقتضى فهو زيادة على النص لا يتحقق معنى النص إلا به كأن النص اقتضابحث كون القبول ركنا في باب البيع معناه مثلا في الشرعيات قوله أنت طالق فإن هذا نعت المرأة إلا أن النعت يقتضى المصدر فكأن المصدر موجود بطريق الاقتضاء

2.7

### اقتضائے نص کی امثلہ کا بیان

وإذا قال اعتق عبدك عنى بألف درهم فقال اعتقت يقع العتق عن الآمر فيجب عليه الألف ولو كان الآمر نوى به الكفارة يقع عما نوى وذلك لأن قوله اعتقه

# الشاشر المرا الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ا

کیونکہ اعتداد وجود طلاق کا تقاضا کرتا ہے پس ضرورت طلاق مقدر مانا جائے گا اوراس وجہ سے اس سے رجعی واقع ہوگی اس لئے کہ صفت بینونت مقدار ضرورت سے زائد ہے پس بینونہت بطریق اقتضاء ثابت نہ ہوگی اور طلاق صرف ایک واقع ہوگی اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے ذکر کی ہے۔

عدم نیت کی صورت میں کنا یہ سے طلاق نہ ہونے کافقہی بیان

علامدابن عابدین شاہی خنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ کنایہ پہلے ہوتو اس ہے کوئی طلاق ندہوگی جبکہ دیتے طلاق ندہو، کیونکہ ایسی صورت میں نیت اور دلالت دونوں نہ پائے گئے، اور دلالت اگرچہ ہے گر بعد میں ہے جو کہ قرید نہیں بن عتی اقول (میں کہتا ہوں) خیر میہ میں جو مخیط ہے منقول کے پچھ ظلاف ہے جبکہ ظاہروہی ہے جو محیط میں ہے، خانیہ کی عبارت بوں ہے کہ کنا یہ ؤہ جو طلاق کا احتمال رکھے اور صراحة طلاق مذکور نہ ہوا۔ جبکہ اس کا معنی یہ ہے کہ طلاق میں نص نہ ہو، یہ یکونکر نہ ہو جبکہ انہوں نے خانیہ میں فرمایا کہ اگر خاوند ہیوں کو کہے "تو طلاق والی ہے پس تو عدت پوری کر "اور پھر کہے کہ میں نے فاعتدی (پس تو عدت پوری کر) سے عدت مراد لی ہے، تو اس کی نیت صحیح ہوگی اوراگر کہے کہ میں نے اس سے دوسری طلاق مراد لی ہے یا کہے کہ میں نے کوئی نیت نہیں کی، تو یہ دوسری طلاق شار ہوگی، اور کوئی اوراگر کہے کہ میں نے اس سے دوسری طلاق میں اوراعتدی کہتو بھی بہی تھم کوئی نیت نہیں کی، تو یہ دوسری طلاق شار ہوگی، اور کوئی نیت کے ساتھ دوسری طلاق 'باوجود یکہ اس سے پہلے صری کے طلاق مذکور ہے، واقع ہوناتسلیم کیا ہے، تو بلاشک کنا یہ میں نیت کی ضرورت نہ ہوگی جہاں صری کے طلاق پہلے نہ کور ہوتا کہ ؤہ وہ فراکرہ طلاق بیلے نہ کور ہوناکہ وہ بی اس کی کنا یہ میں کنا یہ پہلے اور صری کے بعد میں ہے لہذا وہ "تو جدا ہو تجھے طلاق ہے "کی طرح سے ۔ (دومخار، ج ہمی میں کر ہے ہیں اس میں کنا یہ پہلے اور صری کے بعد میں ہے لہذا وہ "تو جدا ہو تجھے طلاق ہے "کی طرح سے ۔ (دومخار، ج ہمی ۲۰۱۳)، ہیروت)

And the second of the letter the second control of the second of the sec

the second of th

# 张底一点 一直 一次 大學 不够 大學 不过 大

فيقدر بقدر الضرورة والضرورة ترتفع بالواحد فيقدر مذكورا في حق الواحد،

2.7

اور مقتضی کا تھم یہ ہے کہ وہ طریق ضرورت ثابت ہوتا ہے لہذا بقدر ضرورت مقدر ہوگا اور ای وجہ ہے ہم نے کہا کہ جب کی نے انت طالق کہا اور اس ہے تین کی نیت کی توضیح نہیں ہے اس لئے کہ طلاق کو بطریق اقتضاء مذکور فرض کیا جاتا ہے لہذا بقدر ضرورت مقدر مانا جائے گا اور ضرورت ایک طلاق سے مرتفع ہوجاتی ہے لہذا ایک کے حق میں طلاق کو فرض کیا جائے گا۔ فرومطلق میں شخصیص نہ ہونے کا بیان

وعلى هذا يخرج الحكم في قوله إن أكلت ونوى به طعاما عاما دون طعام لا يصبح لأن الأكل يقتضى طعاما فكان ذلك ثابتا بطريق الاقتضاء بقدر الضرورة والضرورة ترتفع بالفرد المطلق ولا تخصيص في الفرد المطلق لأن التخصيص يعتمد العموم،

2.7

اسی پر جھم کی تخریخ کی جائے گی اس کے قول ان قلت میں میں اور اس نے اس سے ایک کھانے کی نیت کی نہ دوسر سے کھانے کی قویہ نیت ہوگی لہذ اطعام بقدر ضرورت مانا جائے گا اور ضرورت فروطلق سے مرتفع ہوجاتی ہے اور فروطلق میں شخصیص نہیں ہے کیونکہ تخصیص عموم پر اعتماد رکھتی ہے۔

### مدخوله بها كواعتدى كهني كابيان

ولو قال بعد الدخول اعتدى ونوى به الطلاق فيقع الطلاق اقتضاء لأن الاعتداد وجود الطلاق فيقدر الطلاق موجودا ضرورة ولهذا كان الواقع به رجعيا لأن صفة البينونة زائدة على قدر الضرورة فلا يثبت بطريق الاقتضاء ولا يقع إلا واحد لما ذكرنا،

2.1

۔ اوراگر کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ دخول کے بعداس سے اعتدی کہااوراس سے طلاق کی نیت کیا تو اقتضاء طلاق واقع ہوگ

# الشاهر الشاهر

كااختيار دياتويهي ان كيليخ اعلاء بن كيا-

امركيلي استعال مونے والے صیغوں كابيان

امرے کھے مینے ہیں جواگر کمی قرینه صارفہ ہے خالی ہوں تو طلب فعل پردلالت کرتے ہیں، میصنے چارہیں

1 فعل امرجيع أقيم الصَّلاة (الإسراء 78) نماز قائم كرو-

اسْتَغْفِرُوا رَبُّكُم (نوح 10) الخِرب سي بخشش طلب كرو-

يا أَيهَا النَّبِي جَاهِدِ الكُفَّارَ وَالمُنَافِقِينَ (التوبة 73)اعِيكفاراورمنافقين ع جهاويجيد

مضارع مجروم بلام امرجيا الله سجانه وتعالى كافر مان ب ثُمَّ لْيقْضُوا تَفَقَهُمْ وَلْيوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيطَوَّفُوا بِالْبَيتِ الْعَتِيقِ (الْحِ29) كِروه اپناميل كِيل دوركرين اورائي نذرين يورى كرين اور الله كقديم كمر كاطواف كرين-

2-اسم فعل بمعنى امر جيسے الله رب العالمين كابي فرمان بيا أيها الله ين آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ (المائدة 105)اك ايمان والوتم اپن فكر كرو-

4 فعل امركانا كب مصدر جيس الله تعالى كافرمان ع فصَوْبَ الرِّقابِ (محد4) توان كي كرونيس مارو-

امر کے صیغوں کا فائدہ دینے والے چندمزید صیغ

امر کے اصلی صیغوں کا بیان پیچھے گزر چکا ہے۔ پچھاور بھی ایسے صیغے ہیں جو کسی چیز کے عظم اور اس کے پیدا کرنے کی طلب پر دلالت کرتے ہیں۔وہ صیغ یہ ہیں

۔امرکے لفظ کے ساتھ وضاحت ہو، جیسے آمر کم، وامر تکم، انتم مامورون میں تہمیں تھم دیتا ہوں، میں نے تہمیں تھم دیا تھا، تہمیں تھم دیا گیا تھا وغیرہ۔

كى كام كے واجب ہونے كى صراحت كا ہونا۔

فرض یا لکھے جانے کی وضاحت کا ہونا۔

حت على العباد وعلى المؤمنين (بندول اورمؤ منول پر كام كرنا واجب ہے) كے الفاظ كام ونا۔

ای طرح جن کاموں کے چھوڑنے پر فدمت بیان کی گئی ہواورسز اکا مستحق تھہرایا گیا ہویا پھراعمال کے برباد ہونے کی خبر سنائی گئی ہو۔ چند مزید الفاظ بھی ہیں۔

خدکورہ بالا بیان جمہور کی رائے ہے اور انہوں نے ان الفاظ کے امر ہونے پر اہل لغت کے اجماع سے استدلال کیا ہے۔ لہذا جب مالک اپنے غلام سے کہتا ہے کہ اعظنی کذا مجھے فلاں چیز دو

بر برائی است کو آمر ( حکم دینے والا ) اور غلام کو مطبع ( حکم کی پیروی کرنے والا ) سمجھا جاتا ہے اگروہ بدکام کرے تو۔ اور اگر نہ کرے تو اے نافر مان گردانا جاتا ہے۔

# 张底, 一里一里一里

# الفصل العاشر فصل في الأمر

# ﴿ يفل امرك بيان ميں ہے﴾

امر کی تعریف کابیان

الأمر في اللغة قول القائل لغيره افعل وفي الشرع تصرف إلزام الفعل على الغير

2.7

۔ لغت میں امر دوسرے قائل کا قول افغل ہے اور شریعت میں دوسرے پرفعل لازم کرنے کا تضرف ہے۔ امر کا لفظ دومعنوں کیلئے استعمال ہوتا ہے۔

1 فعل كوطلب كرنے كيليى ، جيسے اللہ تعالى كافر مان ب . وَأَمُو أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ (ط 132) اورائ كر والوں كونماز كاتكم ويج اس امر كى جمع اوامر آتى ہے۔

2-كام، حالت اورمعامله كيليه ، جيسالله تعالى كافرمان ب-وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (آل عران 159) اورمعاملات ميس ان مصوره ليجيّد اس امركى جمع أموراً تى ب-

یہاں (اصول فقہ میں) امر پہلے معنی میں ہے کیونکہ اس میں طلب کامعنی پایا جاتا ہے۔اصطلاحی تعریف یخکم کے انداز میں فعل کواس قول کے ذریعے طلب کرنا جواس (طلب کرنے) پر دلالت کرے۔

اکثر اصولیوں نے آ مر ( تھم دینے والے ) میں علو اور استعلاء کی شرط نہیں لگائی اس کیلیے انہوں نے عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ کی بات سے استشہاد کیا ہے جوانہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہی تھی۔

أمرتك أمرًا جازمًا فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم

میں نے آپ کو بہت پختہ تھم (مشورہ) دیا تھالیکن آپ نے میری بات نہ مانی حالانکہ ہاشم کے بیٹے کاقتل تو فیق میں سے تھا۔ یہ بات معلوم ہے کہ یہاں پرعمرو بن العاض کومعاویہ پرکوئی علواور استعلاء حاصل نہ تھا۔

ای طرح الله سجانه و تعالی کاوه فرمان بھی ہے جوفر عون کی اس بات کی حکایت کرتے ہوئے ہواس نے اپنی قوم سے کہی تھی فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (الأعراف 110) تم مجھے کس بات کا تھم (مشورہ) دیتے ہو؟

ممکن ہے کہاس بات کا بیرجواب دیا جائے کہ جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے عمر وین العاص رضی اللہ عنہ کواپٹی رائے ظاہر کرنے



ندنبنا\_(المائدها)

اس آیت میں حالت احرام میں شکار کی ممانعت ہے جبکہ دوسری آیت میں بعد از حالت احرام شکار اباحث کا حکم بیان کیا ہے۔ و اذا حللتم فاصطادوا ، (المائدہ ۲)

اور جبتم حرام كھول دوتو شكاركرو\_

اس آیت میں شکار کے وجوب کا حکم نہیں بلکدا سکی اباحت کا حکم ہے۔

٣ استحباب كيكية:

کی متحب عمل کا تھم صیغہ امر بھی ہوتا ہے۔ جیسے ملکا تبو ہم (النوس) تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو مکا تب ہونا چاہیں انہیں مکا تب کردو۔

٧ \_ ارشاد كيليخ:

دنیادی مصلحت کی طرف رہنمائی کرنے کیلئے ،جیسے واشدو ااذا تبا یعتم (ابقرہ ۱۸۳)اور جبتم آپس میں خریدو فروخت کروتو گواہ بنالو۔

استحباب اورارشاد میں فرق:

ان میں فرق سے کہ جہاں امر کا صیغدار شاد کیلئے ہود ہاں دنیاوی فائدہ اور کوئی مصلحت ہوتی ہے جبکہ استحباب میں صرف آخرت کا ثواب مطلوب ہوتا ہے۔

۵-اكرام كيلتے:

عزت واحر ام کیلے بھی امر کا صیغه استعال ہوتا ہے جیسے ادخلو ها بسلام امنین ۔ (الحجر ۲۷) تم ان جنتوں میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوجاؤ۔

٢ \_ امتنان كيك:

كى پراحان فرئان كيل جيد، كلوا مما درق كم الله (الانعام١٣٢) الله في جوتهمين رزق ديا باس علاؤ

٧- المانت كيلية:

كى كورسواكرنے كيلئے جيے، ذق انك انت العزيز الحكيم (الدخان٣٩) لے چكومزاب شك توبى بوامعزز ومكرم

### الشاشر الماشر الشاشر المراجل الشاشر المراجل الماشر المراجل ال

اشاعرہ اوران کی بیروکاروں کا ندہب ہے ہے کہ امر کا کوئی لفظی صیغہ ہے ہی نہیں کیونکہ ان کے نزدیک کلام لفظ کی بجائے اس معنی کو کہتے ہیں جو قائم بالنفس (دل میں موجود) ہواورالفاظ کوتو صرف اس لیے بنایا گیا ہے تا کہ وہ دل میں موجود معنی کی تعبیر کرسکیں اور اس پر دلالت کرسکیں لیکن میرائے کتاب وسنت کی خلاف ہونے کی وجہ نے باطل ومردود ہے۔

قرآنی دلیل ایک تواللہ تعالی کا یفر مان ہے جواللہ رب العزت نے زکریاں سے خطاب کرتے ہوئے فر مایا آیٹک أَلَّا تُكِلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيا (مریم 10) تمہارے لیے بین ثانی مقرر کی گئ ہے کہ تم مسلسل تین را توں تک لوگوں سے کلام نہیں کرسکو گے۔

تو یہاں زکر یاعلیہ السلام کے دل میں موجود معنی اوراس اشارے پر جھے قوم نے سمجھ لیاتھا، کلام کالفظ نہیں بولا گیا۔

ر ہی سنت ہے دلیل تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری امت کے ان گنا ہوں کو معاف کر دیا جوان کے دلوں میں موجود ہیں ، جب تک وہ ان کے ساتھ کلام نہ کریں یاعمل نہ کریں۔

تویبال پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ول میں موجود معنی اور کلام کے درمیان فرق کیا ہے اور بتایا ہے کہ الله رب العالمین نے پہلے کوتو معاف کیا ہے، دوسر ہے کونہیں۔

صيغهامر كااستعال

قرآن دسنت میں بیان کردہ احکام میں امر کاصیغہ کئی معانی کیلئے استعال ہواہے۔

ا\_وجوب كيليخ:

كى حكم كاكسى پرلازم كرنا، جي وا قيموا الصلولة (القره ٣٣) اورتم نماز قائم كرو

٢-اباحت كيكية:

كى عمل كى اباحت كوبيان كرنے كيليے صيغه امركا آنا، جيے

فاذا قضيت الصلوة فانتشروا في الارض (الجمعه ١٠)

پھر جب نماز پڑھ لی جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ۔

انتباه:

جب کسی تھم کی ممانعت کے بعد اِسی تھم کا امر دیا جائے تو وہاں پر امر کا صیغہ وجوب کیلئے نہیں بلکہ اس ممل کی اباحت کیلئے آتا ہے۔ اسکی دوسری مثال ہیہ ہے

ترجمہ جمہارے لئے مویشی چوپائے حلال کئے گئے ہیں ماسواان کے جن کی تلاوت کی جائے مگر حالت احرام میں شکار کرنے والے

--

# 张贵兴泰兴泰兴泰兴美兴

كى پرسزامسلط كرتے ہوئے انہيں مخركرنا، جيے كونو افردة خسئين \_

(البقره ١٥٠) تم وهتكار عموع بندر موجاؤ

2ا تمنی کیلئے

کسی چیز کی آرز واورتمنا کیلیے صیغه امر کااستعال، جیسے امرءالقیس کاشعرہے، ترجمہ:سن الے کمبی رات؛ تو ظاہر ہوجا۔

١٨\_ تاديب كيليِّه:

میں کوادب سکھانے کیلیے ، جیسے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کوفر مایا: کل مما یلیک ۔ تم اپنے سامنے سے کھاؤ۔

19\_ا متثال كيلية:

سی کی اطاعت شعاری اور فرما نبردار کو بیان کرنے کیلئے سی سے کوئی کہے "مجھے پانی پلاؤ"

۲۰-اجازت دیخ کیلئے:

كى كواجازت دين كيلية كوئى فخض دروازے پردستك دينے والے سے كے ك، اندرآ جاؤ۔

٢١-انعام كيليِّ:

کی کوانعام سے نواز نے کیلیے تھم دینا جیسے کلو ا من طیبات مارز قنا کمر ر(ابقره ۵۵) ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔

٢٢ ـ تكذيب كيليِّ:

كى كوجونا ثابت كرنے كيلے، جيے فاتو ابالتو دالا فاتلو ها ان كنتم صادقين۔ (آل عران ٩٣) تورات كيكر

آؤاوراس كوپر هواگرتم سچ ہو۔

٢٣ مشوره كيلتے:

حفرت ابراہیم علیالسلام نے حفرت اساعیل علیالسلام سے فرمایا: ف انظر ما ذا تدی۔ (الصفت ۱۰۲) تم غور کروہ تہاری کیا

-421

٢٧١ اعتباركيك:

تد براورغور وفكركرنے كيلئے ، جيسے انظرواالی ثمرہ - (الانعام ٩٩) ديكھودرخت كے پھل كى طرف \_

# 

٨\_تسويدكيلي:

دوچیزوں کے درمیان مساوات قائم کرنے کیلئے جیسے، اصلیو ها فساصبیرو او لا تصبیرو اسواء علیکم۔ (النطور ﷺ اس آگ میں داخل ہوجاؤ، پھرتم صرکردیا صرنہ کرو، تم پر برابر ہے۔

٩ يعجب كيليع:

كى واقعه كرونما بونے پرچرت وجرا كى كاظهاركيا ، جي اسمع بهم و ابصر يوم ياتو ننا \_ (مريد ا

وہ کیما نتے ہوں گے اور کیماد کیھتے ہوں گے جس دن وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔

١٠ - تكوين كيلي:

کسی چیز کوعدم سے وجود میں لانے کیلئے جیسے ، کن فیکون ۔ (ایس۸۲) ہو'' پس وہ موجا تا ہے۔

اا\_اختقاركيلية:

کی کوتھارت کی وجہ سے رسواکرنے کیلئے، جیسے القو ا ما انتم ملقون۔(یاس، ۸) ڈالوتم جو ڈالنا چاہے ہو۔

١٢- اخباركيلية:

کی کورونما ہونے والے نصیحتی واقعہ کی پاکسی بھی واقعہ کی خبر دینے کیلئے تا کہ وہ عبرت حاصل کرے، جیسے ،تر جمہ: انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑ اہنسیں اور زیادہ روئیں۔

١٣- تهديد كيك

کی کوڈرانے یادهمکی دینے کیلئے، جیسے اعملو ا ما شئتمر (حم مجدہ میں) تم جوچا ہوکرو۔ (تہیں اکل سزاتو ملی ہی ہے)۔ سماراند ارکیلئے:

یہ جی تہدید کے معنی کے قریب ہے، جیسے قل تمتعو ا۔ (ابراہیم ۳۰) آپ کہیے (چندروزہ زندگی ہے) فائدہ اٹھالو۔ (آخرکار ساب دینا ہوگا)

١٥ عجز كيلتے:

كى كوعاجز كرنے كيلي ،جيے فاقو ابسورة من مثله\_(التر،٢٣)

اس قرآن کی مثل کوئی سورت لاؤ۔

١١ يخيركيك:



حتى لا يكون فعل الرسول بمنزلة قوله افعلوا ولا يلزم اعتقاد الوجوب به والمتابعة في افعاله عليه السلام إنما تجب عند المواظبة وانتقاء دليل الاختصاص،

2.7

نکونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے نزدیک ازل ہی میں متعلم ہیں اور ان کا کلام امر نہی اخبار اور استخبار ہے اور اس صیغہ کا ازل میں پایا جانا محال ہے ہیکہ اس معنی ہیہوں امرے اامر کی مراد ہے وہ اس صیغۃ کے سااتھ مختص ہے کیونکہ امرے شارع کی مراد بندہ پرفعل کا واجب ہونا ہے اور ہمارے نزدیک وجوب فعل ہی اہتلاء کے معنی ہیں۔

اور وجوب فعل اس صیغہ کے بغیر بھی ثابت ہوا ہے کیا ایمان بغیر درود مع کے ان لوگوں پر ثابت نہیں ہوا ہے جن کو دعوت اسلام نہیں بہنچی ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے اگر باری تعالیٰ کوئی رسول نہ جھیجت تب عقلاء پر اپنی عقلوں کے ذریعے اس معرفت واجب ہوتی پس بعد آئمہ کے اس قول کو اس پر محمول کیا جائے گا گذامر سے جو مراد ہے ہواس صیغہ کیسا تھ مختص ہے احکام شرع میں بندے کے حق میں حتی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول افعلوا کے مرتبہ میں نہیں ہوگا اور فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وجوب کا اعتقاد لازم نہ ہوگا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں متابعت مداومت اور دلیل اختصاص کے انتقاء کے وقت واجب ہوگی۔

### مطلق امرك بارے ميں ائمہ كاختلاف كابيان

بحث تحقيق موجب الأمر المطلق فصل اختلف الناس في الأمر المطلق أى المجرد عن القرنية الدالة على اللزوم وعدم اللزوم نحو قوله تعالىٰ (وإذا قرء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون )وقوله تعالىٰ (ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين)

2.7

علاء نے امر مطلق میں اختلاف کیا ہے یعنی امر کے موجب میں جولزوم یا عدم لزوم پر دلالت کرنے والے قرینہ سے خالی ہو جس طرح باری تعالیٰ کا قول اور جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کرسنواور خاموش رہوتا کہتم پر رحم کیا جائے اور باری تعالیٰ کا قول اس درخت کے قریب مت جاؤور نہ ظالموں میں ہے ہوجاؤگے۔

### امر کے موجب وجوب ہونے کابیان

والصحيح من المذهب إن موجبه الوجوب إلا إذا قام الدليل على خلافه لأن ترك الأمر معصية

# الماشر الماشر المرابي الماشر المرابي الماشر المرابي الماشر المرابي الماشر المرابي الم

٢٥ \_ تفويض كيليخ ا

کی معاملہ کواپنے یا غیر کے سپر دکرنے کیلئے جیسے ایمان لانے والے ساحروں نے فرعون سے کہاف افسی مسا انت قاض۔ (ط۲۷) تو جو فیصلہ کرنا جا ہتا ہے، وہ کر (ہمارے ایمان کا معاملہ ہمارے سپر دہے)۔

٢٦ ـ وعاكيك

اسکی مثال جینے وعف عنا و اغفر لنا و ار حمنا (القره ۲۸۱) م کومعاف فرمااور جم کو بخش دے اور جم پردم فرما۔ ۲۷ اختیار کیلئے:

کی کواختیار دینا کہ وہ جیسے چاہے کرے، جیسے ھذااعطاء نافائنن اوامسک بغیر حباب۔ (ص۳۹) یہ ہماری عطاہے' تو آپ جس پر چاہیں احسان کریں اور جس سے چاہیں احسان روک رکھیں آپ سے کوئی باز پرس نہ ہوگی۔ (کشف الاسرارج اص۵۳) مطبوعہ بیروت)

### ٢٨ ـ استقامت كيكي:

کی کواس کے کام پریااعقاد پراستقامت کیلئے، جیسے "کو نو اانصار الله" تم اللہ کو بین کے مددگار بن جاؤ حالانکہ ایمان والے تو پہلے ہے ہی مددگار ہیں تا ہم ان کو ثابت قدمی کیلئے فرمایا گیا ہے۔

### ٢٠ ـ وعاكيلتے:

رب الرحمهما كما ربيانى صغيرا .ا عمر ان دونول پردم فرما، جس طرح انبول نے بجین میں مجھ پردم كيا

### امر کے حقیقی معنی کا بیان

وذكر بعض الأيمة أن المراد بالأمر يختص بهذه التسيغة واستحال أن يكون معناه إن حقيقة الأمر يختص بهذه الصيغة فإن الله تعالى متكلم في الأزل عندنا وكلامه أمر ونهى وإخبار واستخبار واستحال وجود هذه الصيغة في الأزلواستحال أيضا ان يكون معناه أن المراد بالأمر للأمر يختبص بهذه الصيغة فإن المراد للشارع بالأمر وجوب الفعل على العبد وهو معنى الابتلاء عندنا وقد ثبت الوجوب بدون هذه الصيغة أليس أنه وجب الإيمان على من لم تبلغه الدعوة بدون ورود السمعقال أبو حنيفة لو لم يبعث الله تعالى رسولا لوجب على العقلاء معرفته بعقولهم فيحمل ذلك على أن المراد بالأمر يختص بهذه الصيغة في حق العبد في الشرعيات



مرة بعد أخرى

ولو قال لعبده تزوج لا يتناول ذلك إلا مرة واحدة لأن الأمر بالفعل طلب تحقيق الفعل على سبيل الاختصار فإن قوله اضرب مختصر من قوله افعلبحث تكرار العبادات بتكرار أسبابها فعل الضرب والمختصر من الكلام والمطول سواء في الحكم

2.7

آمر بالفعل تقرار کا تقاضائیں کرتا ہے ای وجہ ہے ہم نے کہا کہ اگر کسی نے کہا طلق امرائی تو میری ہوی کوطلاق دیدے پس وکیل نے اس کوطلاق دے دی پھرموکل نے اس سے نکاح کرلیا تو وکیل کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کوامراول کی وجہ دوبارہ طلاق دے اوراگر کہا میراکس عورت سے نکاح کرو ہے تو بیامرا یک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ نکاح کرنے کوشامل نہ ہوگا اوراگر اپنے غلام سے کہا تو نکاح کرتو بیامرشامل نہ ہوگا گرایک مرتبہ کے نکاح کواس لئے کہ امر بالفعل اختصار کے طریقہ پرایجا دفعل کا طلب کرنا ہے کیونکہ اس کا قول اضرب اس کے قول افعل فعل الضرب کا اختصار کردو ہے اور کلام مختصر ہو با مطول تھم میں دونوں برابر ہیں۔ امر کے بعض معانی کا بیان

ثم الأمر بالضرب أمر بجنس تصرف معلوم وحكم اسم الجنس أن يتناول الأدنى عند الإطلاق ويحتمل كل الجنس وعلى هذا قلنا إذا حلف لا يشرب الماء يحنث بشرب أدنى قطرة منه ولو نوى به جميع مياه العالم صحت نيته ولهذا قلنا إذا قال لها طلقى نفسك فقالت طلقت يقع الواحدة ولو نوى الثلاث صحت نيته وكذلك لو قال الآخر طلقها يتناول الواحدة عند الإطلاق ولو نوى الثلاث صحت نيته ولو نوى الثنتين لا يصح إلا إذا كانت النكوحة أمة فإن نية الشنتين في حقها نية بكل الجنس ولو قال لعبده تزوج يقع على تزوج امرأة واحدة ولو نوى الثنتين صحت نيته لأن ذلك كل الجنس في حق العبد،

2.7

پھرامربہ ضرب امر ہے تصرف معلوم کی جنس کا اور اسم جنس کا تھم ہیے کہ وہ طلاق کے وقت ادنی کو شامل ہوتا ہے اور کل جنس کا احتمال رکھتا ہے اس بناء پرہم نے کہا کہ جب کسی نے تسم کھائی کہ وہ پانی نہیں ہے گا تو وہ پانی کے ادنی قطرہ پینے سے حانث ہوجائے گا اور اگر حالف نے اس قسم سے دنیا کے تمام پانیوں کی نیت کی تو اس کی نیت تھیج ہوگی اس وجہ سے ہم نے کہا کہ جب کسی نے اپنی سے کہا طلقی نفسک پس عورت نے کہا میں نے طلاق دی تو ایک واقع ہوگی اور اگر شوہر نے تین کی نیت کی تو اس کی نیت تھے ہوگی اور وکی نیت توضیح نہ ہوگی گر جب کہ منکوحہ باندی ہواس لئے کہ دو کی نیت اس کے تق میں کل جنس کی نیت ہے اور کسی نے اپنی غلام

# 深意, 一里一里一

كما أن الائتمار طاعة قال الحماسي %أطعت لآمريك بصرم حبلي %مريهم في أحبتهم بذاك % وأن هم طاوعوك فطاوعيهم %وإن عاصوك فاعصى من عصاك %والعصيان فيما يرجع والى حق الشرع سبب للعقاب وتحقيقه أن لزوم الائتمار إنما يكون بقدر ولاية الآمر على المخاطب ولهذا إذا وجهت صيغة الأمر إلى من لا يلزمه طاعتك أصلا لا يكون ذلك موجبا للائتمار وإذا وجهتها إلى من يلزمه طاعتك من العبيد لزمه الائتمار لا محالة حتى لو تركه الانتمار وإذا وجهتها إلى من يلزمه طاعتك من العبيد لزمه الائتمار لا محالة حتى لو تركه اختيارا يستحق العقاب عرفا وشرعا فعلى هذا عرفنا أن لزوم الائتمار بقدر ولاية الأمر إذا ثبت هذا فنقول أن لله تعالى ملكا كاملا في كل جزء من أجزاء العالم وله التصرف كيف ما شاء وأراد وإذا ثبت أن من له الملك القاصر في العبد كان ترك الائتمار سببا للعقاب وما ظنك في ترك أمر من أوجدك من العدم وأدر عليك شآبيب النعم،

2.7

اور سی کے درس کے کہ امر کا موجب وجوب ہے مگر اس کے خلاف پرکوئی دلیل قائم ہو کیونکہ امر کا ترک کرنا معصیت ہے جس طرح کہ امر کی تقیل کرنا اطاعت ہے جس طرح کہ جات نے کہاا ہے جو بہتونے میری عجبت کے منقطع کرنے میں اپنے تھم کرنے والوں کی اطاعت کی ہے تو بھی ان کو ان کے دوستوں کے بارے میں بہتی تھم دے پس اگروہ تیری اطاعت کریں تو تو بھی ان کی نافر مانی کر جو تیری نافر مانی کر ہے اور ان امور میں نافر مانی جو تن شرع کی طرف دان جو بیری نافر مانی کریں تو تو بھی ان کی نافر مانی کر جو تیری نافر مانی کر سے اور ان امور میں نافر مانی ہوتا ہے ایک کی طرف دان جو بیری افر مانی کر سے تی بیری نافر مانی کر سے تو بیٹیل کو واجب کرنے والا نہیں ہوگا وجہ سے اگر تو نے صیفہ امرا سی محتوجہ کیا جس پر تیری اطاعت واجب ہے لینی نالزم ہوگا کہ اور اگر تونے صیفہ امرا سی محتوجہ کیا جس پر تیری اطاعت واجب ہے لینی نالزم ہوگا کہ اور اگر تونے صیفہ امرا سی محتوجہ کیا جس پر تیری اطاعت واجب ہے لینی نالزم ہوگا کہ اس کو بیانا کر کی اس کو این کہ تو بیل کا الذہ میں اس کے لئے اس کو این کہ تو بیل کا الم ہوگا ہوں ہو تا اس کے لئے اس کو این ہوتا ہے جب بینا ہوگیا تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے لئے اجز اعمالم میں سے ہر جز میں ملک کا مل ہوا ور سے حکم کی تعیل کو ترک کرنا عقاب کا سبب ہے تو اس ذات کے تھم کو ترک کرنے میں تیرا کیا خیال ہے جو تجھ کو عدم سے وجود میں لایا ہوں تیرے اکو پر تعموں کی بارش برمائی ہے۔

امربه فعل كاعدم تكرار كالمقتضى مونے كابيان

فصل الأمر بالفعل لا يقتضى التكرار ولهذا قلنا لو قال طلق امرأتي فطلقها الوكيل ثم تزوجها الحموكل ليسس للوكيل أن يطلقها بالأمر الأول ثانياولو قال زوجني امرأة لا يتناول هذا تزويجا

### الشاشري المول الشاشري المول الشاشري المول الشاشري المول الشاشري المول المول

الزكامة وصدقة الفطر والعشر المذهب المعلوم أنه لا يصير بالتأخير مفرطا فإنه لو هلك النصاب سقط الواجب والحانث إذا ذهب ماله وصار فقيرا كفر بالصوم،

#### 2.7

مامور بہی دوشمیں ہیں مطلق عن الوقت مقید بالوقت اور مامور بہ مطلق عن الوقت کا حکم یہ ہے کہ ادا تا خیر کے ساتھ واجب ہو
اس شرط کے ساتھ کہ وہ زندگی میں اس سے فوت نہ ہوجائے اور اس حکم پر بنی کر کے امام محمد علیہ الرحمہ نے جامع کبیر میں فر مایا ہے کہ
اگر کسی نے ایک کے اعتکا ف نزر کی تو اس کے لئے اجازت ہے کہ جس ماہ چا ہے اعتکاف کر ہے اور اگر ایک ماہ کے روز وں کی نزر
مانی تو اس کیلئے جائز ہے کہ جس ماہ چا ہے روز سے رکھے اور زکوۃ صدقہ فطر اور عشر میں مذہب معلوم ہیہ ہے کہ وہ تا خیر کی وجہ سے گنہگار
نہ ہوگا اس لئے کہ اگر نصاب ہلاک ہوجائے تو واجب ساقط ہوجائے گا اور حانث جب اس کا مال ہلاک ہوجائے اور وہ فقیر ہوجائے
تو روزے کے ذریعے کفارے دےگا۔

### قضاء كے مطلق وجوب كابيان

وعلى هذا لا يجب قضاء الصلوة في الأوقات المكروهة لأنه لما وجب مطلقا وجب كاملا فلا يخرج عن العهدة بأداء الناقص فيجوز العصر عند الاحمرار أداء ولا يجوز قضاء

#### 2.7

اورای پراوقات کروہ میں نماز کی قضاء کرنا جائز نہیں ہے اس لئے قضاء مطلق واجب ہوئی ہے تو کامل واجب ہوگی پس ناقص ادا کر کے ذمہ داری ہے نہیں نکلے گالہٰذااحمرارشس کے وقت عصرا داء جائز نہ ہوگی۔

### امر مطلق کے وجوب فوری کابیان

وعن الكرخى رح أن موجب الأمر المطلقالوجوب على الفور والخلاف معه في الوجوب ولا خلاف في أن المسارعة إلى الائتمار مندوب إليها

#### 2.

اورامام کرخی ہے مروی ہے کہ امر مطلق کا موجب وجوب علی الفور ہے اور امام کرخی کیساتھ اختلاف وجوب میں ہے اور اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کتھیل کی طرف جلدی کرنامتحب ہے۔

### الشاشر المراجع الشاشر المراجع المراجع

سے کہانزوج تو نکاح کرتوبیامرایک عورت سے نکاح کرنے پرواقع ہوگا اوراگردو کی نیت کی تواسکی نیت سیحے ہوگی کیونکہ غلام کے حق میں کل جنس ہے۔

### تكرارعبادات كسبب تكرارام ندمون كابيان

ولا يتأتى على هذا فصل تكرار العبادات فإن ذلك لم يثبت بالأمر بل بتكرار أسبابها التي يثبت بها الوجوب وهذا بها الوجوب وهذا وجوب وهذا بسبب سابق لا لإثبات أصل الوجوب وهذا بمنزلة قول الرجل أد ثمن المبيع وأد نفقة الزوجة فإذا وجبت العبادة بسببها فتوجه الأمر لأداء ما وجب منها عليه ثم الأمر لما كان يتناول الجنس،

يتناول الجنس ما وجب عليه ومثاله ما يقال إن الواجب في وقت الظهر هو الظهر فتوجه الأمر لأداء ذلك الدواجب ثم إذا تكرر الوقت تكرر الواجب فيتناول الأمر ذلك الواجب الآخر ضرورة تناوله كل الجنس الواجب عليه صوما كان أو صلاة فكان تكرار العبادة المتكررة بهذا الطريق لا بطريق أن الأمر يقتضى التكرار،

#### 2.7

اوراس پر تکرارعبادت کے مسلمہ وارد نہ ہوگا کیونکہ یہ تکرارام سے ثابت نہیں ہوتا ہے بلکہ عبادت کے ان اسباب کے تقرار سے ثابت ہوتا ہے جن سے وجوب ثابت ہوتا ہے اور اس چیز کیا اوا کو طلب کرنے کے لئے ہے جو سبب سابق سے ذمہ میں واجب ہو اہے نہ کہ اصل وجوب کو ثابت کرنے کے لئے اور بیاس آ دمی کے قول کے مرتبہ میں ہے جس نے کہا تھے کا شن ادا کر اور بیوی کا نفقہ ادا کر لیس جب سبب عبادت سے عبادت واجب ہوگی تو امر اس عبادت کو اوا کرنے کے لئے متوجہ ہوگا جو عبادت اس پر واجب ہوئی ہو امر اس عبادت کو اوا کرنے کے لئے متوجہ ہوگا جو عبادت اس پر واجب ہوئی ہو امر اس عبادت کو اور اس کی مثال میں میکہ جو کہا جاتا ہے ظہر کے بھر امر چونکہ جس کو شامل ہو تا ہے اس کی جس کو شامل ہوگا جو اس کی متاب ہوگا ہی جب وقت مقرر ہوگا تو واجب مقرر ہوگا لیس امر اس واجب آخر کو شامل ہوگا ہی وجہ سے جو اس واجب ہوا ہے روز ہ ہو یا نماز پس عبادت مکر رہ کا تکر ار اس طریقہ پر کہا مرتقر ارکا تقاضا کرتا ہے۔

### مامور بدكي دواقسام كابيان

بحث نوعى المأمور به مطلق ومقيد مطلق عن الوقت ومقيد به وحكم المطلق أن يكون الأداء واجبا على التراحي بشرط أن لا يفوته في العمر وعلى هذا قال محمد في الجامع لو نذر أن يعتكف شهرا له أن يعتكف أي شهر شاء ولو نذر أن يصوم شهرا له أن يصوم أي شهر شاء وفي سقط اشتراط التعيين فإن ذلك لقطع المزاحمة ولا يسقط أصل النية لأن الإمساك لا يصير صوما إلا بالنية بحث أحد نوعى المأمور به أى المقيد فإن الصوم شرعا هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع نهارا مع النية،

#### 2.7

اوردوسری قتم ہے کہ وقت مامور بہ کے لئے معیار ہواور بیمثلا روزہ ہاس لئے روزہ وقت یعنی یوم کے ساتھ مقدر ہوتا ہوا ور اس من کا تھم ہیہ کہ شریعت نے جب روزہ کیلئے جب وقت معین کردیا ہے تواس وقت میں اس وقت کے علاوہ واجب نہ ہوگا اور اس وقت میں اس روزہ کے علاوہ کا اداکر نا جائز نہ ہوگا حتی کہ تندرست مقیم نے اگر رمضان میں اپنے اسیاک کو واجب آخر سے واقع کیا تو بیا مساک رمضان سے واقع ہوگا نہ اس میں جس کی نبیت کی ہوا ور جب وقت میں جب مزامم دفع ہوگیا تو تعین نبیت کی میں اور جب وقت میں جب مزامم دفع ہوگیا تو تعین نبیت کی میں طرح اقط ہوگئی کیونکہ بیٹر طرح احمت ختم کرنے کیلئے ہوتی ہو اور اصل نبیت ساقط نہ ہوگی اس لئے کہ امساک نبیت ہی سے روزہ ہوتا ہے۔ کیونکہ شرعی روزہ دن میں نبیت کیساتھ کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام ہے۔

### ما موربهموقت كيلئ تعين كابيان

وإن لم يعين الشرع له وقتا فإنه لا يتعين الوقت له بتعيين العبد حتى لو عين العبد أياما لقضاء رمضان لا تتعين هي للقضاء ويجوز فيها صوم الكفارة والنفل ويجوز قضاء رمضان فيها وغيرها ومن حكم هذا النوع أنه يشترط تعيين النية لوجود المزاحم

#### 2.7

اوراگرشر بیت نے مامور بہمونت کے لئے کوئی وقت متعین نہ کیا ہوتو بندے کے متعین کرنے ہے اس کے لئے وقت متعین نہ کہ ہوگائتی کداگر بندے نے قضاء رمضان کیلیے چندایا متعین کردیئے تو وہ ایام قضاء کے لئے متعین نہ ہوں گے اور مان ایام میں کفارہ اور نفل کاروزہ جائز ہوگا اور رمضان کی قضاء ان ایام میں بھی جائز ہوگی اور ان ایام کے علاوہ میں بھی اور این نوع کا تھم ہیہ کہ تعین نہ سے کہ تعین نہ موجود ہے۔

### مؤقت وغيرمؤقت كواجب كرلين كابيان

ثم للعبد أن يوجب شيئا على نفسه موقتا أو غير موقت وليس له تغيير حكم الشرع مثاله إذا نذر أن يصوم يوما بعينه لزمه ذلك ولو صامه عن قضاء رمضان

# 张意, 一具一面 大學 不够 大學 不是

### امرموقت كي دواقسام كابيان

بحث نوعى المأمور به مطلق ومقيد وحكمهما وأما الموقت فنوعاننوع يكون الموقت ظرفا للفعل حتى لا يشترط استيعاب كل الوقت بالفعل كالصلوة ومن حكم هذا النوع أن وجوب الفعل فيه لا ينافى وجوب فعل آخر فيه من جنسه حتى لو نذر أن يصلى كذا أو كذا ركعة فى وقت الظهر لزمه ومن حكمه أن وجوب الصلوة فيه لا ينافى صحة صلوة أخرى فيه حتى لو شغل جميع وقت الظهر لغير الظهر يجوز وحكمه أنه لا يتأدى المأمور به إلا بنية معينة لأن غيره لما كان مشروعا فى الوقت لا يتعين هو بالفعل وإن ضاق الوقت لأن اعتبار النية باعتبار المزاحم وقد بقيت المزاحمة عند ضيق الوقت

#### 2.7

بہر حال موقت کی دوقت میں ایک قتم یہ کہ وقت فعل کیلئے ظرف ہوتا ہے یہاں تک کہ فعل کے ساتھ پورے وقت کا استیعاب شرطنیں ہے جس طرح نمازاوراس قتم کاایک تھم ہے کہ دوقت میں فعل کاواجب ہوتا اس وقت میں ای جنس کے دوسرے فعل کے وجوب کے منافی نہیں ہے حتی کہ اگر کسی نے ظہر کے وقت میں چندر کعات پڑھنے کی نذر مانی تو وہ رکعات اس لازم ہو جا گیگی اوراس کا ایک تھم یہ جم کہ وقت میں نماز کا واجب ہونا اس وقت میں دوسری نماز کے منافی نہیں ہے حتی اگر کسی نے پو جا گیگی اوراس کا ایک تھم ہے کہ مامور بدادا نہ ہوگا گرنیت معینہ کے ساتھ کیونکہ غیر رے وقت ظہر کوغیر ظہر میں مشغول کر دیا تو جا کر ہوگا اوراس کا ایک تھم ہے کہ مامور بدادا نہ ہوگا گرنیت معینہ کے ساتھ کیونکہ غیر مامور بدوقت مشروع ہے تو وہ فعل کیساتھ متعین نہ ہوگا اگر چہوقت تنگ ہواس لئے نیت کا اعتبار مزاحم کی وجہ سے ہوتا ہور مزاحت تنگی وقت کی موجود گی میں بھی باتی رہتا ہے۔

### وقت كا مامور بركيلي معيار مون كابيان

والنوع الشانى ما يكون الوقت معيارا له وذلك فصل الصوم فإنه يتقدر بالوقت وهو اليوم ومن حكمه أن الشرع إذا عين له وقتا لا يجب غيره في ذلك الوقت ولا يجوز إداء غيره فيه حتى أن الصحيح المقيم لو أوقع إمساكه في رمضان عن واجب آخر يقع عن رمضان لا عما نوى وإذا اندفع المزاحم في الوقت



أن يوجد فاقتضى ذلك حسنه،

2.7

### حق حسن کی دواقسام کابیان

ثم المأمور به في حق الحسن نوعان حسن بنفسه وحسن لغيره فالحسن بنفسه مثل الإيمان بالله تعالى وشكر المنعم والصدق والعدل والصلوة ونحوها من العبادات الخالصة فحكم هذا النوع أنه إذا وجب على العبد أداؤه لا يسقط إلا بالأداء وهذا فيما لا يحتمل السقوط مثل الإيمان بالله تعالى وأما ما يحتمل السقوط فهو يسقط بالأداء أو بإسقاط الأمر وعلى هذا قلنا إذا وجبت الصلوة في أول الوقت سقط الواجب بالأداء أو باعتراض الجنون والحيض والنفاس في آخر الوقت باعتبار أن الشرع أسقطها عنه عند هذه العوارض ولا يسقط بضيق الوقت وعدم الماء واللباس ونحوه

2.7

پھرذات حسن میں مامور بہ کی دو تسمیں ہیں حسن لذاتہ حسن لغیرہ پس حسن لذاتہ جس طرح اللہ تعالیٰ پرایمان لانا منعم کاشکر اداکر ناسچ بالناانصاف کرنا نماز پڑھنااورائی جیسی دوسری عبادات خالصہ پس اس قسم کا تھم ہے کہ جب بندے پرحسن لذاتہ کوادا کرنا واجب ہوگیا تو ساقط نہیں ہوگا مگرادا کرنے ہے اور بیاس میں ہے جوسا قط ہونے کا احتمال نہیں رکھتا ہے سووہ ادا کرنے ہے ساقط ہوگا یا جنون ہوجائے گایا امر کے ساقط کے ساورائی بناء ہم نے کہا کہ جب نمازاول وقت میں واجب ہوگئ تو واجب اداسے ساقط ہوگا یا جنون حیض اور نفاس کے آخروقت میں عارض ہونے کی وجہ سے اس اعتبار سے کہ شریعت نے ان عوارض کے وقت مکلف سے نماز کو ساقط کردیا ہے اور وقت کی گا بانی کے نہ ہونے اور لباس کے نہ ہونے کی وجہ سے واجب ساقط نہ ہوگا۔

#### حسن به غير ہونے كابيان

النوع الثانى ما يكون حسنا بواسطة الغير وذلك مثل السعى إلى الجمعة والوضوء للصلوة فإن السعى حسن بواسطة كونه مفضيا إلى أداء

### الشاشر المرد احول الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج المر

أو عن كفارة يمينه جاز لأن الشرع جعل القضاء مطلقا فلا يتمكن العبد من تغييره بالتقييد بغير ذلك اليوم

2.7

پھر بندے کیلئے جائز ہے کہ وہ اپنے او پرکسی چیز کو واجب کرے موقت ہو یاغیر موقت اوراس موقت تھم شرع کو بدلنا جائز نہیں ہے اس کی مثال یہ ہے کہ جب کسی نے ایک معین دن کے روز ہے کی نزر کی تو اس پر اس معین دن کا روز ہ لا زم ہو جائے گا اورا گراس معین دن میں قضائے رمضان یا کفارہ میمین کا روزہ رکھا تو جائز ہوگا کیونکہ شریعت نے قضاء کو مطلق بنایا ہے پس بندہ اس دن کے علاوہ کے ساتھ مقید کر کے اس کو بد لئے پر قادر ہوگا۔

### تفل میں بندے کاحق ہونے کابیان

ولا يلزم على هذا ما إذا صامه عن نفل حيث يقع عن المنذور لا عما نوى لأن النفل حق العبد إذ هو يستبد بنفسه من تركه و تحقيقه فجاز ان يؤثر فعله فيما هو حقه لافيما هو حق الشرع وعلى اعتبار هذا المعنى قال مشايخنا إذا شرطا في الخلع أن لا نفقة لها ولا سكنى سقطت النفقة دون السكنى حتى لا يتمكنالزوج من اخراجها عن بيت العدة لأن السكنى في بيت العدة حق الشرع فلا يتمكن العبد من إسقاطه بخلاف النفقة،

2.7

بحث كون المأمور به في حق الحسن نوعين فصل الأمر بالشيء يدل على حسن المأمور به إذا كان الآمر حكيما لان الأمر لبيان أن المأمور به مما ينبغي



# فصل الواجب بحكم الأمر نوعان

﴿ يَصَلَ حَكُمُ المرسے ثابت ہونے والے واجب كی اقسام كے بيان ميں ہے ﴾ اداءاور تضاء كابيان

أداء وقصاء فالأداء عبارة عن تسليم عين الواجب إلى مستحقه والقضاء عبارة عن تسليم مثل الواجب إلى مستحقه ثم الأداء نوعان كامل وقاصر فالكامل مثل أداء الصلاة في وقتها بالجماعة أو الطواف متوضئا وتسليم المبيع سليما كما اقتضاه العقد إلى المشتريوتسليم الغاصب العين المغصوبة كما غصبها،

#### 2.7

امر کے ذریعہ ثابت ہونے والے واجب کی دوشمیں ہیں ادااور قضاء پس اداعین واجب کواس کے ستحق کی طرف سپر دکرنے کا نام ہاور قضاء شل واجب کواداس کے ستحق کی طرف سپر دکرنے کا نام ہے بھرادا کی دوشمیں ہیں کامل اور قاصر پس کامل جس طرح نماز کواس کے کامل وقت میں ادا کرنا یا باوضوطواف کرنا ہے اور سالم من العیب مبیع کوجس طرح کہ عقد نیج نے اس کا تقاضا کیا ہے مشتری کی طرف سپر دکرنا اور غاصب کوعین مغصویہ کوجس طرح کداس نے غصب کیا ہے۔

### ادائے کامل کابیان

وحكم هذا النوع أن يحكم بالخروج عن العهدة به وعلى هذا قلنا الغاصب إذا باع المغصوب من المالك أو رهنه عنده أو وهبه له وسلمه إليه يخرج عن العهدة ويكون ذلك أداء لحقه ويلغى ما صرح به من البيع والهبة ولم غصب ثوبا فأطعمه مالكه وهو لا بدرى أنه طعامه أو غصب ثوبا فألسه

ولوغصب طعاما فأطعمه مالكه وهو لا يدرى أنه طعامه أوغصب ثوبا فألبسه مالكه وهو لا يدرى أنه طعامه أوغصب ثوبا فألبسه مالكه وهو لا يدرى أنه ثوبه يكون ذلك أداء لحقهو المشترى في البيع الفاسد لو أعار المبيع من البائع او رهنه عنده أو آجره منه أو باعه منه أو وهبه له وسلمه يكون ذلك أداء لحقه ويلغى ما صرح به من البيع والهبة ونحوه،

# الشاشر احول الشاشر الشاشر الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الم

الجمعة والوضوء حسن بواسطة كونه مفتاحا للصلاة وحكم هذا النوع أنه يسقط بسقوط تلك الواسطة حتى أن السعى لا يجب على من لا جمعة عليه ولا يحب الوضوء على من لا صلاة عليه ولو سعى إلى الجمعة فحمل مكرها إلى موضع آخر إقامة الجمعة يجب عليه السعى ثانياولو كان معتكفا في الجامع يكون السعى ساقطا عنه و كذلك لو توضأ فأحدث قبل أداء الصلوة يجب عليه الضوء ثانيا ولو كان متوضئا عند و جوب الصلوة لا يجب عليه تجديد الوضوء

#### 2.1

اور ما مورب کی دوسری جتم ہے کہ ما مورب غیر کے واسطہ ہے جن ہواور ہے جس طرح جمعہ کے لئے سعی اور نماز کے لئے وضو اس لئے کہ سعی اس اسطہ ہے جس ہے کہ کہ وہ نماز کی مقاح ہے اور اس جتم کا تھم ہے کہ ما مورب اس واسطہ کے ساتھ ساتھ ساتھ ما قط ہونے سے کہ کہ تھی اس فضل پر واجب نہ ہوگی جس پر نماز سے ساقط ہو جائے گاجتی کہ سعی اس فضل پر واجب نہ ہوگی جس پر نماز واجب نہ ہوگی اور اگر کسی نے جمعہ کی طرف سعی کی پھر اس کو جمعہ ادا کرنے سے پہلے دوسری جگہ زبر دی پیجایا گیا تو اس پر دوبارہ سعی کرنا واجب ہوگا اور کو کی فضل جامع مجد میں معتلف ہوتو اس سعی ساقط ہوگی اور اس طرح اگر کسی نے وضو کیا پھر اوائے صلو قاسے پہلے وضوئوٹ کی اتو اس پر دوبارہ وضو کرنا واجب نہ ہوگا۔ سے پہلے وضوئوٹ کی اور اس پر نیا وضو کرنا واجب نہ ہوگا۔ صدود و جہا دے جس ہونے کا بیان

والقريب من هذا النوع الحدود والقصاص والجهاد فإن الحد حسن بواسطة النوجر عن الجناية والجهاد حسن بواسطة دفع شر الكفرة وإعلاء كلمة الحق ولو فرضنا عدم الواسطة لا يبقى ذلك مأمورا به فإنه لولا الجناية لا يجب الحد ولولا الكفر المقضى إلى الحراب لا يجب عليه الجهاد

#### 2.7

اوراس نوع سے صدوداور قضاص اور جہاد بھی قریب ہے اس لئے کہ حد حسن ہے جرم کے روکنے کے واسط سے اور جہاد حسن ہے کفار کے شرکود فع کرنے اور کلمہ حق کو بلند کرنے کے واسط سے اور ہم عدم واسط فرض لیس تو یہ مامور بہ باتی ندر ہے گا اس لئے کہ اگر جنابت ہوتی تو حدواجب نہ ہوتی اوراگرلا انگ کی طرف مفضی کفر نہ ہوتا تو اس جہاد واجب نہ ہوتا۔



يمكن تداركه بالمثل إذ لا مثل له عند المعبد فسقط ولو ترك الصلوة في أيام التشريق فقضاها في غير أيام التشريق لا يكبر لأنه ليس له التكبير بالجهر

اوراس نوع کا حکم میہ ہے کہ اگرمشل کے ذریعہ نقصان کی تلافی ممکن ہوتو مثل کے ذریعے اس کی تلافی ہوجائے گی ورنہ نقصان کا تھم ساقط ہوجائے گا مگر گناہ میں اور اس بناء پرہم نے کہا ہے کہ نماز میں تعدیل ارکان کورک کردیا تومثل کے ذریعے اس کا تدارک ممکن نہ ہوگا کیونکہ بندے کے پاس اس کا کوئی مثل نہیں ہے لہذا تعدیل ساقط ہوجائے گا اوراگر ایامتشریق میس نماز کورک کردیا پھرایا می تشریق کے علاوہ میں اس کی قضاء کی تو وہ تکبیرتشریق نہیں کہ گا کیونکہ اس کے کے لئے شرعاجبر کے ساتھ تکبیرنہیں ہے۔

### سجده مهوسے نقصان بورا ہونے کا بیان

وقلنا في ترك قراءة الفاتحة والقنوت والتشهد وتكبيرات العيدين أنه يجبر بالسهو ولو طاف طواف الفرض محدثا يجبر ذلك بالدم وهو مثل له شرعا،

اورقر اُت فاتحہ قنوت تشہداور تکبیرات عیدین کوچھوڑنے کی صورت میں ہم نے کہا کہ پنقصان سجدہ سہوسے پورا ہوجائے گا اورا گرب وضوطواف فرض کیا تو بینقصان دم کے ذریعے پوراہوجائے گااور بیدم اس کا شرعامثل ہے۔

### تنہاء صفت جودت کامثل نہیں ہے

وعلى هذا لو أدى زيفا مكان جيد فهلك عند القابض لا شيء له على المديون عند أبى حنيفة لانه لا مثل الصفة الجودة منفردة حتى يمكن جبرها بالمثل ولو سلم العبد مباح الدم بجناية عند الغاصب وعند البائع بعد المبيع فان هلك عند المالك أو المشترى قبل الدفع لزمه الثمن وبرء الغاصب باعتبار أصل الأداء وان قتىل بتلك الجناية استند الهلاك الى أول سببه فصار كأنه لا يوجد الاداء عند أبي حنيفة

# الشاشر المول الشاشر المراج المول الشاشر المراج المول الشاشر المراج المول المواس المواس

اوراس نوع کا تھم یہ ہے کدادا کامل کے ذریعے ذمدداری سے نکلنے کا تھم دیا جائے گا اوراسی بناء پرہم نے کہا کہ غاصب نے جب مغصوبہ کو مالک کے ہاتھ فروخت کیایا اس کواس کے پاس رہن رکھایا اس مالک کے لئے ہبد کیا اور اس کو مالک کے سپر دکیا تو عاصب ذمدداری سے نکل جائے گا اور میرما لک کے حق کوادا کرنا ہوگا اور بیج اور بہہ جس چیزی اس نے صراحت کی ہے وہ لغوہ وجائے گا اوراگرغاصب نے اناج غصب کیا پھروہ اس کے مالک کو کھلا دیا اور مالک نہیں جانتا یہ اس کا اناج ہے یا اس کا کپڑ اغصب کیا پھراس کواس کے مالک کو پہنا دیا اور وہ نہیں جانتا کہ اس کا کپڑا ہے تو مالک کے حق کوا داکر نا ہوگا اور بیج فاسد کی صورت میں خرید نے والے نے اگر بھی بائع کوعاریت پردیدی یااس کواس کے پاس رہن رکھ دیا یااسکو بائع کواجرت پردے دیا یااس کو بائع کے ہاتھ چ دیایاس کوباع کے لئے ہبکردیااوراس کوسردکردیاتویہ بائع کے حق کواداء کرنا ہوگااور بع ببد وغیرہ جس چیزی صراحت کی ہوہ

#### ادائے قاصر کابیان

بحث الأداء القاصر وحكمه وأما الأداء القاصر تسليم عين الواجب مع النقصان في صفته نحو الصلوة بدون تعديل الأركان أو الطواف محدثا ورد البيع مشغولا بالدين أو بالجناية ورد المغصوب مباح الدم بالقتل أو مشغولا بالدين أو الجناية بسبب عند الغاصب وأداء الزيوف مكان الجياد إذا لم يعلم الدائن ذلك،

اورالبته حال اداءقا صروه عين واجب كواس صفت مين نقصان كيها تهدا داكرنا ہے جس طرح بغير تعديل اركان كے نماز يز هنايا بے وضوطواف کرنا اور مبیع کوواپس کرنا ہے در حالانکہ وہ دین یا جنابت کے ساتھ مشغول ہواور مغصوب کوواپس کرنا در نحالیکہ وہ قل کی وجہ ہے مباح الدم ہویا دین یا جنابت کی وجہ ہے مشغول ہوا ہے سبب سے جوسب غاصب میں پایا گیا اور کھرے دراہم کی جگہ کھو فے دراہم اداء کرنابشر طیکہ دائن اس کونہ جانتا ہو۔

### جب مثل کے ذریعے نقصان کی تلافی ممکن ہو

وحكم هذا النوع أنه إن أمكن جبر النقصان بالمثل ينجبر به وإلا يسقط حكم النقصان إلا في الإثم وعلى هذا إذا ترك تعديل الأركان في باب الصلوة لا 2.7

پھراس باب میں اصل اداء ہے کامل ہویا ناقص اور قضاء کی طرف ای طرف وقت رجوع کیا جائے گاجب اداء معتقد رہوجائے اور ای وجہ سے امانت وکالت اور غصب میں مال متعین ہوگا اور اگر مودع وکیل اور غاصب نے بیارادہ کیا کہ وہ عین مال کوروک لے اور اسکامثل دید ہے تو اس کے لئے بیجائز نہ ہوگا اور اگر کسی چیز کو پیچا اور اس کو سپر دکر دیا پھراس میں عیب ظاہر ہوا تو مشتری کو ہیج کے لینے اور اسکامش کو چھوڑ نے میں اختیار ہوگا اور اس اعتبار سے اصل ادا ہے امام شافعی فرماتے ہیں کہ غاصب پر عین مغصو بہ کا واپس کرنا واجب ہوگا۔

کرنا واجب ہے اگر چہ غاصب کے قضہ میں وہ چیز حدے زیاد و معتبر ہوگئی ہوا ور نقصا کی وجہ سے ضائ نقصان واجب ہوگا۔
مخصو بہ چیز کا غاصب کیلئے ہونے کا بیان

وعلى هذا لو غصب حنطة فطحنها أو ساجة فبنى عليها دارا أو شاة فذبحها وشواها أو عنبا فعصرها أو حنطة فزرعها ونبت الزرع كان ذلك ملكا للمالك عنده وقلنا جميعها للغاصب ويجيب عليه رد القيمة

2.7

اوراس پراگر کسی نے گندم غصب کی پھراس کو پیس دیایا سال کی کٹری غصب کی پھراس پرتغیبر کرڈالی یا بکری غصب کی پھراسکو ذئے کر دیااوراس کو بھون دیا یا نگور غصب کیا پھراس کو نچوڑ دیایا گندم غصب کی پھراس کوزراعت کے لئے زمین میں ڈال دیااور کھیتی اگ آئی توامام شافعی کے نزدیک میمالک کی ملک ہوگی اور ہم نے کہا کہ ذکورہ تمام صورتوں میں شئی مغصوبہ غاصب کے لئے ہوگی اوراس پر قبت کاواپس کرناواجب ہوگا۔

### حق ما لك كے عدم انقطاع كابيان

ولو غصب فضة فضربها دراهم أو تبرا فاتخذها دنانيرا أو شاة فذبحها لا ينقطع حق المالك في ظاهر الرواية وكذلك لو غصب قطنا فغزله أو غزلا فنسجه لا ينقطع حق المالك في ظاهر الرواية

2.7

# 

2.7

اورای بناء پراگر کھر نے گی جگہ کھوٹا اداء کیا پھر وہ کھوٹا قابض کے پاس ہلاک ہوگیا تو امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے زدیک اس کے لئے مدیون پر کچھواجب نہ ہوگا کیونکہ تنہاء صفت جودت کامٹل نہیں ہے یہاں تک کمٹل کے ذریعے اس کی تلافی ممکن ہوا وراگر غاصب یا بائع نے پاس یا بائع کے پاس عقد بیج غاصب یا بائع نے پاس یا بائع کے پاس عقد بیج کے بعد مختقق ہوئی ہے پھراگر غلام مالک کے پاس یا مشتری کے پاس ولی مقتول کو دینے سے پہلے ہلاک ہوگیا تو مشتری پرخمن لازم ہوگا اور قاصب اصل ادائے اعتبار سے بری ہوجائے گا اور اگر اس کو اس جنایت کی وجہ نے تل کر دیا گیا تو یہ ہلاکت ایسے سبب کی طرف منسوب ہوگی جوسب مباح الدم غلام کی تناہم سے مقدم ہے پس ایسا ہوجائے گا گویا امام صاحب کے زدیک ادائی ہیں پائی گئی۔

### مغصوبہ باندی جب مالک کے سپر دکی گئی

والمغصوبة إذا ردت حاملا بفعل عند الغاصب فماتت بالولادة عند المالك لا يبرأ الغاصب عن الضمان عند أبى حنيفة،

2.

اور مغصوبہ باندی جب مالک کے سپر دکی گئی درانحالیکہ وہ حاملہ ہوا یے فعل سے جو غاصب کے پاس ہو پھر وہ ولا دت کی وجہ سے مالک کے پاس مرگئی ہوتو امام ابوحنیفہ کے نز دیک غاصب صان سے بری نہیں ہوگا۔

### اداء کے اصل ہونے کا بیان

بحث القضاء ونوعية كامل وقاصر ثم الأصل في هذا الباب هو الأداء كاملا كان أو ناقصا وانما يصار الى القضاء عند تعذر الأداء ولهذا يتعين المال في الموديعة والوكالة والغصب ولو أراد المودع والوكيل والغاصب أن يمسك العين ويدفع ما يماثله ليس له ذلك ولو باع شيئا وسلمه فظهر به عيب كان المشترى بالخيار بين الأخذ والترك فيه وباعتبار أن الأصل هو الأداء يقول الشافعي الواجب على الغاصب رد العين المغصوبة وان تغيرت في يد الغاصب تغيرا فاحشا ويجب الأرش بسبب النقصان



### قضاء میں اصل کامل ہونے کا بیان

والأصل في القضاء الكامل وعلى هذا قال أبي حنيفة إذا غصب مثليا فهلك في يده انقطع ذلك عن أيدى الناس ضمن قيمته يوم الخصومة لأن العجز عن تسليم المثل الكامل إنما يظهر عند الخصومة فأما قبل الخصومة فلا لتصور حصول المثل من كل وجه فأما ما لا مثل له لا صورة ولا معنى لا يمكن إيجاب القضاء فيه بالمثل

ولهذا المعنى قلنا إن المنافع لا تضمن بالإتلاف لأن إيجاب الضمان بالمثل متعذر وإيجابه بالعين كذلك لأن العين لا تماثل المنفعة لا صورة ولا معنى كما إذا غصب عبدا فاستخدمه شهرا أو دارا فسكن فيها شهرا ثم رد المغصوب إلى المالك لا يجب عليه ضمان المنافع خلافا للشافعي فبقى الإثم حكما له وانتقل جزاؤه إلى دار الآخرة

27

اور قضاء میں کامل اصل ہے اور اس بناء پر حضرت امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جب کی نے مثلی شک کو غصب کرلیا بھر عاصب کے قبضہ میں ہلاک ہوگی ااور بیشلی شکی لوگوں کے ہاتھوں سے منقطع ہوگی تو عاصب اس کی قبت کا ضام من ہوگا جو قبت یوم خصومت میں تھی کیونکہ شش کامل کو بپر دکر نے سے عاجز ہوتا خصومت کے وقت ظاہر ہو گا بہر حال خصومت سے پہلے تو بجر تحقق نہیں ہوگا اس لئے کہ من کل وجہ مثل کا حصول ممکن ہے بہر حال جس کا مثل نہ ہو نہ صورة اور نہ معنی تو اس میں مثل کے ذریعے قضاء کا واجب کر ناممکن نہ ہوگا اور اسی معنی کی وجہ سے ہمنے کہ اکہ منافع اتلاف کی وجہ مضمون نہ ہوں گے کیونکہ مثل کے ذریعے ضا نکا واجب کر نامع خدر ہے اور اسی طرح مین کے ذریعے ضا نکا واجب کر نامع خدر ہے اور اسی طرح مین کے ذریعے ضا نکا واجب کر نامع خدر ہے اور اسی طرح مین کے ذریعے ضا نکا واجب کی یا تو غاصب کیا تھر اس نے منام میں کا مماثل نہیں ہوتی نہ صورة اور نہ معنی جس طرح کہ جب کی نے غلام خصب کیا تھر اس نے غلام ہے ایک ماہ خدمت کی یا مکان غصب کیا پھر وہ اس ایک ماہ درہا پھر مغصوب کو ما لک کی طرف واپس کیا تو غاصب پر منافع کا حضان واجب نہ ہوگا امام شافعی کا اختلاف ہے لیس گناہ اس کا تھم بن کر باتی رہا اور اسکا بدلہ کیا تو خاص کی طرف شختی ہوا۔

# الشاشر المرا الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ا

### مضمونات کی قیمت کے وجوب کابیان

ويتفرع من هذا مسألة المضمونات ولذا قال لو ظهر العبدالمغصوب بعدما أخذ المالك ضمانة من الغاصب كان العبد ملكا للمالك والواجب على المالك رد ما أخذ من قيمة العبد،

#### 2.7

اوراس سے مضمونات کا مسلم متفرع ہوگا اوراس وجہ سے کہا کہ اگر عبد مغصوب ظاہر ہوگیا اس کے بعد کہ مالک نے غاصب سے اسکا ضان لے لیا ہے تو غلام مالک کی ملک ہوگا اور مالک پرغلام کی قیمت کا واپس کرنا واجب ہوگا۔

### قضاء كى كامل اورقاصراقسام كابيان

وأما القضاء فنوعان كامل وقاصر فالكامل منه تسليم مثل الواجب صورة ومعنى كمن غصب قفيز حنطة ويكون المؤدى مثلا للأول صورة ومعنى وكذلك الحكم في جميع المثليبات

#### 2.7

اور قضاء کی دوسم بین کامل اور قاصر پس قضاء کامل واجب کے شمل کوسپر دکرنا ہے جوصور قاور معنی دونوں طرح مثل ہو جس طرح و محف جس نے گندم کا ضامن ہو گااور ادا جس طرح و محف جس نے گندم کا ایک قفیز غصب کیا پھر اس کو ہلاک کر دیا تو وہ ایک قفیز گندم کا ضامن ہو گااور ادا کردہ اول کا صور قاور معنی دونوں طرح مثل ہوگا اور ریہ ہی تھم تمام مثلیات میں ہیں۔

### قضاءقاصر كي تعريف ومثال كابيان

وأما القاصر فهو ما لا يماثل الواجب صورة ويماثل معنى كمن غصب شاة فهلكت ضمن قيمتها والقيمة مثل الشاة من حيث المعنى لا من حيث الصورة

#### 3.7

۔ اورالبتہ حال قضاء قاصروہ ہے جو واجب کے صورۃ مثل نہ ہواور معنی مثل ہوجس طرح و ہخف جس بکری غصب کی پھر وہلاک ہوگیا تو غاصب اسکی قیمت کا ضامب ہوہوگا اور قیمت معنی مثل ہے نہ کہ صورۃ۔

# 

# بحث تقسیم النهی إلی قسمین ﴿ فُصل نَهی کے بیان میں ہے ﴾

نبی کی تعریف کابیان

لغت میں نبی کے معنی رو کئے کے ہیں ،ای وجہ سے عقل کو نبی کہا جاتا ہے کیونکہ بیآ دمی کوان چیزوں سے روکتی ہے جواس کی شان کے لائق نہ ہوں۔

اصطلاح میں نبی کی تعریف کچھ یوں کی جاتی ہے کہ حاکمانہ انداز میں کسی (مخض) ہے کسی کام سے رکنے کامطالبہ کرنا، کف، ذروغیرہ جیسے الفاظ کے استعمال کے علاوہ۔اس کی مثال رب کا کنات کے بیدوفرامین گرامی ہیں۔

لا تَأْكُلُوا أَمُوالكُم بَينكُم بِالْبَاطِلِ (النساء 29:)

ا ہے مالوں کوآ پس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔

يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (الأنفال 27:) اے ایمان والو! نرتواللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کرواور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرواس حال میں کہتم (اس کی سزا) جانتے ہو۔

### نہی کے سینے کابیان

مضارع کا ہروہ صیغہ جولائے نہی کی وجہ ہے مجز وم ہو۔ یا درہے کہ نہی کے صیغوں میں کف، ذریا وع وغیرہ شامل نہیں ہیں اگر چیان میں بھی فعل سے رکنے کا مطالبہ پایا جاتا ہے۔

مثال كطور يرو ذَرُوا ظَاهِرَ الإنْمِ وَبَاطِنَهُ (الأنعام 120:) ظاهرى اورباطنى (برتم كے) گناه چھوڑ دو۔ وَدَعُ أَذَاهُمُ (الأحزاب 48:) ان كى تكليفوں كوچھوڑ ديجئ فَخَلُوا سَبِيلَهُم (التوبة 5:) ان كاراستہ چھوڑ دو۔ يدالفاظ فعل سے ركنے كامطالبہ اپنے اندرر كھنے كے باوجود نہى سے اس ليے خارج ہيں كديدا مركے صيغے ہيں۔

نہی کس چیز (تھم) کا تقاضا کرتی ہے؟

نبی کی چیز کے حرام ہونے پر دلالت کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ ذیل فرمان کی وجہ سے اس بات کی حقیقت پرسب کا تفاق ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم و ما نھیں کم عند فاجتنبوہ جس چیز سے میں تمہیں روک دول ،اس سے رک جاؤ۔

# الماشر الماشر المراج الماشر المراج الماشر المراج الماشر المراج المراج

طلاق پرشهادت باطله كابيان

ولهذا المعنى قلنا لا تضمن منافع البضع بالشهادة الباطلة على الطلاق و لا بقتل منكوحة الغير و لابالوطء حتى لو وطء زوجة إنسان لا يضمن للزوج شيئا إلا إذا ورد الشرع بالمثل مع أنه لا يماثله صورة ومعنى فيكون مثلا له شرعا فيجب قضاؤه بالمثل الشرعى ومثاله ما قلنا أن الفدية في حق الشيخ الفانى مثل الصوم و الدية في القتل خطأ مثل النفس مع أنه لا مشابهة بينهم

2.71

اورای معنی کی وجہ ہے ہم نے کہا کہ طلاق پر شہادت باطلہ ہے منافع بضع مضمون نہ ہوں گے اور نہ دوسرے کی منکوحہ کوتل کرنے ہے اور والی معنی کی وجہ ہے ہم نے کہا کہ طلاق پر شہادت باطلہ ہے منافع بضع مضمون نہ ہوں گے اور نہ دوسرے کی منکوحہ کوتل کرنے ہے اور وطی ہے جتی اگر کسی انسان کسی کی بیوی ہے وطی کی اور وہ شو ہر کے لئے کسی چیز کا ضامن نہ ہوگا اور شل ہوگا اور شل ہوگا اور شل شرق کے ذریعہ اس کی پر وارد ہوئی ہو باوجود کہ وہ مثل تلف شدہ چیز کا صور ہ اور معنی مماثل نہ ہولیں وہ اس کا شرعامثل ہوگا اور اس کی مثال وہ ہے کہ جو ہم نے کہا کہ شیخ فانی کے جتی میں فعد بیروزہ کا مثل ہے اور قبل خطاء کی دیت جان کا مثل ہے باوجود یکہ ان دونوں کے درمیان کوئی مشابہت نہیں ہے۔



جس كوروكا كيا ہے اسے جاہے كہ يا تو دونوں جوتے پہنے يا دونوں ہى اتاروے۔

4\_ یہ کہ متعدد چیزوں کی نہی ہو، چاہان کو اکٹھا کرلیا جائے یا علیحدہ ہی رکھا جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ذیشان ہے۔ وَلا تُطِعُ مِنْهُمُ آثِمًا أَوْ کَفُورًا ؟ (الإنسان 24:) اور آپ ؟ان میں سینہ گنا ہگار کی بات مانے اور نہ ہی ناشکرے (کافر)
کی۔

تو نەتوان دونوں كى انتھےاطاعت جائز ہےاور نەبى غليحدہ علىحدہ۔

اوراس نبی کی مختلف حالتوں کی مثالوں میں سے ایک مثال بیہ: لا تساکلِ السمك و تشوبِ اللبنَ دونوں فعلوں پر اگر جزم ہوتو چوتھی حالت کی مثال ہوگی۔ یعنی نہ تو مجھلی اور دودھ کو اکٹھا کرکے کھانا پینا جائز ہے اور نہ ہی علیحدہ علیحدہ۔ اور اگر دوسر فعل کونصب دی جائے تو بیدوسری حالت کی مثال بن جائے گی لا تساکلِ السسمك و تشوبَ اللبن لیعنی کہ آپ مجھلی اور دودھ کو اکٹھا استعال نہیں کر سکتے ، البت علیحدہ علیحدہ استعال کر سکتے ہیں۔ اور اگر دوسر فعل کو رفع دے دیا جائے تو بیہ پہلی حالت کی مثال بن جائے گی لا تا کلِ السمك و تشوبُ اللبن لیعنی صرف مجھلی کھانے کی ممانعت ہوگی۔

### نهی کی دواقسام کابیان

الفصل الحادى عشر فصل فى النهى والنهى نوعان نهى عن الأفعال الحسية كالنهى كالزنا وشرب الخمر والكذب والظلم ونهى عن التصرفات الشرعية كالنهى عن الصوم فى يوم النحر والصلوة فى الأوقات المكروهة وبيع الدرهم بالدرهمين،

27

نبی کی دوسم ہیں ایک افعال حی ہے نبی جس طرح زنا شرب خمر جھوٹ اور نظم اور تصرفات شرعیہ سے نبی جس طرح یوم نہر میں روزے سے نبی اور اوقات مکر وہ میں نماز سے نبی اور ایک درہم کو دو درہم کے بیچنے کی نبی۔ نبی جسی سر حکم کا لان

نہی حسی کے حکم کابیان

وحكم النوع الأول أن يكون المنهى عنه هو عين ما ورد عليه النهى فيكون عينه قبيحا فلا يكون مشروعا أصلا

2.7

۔ اورنوع اول کا تھم یہ ہے کہ نہی عندوہ اس چیز کاعین ہوگا جس پر نہی وارد ہوئی ہے پس اس کاعین فتیجے ہوگا اوروہ بالکل مشروع

# الشاشر الماشر الشاشر الماشر الماشر

ان صیغوں کا بیان جو نہی کا فائدہ دیتے ہیں

درج ذیل صغ کسی چیز کے حرام ہونے کا فائدہ دینے کی بناء پر نہی کے صیغوں میں شار ہوتے ہیں۔

۔ حرام ہونے کی وضاحت کا ہونا۔۔کام کرنے سے منع ، روک اور ڈانٹ کا ہونا۔۔کام کرنے پر فاعل کی ندمت کرنا۔۔کام کرنے پر کفارے کا واجب ہونا۔ ان الفاظ کا ہونا کہ ان کیلیے ایسا کرنا جائز نہیں تھا۔کام کرنے پر حد کا واجب ہونا۔ لا پہلا کہ الفاظ کا ہونا کہ ان کیلیے ایسا کرنا جائز نہیں تھا۔کام کرنے پر حد کا واجب ہونا۔ لا تحل کے الفاظ کا ہونا کہ کا مونا۔کام کے بارے میں ہے کہنا کہ یہنا کہ اللہ تعالی کی تر کین اور اس کیکاموں میں سے ہے۔کام کے متعلق بہ کہنا کہ اللہ تعالی اس کو اپنے بندوں کے لیے پیند نہیں کرتے۔ ان الفاظ کا ہونا کہ کام کرنے والے کو اللہ رب العزت (گنا ہوں ہے) پاک نہیں کریں گے اور نہ بی اس کی طرف دیکھیں گے۔

ای طرح چنداور صیغے بھی ہیں۔

نہی کے صینے کا حرمت کا فائدہ دیتے بغیر کلام میں وار دہونا۔ بھی نہی کا صیغہ کلام میں آتا ہے لیکن کام کے حرام ہونے کا فائدہ نہیں دیتا۔ مثلاً ناپندیدگی کے معنوں میں نہی کا صیغہ آتا ہے جیسے مشکیزہ سے مندلگا کرپانی چینے کی نہی۔ جب چھوٹا ہوئے کیلیے نہی کا صیغہ استعمال کرے تو وہاں نہی کا صیغہ دعا کیلیے ہوتا ہے، جیسے

ربَّنَا لا تُوَاحِدُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَانَا ، (البقرة 286:) اعتمار عرب الرَّبَم بعول جائيس ياغلطي كرميتُ عين تو ارى پكرنه كرنا-

ای طرح نبی ان تمام معنوں کیلیے بھی استعال ہوتی ہے جن کیلیے امر استعال ہوتا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ امر فعل طلب کرنے کیلیے ہوتا ہے اور نبی فعل سے رکنے کوطلب کرتا ہے۔

نهی کی بعض حالتو ں کا بیان

نبی کی درج ذیل چارحالتیں ہیں۔

1 - بد کہ نبی صرف ایک چیز کی ہو، جیسے زنا کی نبی ۔ اور بیصالت اکثر ہوتی ہے۔

2 - بیرکہ متعدد کوجمع کرنے کی نہی ہو۔جس کام ہے روکا گیا ہووہ اگر بندہ علیحدہ علیحدہ کریے تو اس کیلیے جائز ہو، جیسے ایک نکاح میں دو بہنوں کو،خالہ اوراس کی بھانجی کو یا پھو پھی اوراس کی بھیتجی کوجمع کرنا۔

3- يه كه جمع شده چيزول كوعليحده كرنے كى نبى مو، چاہوه دوموں يا زياده \_ جيسے ايك جوتى اتار كراور دومرى پہن كر چانا، للهذا

# الشاشر المراجي الشاشر المراجي المراجي

وجميع صور التصرفات الشرعية مع ورود النهى عنها فقلنا البيع الفاسد يفيد الملك عند القبض باعتبار أنه بيع ويجب نقضه باعتبار كونه حراما لغيره،

#### 2.7

اوراس سے بیج فاسداوراجارہ فاسدہ یوم نہر میں روز ہے کی نذراورتصرعات شرعیہ کی تمام صورتوں کا تھکم متفرع ہوگا جن پر نہی وارد ہو کی ہے چنانچے ہم نے کہا کہ بیج فاسد قبضہ کے وقت ملک کا فائدہ دیتی ہے اس اعتبار سے کہ وہ بیج ہے اوراس کا توڑنا واجب ہے اس اعتبار سے کہ وہ حرام لغیرہ ہے۔

علامہ علاؤالدین فقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ بچے ہیں کہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ادائے من کے لیے کوئی مدت مقرر ہوتی ہے اور بھی نہیں اگر مدت مقرر نہ ہوتو من کا مطالبہ بائع جب چاہے کرے اور جب تک مشتری من نہ اداکر سے بچے کوروک سکتا ہے اور دعویٰ کرکے وصول کر سکتا ہے اور اگر مدت ایسی مقرر ہوجس میں جہالت ندر ہے کہ جھڑا ہوا اگر مدت ایسی مقرر کی جوفریفین نہ جانتے ہوں یا ایک کو اس کا علم نہ ہوتو بچے فاسد ہے مثلاً نوروز اور مہرگان یا ہوئی ، دیوالی کہ اکثر سلمان میں مقار کی جوفریفین نہ جانتے ہوں تو بچے ہو جو اے گی (گرمسلمانوں کو اپنے کا موں میں کفار کے تہواروں کی تاریخ مقرر کرنا میا کو فاسد کردے گا کہ یہ چیزیں بہت بھی ہوا کرتی ہیں اگر ادائے من کے لیے یہ اوقات مقرر کے تھے گر ان اقات کے آنے ہے بہلے مشتری نے یہ میعاد ساقط کردی تو بچے ہوجائے گی جب کہ دونوں میں سے کسی نے اب تک بچے کو فی نہ کیا ہو۔ (درمخار ، کتاب ہوج ، بیروت)

### مشرك عورتول سے نكاح كابيان

وهذا بخلاف نكاح المشركات ومنكوحة الأب ومعتدة الغير ومنكوحته ونكاح المحارم والنكاح بغير شهود لأن موجب النكاح حل التصرف وموجب النهى حرمة التصرف فاستجال الجمع بينهما فيحمل النهى على النفى فأما موجب البيع ثبوت الملك وموجب النهى حرمة التصرف وقد أمكن الجمع بينهما بان يثبت الملك ويحرم التصرف،

#### 2.

# 

### نہی کی دوسری قتم کے حکم کابیان

وحكم النوع الثاني أن يكون المنهى عنه غير ما أضيف إليه النهى فيكون هو حسنا بنفسه قبيحا لغيره ويكون المباشر مرتكبا للحرام لغيره لا لنفسه

#### 2.7

اورنوع ٹانی کا تھم یہ ہے کہ نبی عنداس چیز کاغیر ہوجس کی طرف نبی منسوب کی گئے ہے پس بیمنی عندا پنی ذات کے اعتبارے حسن ہوگا اورا پے غیر کی وجہ سے نتیج ہوگا اوراس کا کرنے والاحرام لغیر ہ کا مرتکب ہوگا نہ کہ حرام لذاتہ کا۔ تصرفات شرعیہ سے نہی ہونے کا بیان

وعلى هذا قال أصحابنا النهى عن التصرفات الشرعية يقتضى تقريرهاويراد بذلك أن التصرف بعد النهى يبقى مشروعا كما كان لأنه لو لم يبق مشروعا كان العبد عاجزا عن تحصيل المشروع وحينئذ كان ذلك نهيا للعاجز وذلك من الشارع محالبحث النهى عن الأفعال الحسية والشرعية وبه فارق الأفعال الحسية لانه لو كان عينها قبيحا لا يؤدى ذلك إلى نهى العاجز لانه بهذا الوصف لا يعجز يوم النحر وجميع صور التصرفات الشرعية مع ورود النهى عنها

#### 2.7

آورای ضابطہ پر ہمارے علماء نے کہا کہ نبی عن النصر فات شرعیدان تصرفات کی تقریرا ورتحقیق کا تقاضا کرتی ہے اوراس سے مرادیہ ہے کہ تصرف نبی کے بعد باتی رہے گا جس طرح کہ تھا اس لئے کہا گرمشر وع باتی ندر ہے تو بندہ مشروع کو حاصل کرنے سے عاجز ہوجائے گا اوراس وقت یہ نبی عاجز کے معنی میں ہوگی اور نبی عاجز شارع کی طرف سے محال ہے اوراس سے افعال حیہ الگ ہو گئے اس لئے کہا گر وصف کے ساتھ الگ ہو گئے اس لئے کہا کہ وصف کے ساتھ بندہ فعل حی عاجز نہیں ہوتا ہے۔

### بيوع فاسده كى نهى كابيان

ويتنفرع من هذا حكم البيع الفاسد والإجارة الفاسدة والنذر بصوم يوم النحر



جائے یاکسی اور سے نکاخ کر لے۔

امام ترندی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے: اہل علم کے ہاں اس حدیث پڑمل ہیہے کہ جب بیوی خاوند کے قبل اسلام قبول کرلے اور خاوند بعد میں اس کی عدت کے اندراندرمسلمان ہوجائے تو اس کا خاوند زیادہ حق دار ہے۔

امام ما لک بن انس،امام اوزاعی،امام شافعی،امام احداورا سحاق حمیم الله تعالی کا قول بھی یہی ہے۔

(سنن ترندی حدیث نمبر ( 1142 )

ابن عبدالبررحمه الله تعالى عنه كتب بين الركافره عورت مسلمان بوجائے اوراس كى عدت كے اندراندر خاوندمسلمان نه بوتو علماءاس پر متفق بيں كه اس كے خاوند كا پني بيوى پركو چى نہيں۔ (التمصيد ( 12 م 23 )

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے: لیکن جس پر ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم دلالت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس حالت میں نکاح موقوف ہوگا ، اگر تو عدت فتم ہو جائے (
موقوف ہوگا ، اگر تو عدت فتم ہونے ہے قبل خاوند بھی مسلمان ہو جائے تو وہ اس کی بیوی ہے لیکن اگر عورت کی عدت فتم ہو جائے (
اور خاوند مسلمان نہ ہو) تو بیوی کو تق حاصل ہے کہ وہ جس ہے چاہے نکاح کر لے ، اور اگر چاہے تو وہ اس کے اسلام قبول کرنے کا انتظار کرے اور قبول اسلام کے بعد اس سے تجدید نکاح کے بغیراس کی بیوی ہوگا ۔ (زاد المعاد ( 5 م 138 - 137 )

۔ 2اورطلحہ بن عبیداللہ کی بیوی اروی بنت ربیعہ بن حارث بن عبدالمطلب اسلام قبول کرنے کی وجہ سے خاوند سے علحیدہ ہوگ ، پھرانہوں نے مسلمان ہونے کے بعد خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرلی اوروہ بھی کا فر سے مسلمان ہو چکے تھے اورا پنی کا فرہ بیوی کو چھوڑ اتھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کردی۔

(تفير قرطبي ( 18 / 65 66)

۔ 3 انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امسلیم رضی اللہ تعالی عنہا ہے شادی کی توان کا مہر اسلام تھا۔

امسلیم رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہاا بوطلحہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے قبل مسلمان ہو تھی تو ابوطلحہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شادی کا پیغام بھیجا تو امسلیم رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کہنے گیس۔

اگراسلام قبول کرلوتو میں تیرے ساتھ نکاح کرلیتی ہوں لھذا ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو گے تو ان کے درمیان یمی مبرتھا۔ (سنن نسائی حدیث نمبر ( 3340 )

- 4اوراس طرح ولید بن مغیرہ کی بیٹی اور جو کے صفوان بن امید کی بیوی تھی خاوند سے پہلے مسلمان ہوگئی اور صفوان بن امید بعد میں مسلمان ہوئے تو ان کی بیوی واپس آگئی۔ (موطاامام مالک حدیث نمبر ( 1132 )

ابن عبدالبررحمه الله تعالی عنه کہتے ہیں: اس حدیث کا مجھے توعلم نہیں کہ کی صحیح طریق ہے بیہ تصل ہواور بیرحدیث اہل سیرت کے ہاں معروف ومشہور ہے، اور ابن شہاب اہل سیرت کے امام اور عالم ہیں اور اسی طرح امام شعبی رحمہ الله تعالی عنه بھی ۔ ان شاء

### الشاشر المرد احول الشاشر المراج الشاشر المراج الم

دونوں کوجع کرنا محال ہے اس لئے اس کونفی پرمحمول کیا جائے گا اور بھے کا موجب ملک کا ثابت ہونا ہے اور نہی کا موجب تصرف کا حرام ہونا ہے اور ان دونوں کوجع ممکن ہے اس طور پر کہ ملک ثابت ہواور تصرف حرام ہو۔

### مشرك سے نكاح كى ممانعت كابيان

امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی اس کی تفسیر میں کہتے ہیں: قولہ تعالی (اور نکاح میں نہدو) لیعنی مسلمان عورت کامشرک کے ساتھ نکاح نہ کرو، اور امت کا بھی اس پراجماع ہے کہ مشرک شخص بھی بھی مومن عورت کا خاوند نہیں بن سکتا اس لیے کہ اس میں اسلام پرعیب اور نقص ہے ۔ تفسیر القرطبی (3 / 72) ۔

الله سبحانه وتعالی کافر مان ہے ( بیٹورتیں ان کے لیے اور نہ ہی وہ مردان ٹورتوں کے لیے حلال ہیں) المستحنة ( 10 )

امام بخاری رحمہ الله تعالیٰ بیان کرتے ہیں : مشر کہ یا عیسائی عورت جب مسلمان ہواوروہ ذمی یاحر بی کافر کی بیوی ہونے کے
متعلق بیان کا باب ہے عبدالوارث خالد ہے اوروہ عکر مہة ہے اوروہ ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنہما ہے بیان کرتے ہیں کہ ابن
عباس رضی الله تعالیٰ عنہمانے فر مایا: اگر عیساء عورت اپنے خاوند کیا سلام قبول کرنے ہے کچھ در قبل اسلام قبول کرلے تو وہ اس پرحرام
ہوگئی۔

اورامام مجاهد رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ: اگر خاوند بیوی کی عدت کے اندراندر مسلمان ہوجائے تو وہ اس سے شادی کرسکتا ہے اوراللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے: ( نہوہ ( مسلمان عورتیں ) ان ( کا فروں ) کے لیے حلال ہیں اور نہ ہی وہ کا فرمروان عورتوں کے لیے حلال ہیں )

اور صن بھی رحمہ اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے: حسن اور قادہ رحمہما اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ: مجوی میاں بیوی دونوں مسلمان جوجا ئیں تو وہ آپ نیا تھی ہوگا۔ جوجا ئیں تو وہ آپ نیا کہ کا کہنا ہوا دروسرا انکار کردیتو ان کی آپس میں جداء موگ اوروہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ (صحیح بخاری، فتح الباری (9/ 421)

- 2 فیل میں چندا کے مثالیں پیش کی جاتی ہیں - 1: دور جاھلیت میں نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی صاجز ادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی ابوالعاص بن رئیج کے ساتھ ہوء تو جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کیا تو نکاح فنخ ہونے کی بنا پر اپنے والد نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں اور جب ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف واپس کر دیا ۔ سنن ترزی حدیث نمبر ( 1143 ) سنن ابوداود حدیث نمبر ( 1143 ) سنن ابوداود حدیث نمبر ( 2240 ) سنن ابن ماجة حدیث نمبر ( 2009 ) ۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے منداحمد ( 1879 ) است سے قرار دیا اور امار نہ تی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کی سند میں کوئی حرج نہیں۔

اس میں صحیح مسئلہ یہی ہے کہ ایسی صورت میں خاوند کوتجدید نکاح کی ضرورت نہیں۔ اورا گروہ اس کے نکاح میں ہی ہو تو پھر خاونداس کا زیادہ حق دار ہے لیکن اگر عدت گزر جائے تو بیوی آزاد ہے کہ وہ خاوند کے مسلمان ہونے کے بعداس کے پاس



اوقات مکروہ میں پڑھناصوم یوم عیدے الگ ہاں لئے کہ اگر اس کوشروع کرلیا تو طرفین کے نزدیک اس پر پورا کرنالازم نہ ہوگا کیونکہ صوم یوم عید کا اتمام حرام کے ارتکاب ہے الگنہیں ہوتا ہے۔

امام مسلم علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عکیٰ بن رباح کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عقبہ بن عامرجہیٰ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے ساکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیں تین اوقات میں نماز سے اور مُر دوں کو فن کرنے سے روکتے سے ۔ ایک تو جب سورج طلوع ہور ہا ہو، یہاں تک کہ بلند ہو جائے ، دوسرے جس وقت ٹھیک دوپہر ہو، جب تک کہ زوال نہ ہو جائے اور تیسرے جس وقت ٹھیک دوپہر ہو، جب تک کہ زوال نہ ہو جائے اور تیسرے جس وقت سورج ڈو جنے گئے، جب تک پوراڈ وب نہ جائے۔ (219 میچے مسلم)

امام بخاری علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (اے لوگو!) تم اپنی نمازیں طلوع آفقاب کے وقت نہ ادا کرواور نہ غروب آفقاب کے وقت۔ (صحیح بخاری، وقم سے)

حضرت سیدنا ابن عمر رضی الله عند کتے ہیں کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب آفتاب کا کنارانکل آئے تو نماز موقوف کر دو یہاں تک کہ (پورا موقوف کر دو یہاں تک کہ (پورا آفتاب) حجی جائے تو نماز موقوف کر دو یہاں تک کہ (پورا آفتاب) حجی جائے۔ (صبح بخاری، رقم ، ۳۵۹)

حائض ہے وطی کی ممانعت کا بیان

ومن هذا النوع وطء الحائض فان النهى عن قربانها باعتبار الأذى لقوله تعالى (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض والا تقربوهن حتى يطهرن)

2.7

۔ اور حاکضہ کے ساتھ وطی کرنا ای نوع سے ہاں گئے کہ حاکضہ کے پاس جانے ہے منع کرنا او کی کی وجہ سے ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگ آپ ہے چیش کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرماد یخے وہ گندگی ہے حالت چیش میں عورتوں سے الگ رہواور پاک ہونے تک ان قریب مت جاؤ۔

ایام حض اور جماع سے متعلقہ مسائل کابیان

حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہودی لوگ حاکفتہ عورتوں کو نہ اپنے ساتھ کھلاتے تھے اور نہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، صحابہ نے اس بارے میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے جواب میں بیر آیت اتری، اور حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے جماع کے اور سب کچھ حلال ہے یہودی بیرن کر کہنے گئے کہ انہیں تو ہماری مخالفت ہی نے فرض ہے، حضرت اسید بن حفیر اور حضرت برا

# السلام المسلم ال

اللهاس حدیث کی شہرت سندے زیادہ قوی ہے۔ (اتممید ( 12 مر 19 )

- 5اورام حکیم بنت حارث بن هشام جوعکرمہ بن ابوجھل کی بیوی تھی مسلمان ہو گئے توان کا نکاح فنخ ہو گیا ، پھرعدت کے اندر ہی عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مسلمان ہو گئے تو ہ ہ اپنے خاوند کے پاس آگئیں۔(مصنف ابن ابی شیبہ ( 4 ر 107 ) تصرف کے حرام ہونے سے ملکیت زائل نہ ہونے کا بیان

أليس أنه لو تخمر العصير في ملك المسلم يبقى ملكه فيها ويحرم التصرف وعلى هذا قال أصحابنا إذا نذر بصوم يوم النحر أيام التشريق يصح نذره لأنه نذر بصوم مشروع وكذلك لو نذر بالصلوة في الأوقات المكروهة يصح لأنه نذر بعبادة مشروعة لما ذكرنا أن النهى يوجب بقاء التصرف مشروعا،

2.1

کیا میدبات نہیں ہے اگر شیرہ انگور مسلمان کی ملک میں شراب بن گیا تو اس میں اس کی ملک باقی رہتی ہے اور تصرف حرام ہوتا ہے۔ اور ای اصول کی بناء پر ہمارے علماء نے کہا کہ جب یوم نہراور ایام تشریق کے روزوں کی نذر کرے گا تو اس کی نذر جے ہوجائے گی کیونکہ میصوم مشروع کی نذر ہے اور اس طرح اگر اوقات مکروہ میں نماز کی نذر کی تو اس کی نذر سے ہوگی کیونکہ میں عبادت مشروع ہاتی رہے تو ہم نے ذکر کی ہے کہ نبی تصرف کے مشروع ہاتی رہنے کو ثابت کرتی ہے۔ منزر ہے اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کی ہے کہ نبی تصرف کے مشروع ہاتی رہنے کو ثابت کرتی ہے۔

### اوقات ممنوعه میں نماز شروع کرنے کا بیان

ولهذا قلنا لو شرع في النقل في هذه الأوقات لزمه بالشروع وارتكاب الحرام ليس لازم للزوم الاتمام فانه لو صبر حتى حلت الصلوة بارتفاع الشمس وغروبها ودلوكها أمكنه اتمام بدون الكراهة وبه فارق صوم يوم العيد فانه لو شرع فيه لا يلزمه عند أبى حنيفة ومحمد لان الاتمام لا ينفك عن ارتكاب الحرام،

#### 2.1

اورای وجہ ہے ہم نے کہا کہ اگران اوقات میں نماز شروع کی تو شروع کرنے ہے اس پرنفل نماز لازم ہوجائے گی اور اتمام کے لازم ہونے سے حرام کا مرتکب ہونا لازم نہیں آئے گا اس لئے کہ اگروہ آفتاب کے طلوب ہونے اور غروب ہونے اور زوال ہونے کی وجہ نماز کے جائز ہونے تک صبر کرلے تو اس کے لئے بغیر کراہت کے نماز کا پورا کرناممکن ہوجائیگا اور اس سے نفل نماز

### الشاشر المولى الشاشر الموالي الشاشر الموالي الشاشر الموالي الشاشر الموالي الشاشر الموالي الم

آتے جب تک میں پاک نہ ہوجاؤں۔ توبید روایت محمول ہے کہ آپ پر ہیز اور احتیاط کرتے تھے نہ یہ کی محمول ہو حرمت اور ممانعت پر بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ تبہند ہوتے ہوئے فائدہ اٹھائے ، حضرت میمونہ بنت حارث ہلالیہ فرماتی ہیں کہ نبی اللہ علیہ وسلم حب اپنی کسی اہلیہ سے ان کی حیض کی حالت میں ملنا چاہتے تھے تو انہیں حکم دیتے تھے کہ تبہند باندھ لیس ( بخاری )

اس طرح بخاری مسلم میں بھی بیر حدیث حضرت عائشہ ہے مروی ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص سوال کرتا ہے کہ میری بیوی سے مجھے اس کے حیف کے حالت میں کیا بچھ حلال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تہبند سے او پر کاکل (ابوداؤد وغیرہ)

ایک اور روایت بین ہے کہ اس ہے بھی بچنا بہتر ہے۔ حضرت عائشہ حضرت ابن عباس، حضرت سعید بن مسیتب اور حضرت شرح کا ند ہب بھی ہے کہ اکثر عراقیوں وغیرہ کا بھی بہی شرح کا ند ہب بھی ہے کہ اکثر عراقیوں وغیرہ کا بھی بہی ند ہمب ہے۔ یہ حضرات فرماتے بین کہ بیتو متفقہ فیصلہ ہے کہ جماع حرام ہاں لئے اس کے آس پاس ہے بھی بچنا چاہئے تا کہ حرمت بیں واقع ہونے کا خطرہ ندر ہے۔ حالت حیض بین جماع کی حرمت اور اس کام کے کرنے والے کا گئبگار ہونا تو یقین امر ہم جمت عیں واقع ہونے کا خطرہ ندر ہے۔ حالت حیض بین جماع کی حرمت اور اس کام کے کرنے والے کا گئبگار ہونا تو یقین امر ہم جمت قبل الله علیاء کرام کے دوقول بین۔ ایک تو یہ کہ گفارہ بھی ہے جہتے وی بین خطرت ابن عباس ہے کو این پر سے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی ہے فرمایا جو خص ابنی حائضہ بوی سے جماع کرے دینار اور اگر زردر مگ کا بوتو آ دھا جماع کرے دینار بیا آ دھا دینار صدقہ دے۔ تر مذی میں ہے کہ خون اگر سرخ ہوتو ایک دینار اور اگر زردر مگ کا بوتو آ دھا دینار۔ مسندا حمد میں ہے کہ اگر خون پیچھے ہے گیا اور ابھی اس عورت نے عسل نہ کیا ہواور اس حالت میں اس کا خاوندا س سے ملے تو رہا دینار ورنہ پورا دینار، دوسرا قول ہیں ہے کہ گفارہ کہ بھی نہیں صرف اللہ عزوجل سے استغفار کرے۔ امام شافعی کا بھی آخری اور زیادہ عجے بھی نہیں ہے کہ گار ویکھی تبیں صرف اللہ عزوجل سے استغفار کرے۔ امام شافعی کا بھی آخری اور زیادہ عجے بھی فرم ہور علیا بھی اس کے قائل ہیں۔

جوحدیثیں اوپر بیان ہوئیں ان کی نبیت یہ حضرات فرماتے ہیں کدان کا مرفوع ہونا تیج نہیں بلکھیجے بات یہی ہے کہ یہ موقو ف ہے۔ یہ فرمان کہ جب تک عورتوں سے ان کی حیض کی ہے۔ یہ فرمان کہ جب تک عورتوں سے ان کی حیض کی حالت میں جدار ہو، اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت حیض ختم ہوجائے بھر نزد کی حلال ہے۔ حضرت امام ابوعبداللہ احمہ بن خنبل فرماتے ہیں طبر یعنی پاکی دلالت کرتی ہے کہ اب اس سے نزد کی جائز ہے۔ حضرت میمونہ اور حضرت عاکشہ کا بیڈرمانا کہ ہم میں سے جب کوئی حیض سے ہوتی تو تہبند باندھ لیتی اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی جا در میں سوتی ، اس بات کو جب کوئی حیض ہے ہوتی تو تہبند باندھ لیتی اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی جا در میں سوتی ، اس بات کو جب کوئی حیض ندگی ہے منع کیا گیا ہے وہ جماع ہے، ویسے سونا بیٹھنا وغیرہ سب جائز ہے۔ اس کے بعد یہ فرمان ان کے بات کرتا ہے کہ جس زندگی ہے منع کیا گیا ہے وہ جماع ہے، ویسے سونا بیٹھنا وغیرہ سب جائز ہے۔ اس کے بعد یہ فرمان ان کے پاک ہوجانے کے بعدان کے پاک آؤ۔ اس میں ارشاد ہے کہ اس کے خسل کر لینے کے بعدان سے جماع کرو۔

ابن حزم فرماتے ہیں کہ ہر حیض کی پاکیز گی کے بعد جماع کرناواجب ہے،اس کی دلیل آیت (فائتوھن) ہے جس میں تھم ہے لیکن بیدلیل کوئی پڑتے نہیں۔ بیام تو صرف حرمت کو ہٹادینے کا علان ہے اوراس کے سوااس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں،علاء

### الشاشر الماشر الماسر ال

عباد بن بشرنے یہود یوں کا پیکلام خل کر کے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر جمیس جماع کی بھی رخصت دی جائے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چبرہ بین کرمتغیر ہوگیا یہاں تک کہ اور صحابہ نے خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ناراض ہو گئے۔ جب یہ بزرگ جانے گئے و آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آ دمی بھیج کر گئے و آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آ دمی بھیج کر انہیں بلایا اور وہ دودھ انہیں بلایا ، اب معلوم ہوا کہ وہ غصہ جاتا رہا۔ (مسلم)

پس اس فرمان کا کہ چین کی حالت میں عورتوں ہے الگ رہویہ مطلب ہوا کہ جماع نہ کرواس لئے کہ اور سب حلال ہے۔ اکثر علماء کا مذہب ہے کہ سوائے جماع کے مباشرت جائز ہے،احادیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی حالت میں ازواج مطہرات سے ملتے جلتے لیکن وہ تہمند باند ھے ہوئے ہوتی تھیں (ابوداؤد)

حضرت عمارہ کی پھوپھی صاحبہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے سوال کرتی ہیں کہ اگر عورت حیض کی حالت میں ہواور گھر میں میان ہوک کا ایک ہی بستر ہوتو وہ کیا کرے؟ لیعنی اس حالت میں اس کے ساتھ اس کا خاوند سوسکتا ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا ، سنوایک مرتبہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے ، آتے ہی نماز کی جگہ تشریف لے گئے اور نماز میں مشغول ہو گئے ، دیر زیادہ لگ گئی اور اس عرصہ میں مجھے نیند آگئی ، آپ کو جاڑا اسکنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ادھر آؤ، میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تو چیش ہے ہوں ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھٹوں کے اوپر ہے گیڑا ہٹانے کا حکم دیا اور پھر میری ران پر رخمار اور سیندر کھ کر لیٹ گئے ، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی تو سردی کچھ کم ہوئی اور اس گری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آگئی۔ حضرت مسروق ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہا السلام علی النبی وعلی اصلہ حضرت عائشہ نے جواب دے کر مرحبا گئی۔ حضرت مرحبا کہا اور اندر آنے کی اجازت دی ، آپ نے کہا ام المونین ایک مسئلہ بو چھتا ہوں لیکن شرم معلوم ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہئی میں تیری ماں اور تو قائم مقام میرے میٹے کے ہے ، جو بو چھنا ہو بو چھنا ہو ایک قرمایے آدی کیلئے اپنے حائصہ میوی حلال ہے؟ فرمایا مونے شرمگاہ کے اور سب جائز ہے۔ (ابن جریر)

اورسندوں ہے بھی مختف الفاظ کے ساتھ حضرت ام المونین کا یہ قول مروی ہے، حضرت ابن عباس مجاہد حسن اور عکر مدکا فتو ک بھی بھی ہی ہے، مقصد یہ ہے کہ حائضہ عورت کے ساتھ لیٹنا بیٹھنا اس کے ساتھ کھانا بینا وغیرہ امور بالا تفاق جائز ہیں۔ حضرت عائشہ سے منقول ہے بیس حیض ہے ہوتی تھی، میں ہڈی چوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی ہڈی کو وہیں منہ لگا کر چوستے تھے، میں پانی بیتی تھی پھر گلاس آپ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں منہ لگا کراسی گلاس سے پانی پیتے اور میں اس وقت عائضہ ہوتی تھی ، ابودا وَد میں روایت ہے کہ میر سے چین کے شروع دِنوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میر سے ساتھ ہی لیاف میں سوتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتی ہی جگہ کو دھوڈا لیتے ۔ اگر جسم مبارک سوتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتی ہی جگہ کو دھوڈا لیتے ۔ اگر جسم مبارک پر پھی گئے گئے اور پھر ان ہی کیڑوں میں نماز پڑھتے ۔ ہاں ابودا وُدکی ایک روایت میں ہے بھی ہے کہ حضرت صدیقہ فرماتی ہیں ہیں ہیں ہیں جب حیض سے ہوتی تو بستر سے ساتر جاتی اور بوریئے پر آجاتی ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب بھی نہ صدیقہ فرماتی ہیں ہیں ہیں جب حیض سے ہوتی تو بستر سے ساتر جاتی اور بوریئے پر آجاتی ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب بھی نہ صدیقہ فرماتی ہیں ہیں ہیں جب حیض سے ہوتی تو بستر سے ساتر جاتی اور بوریئے پر آجاتی ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب بھی نہ



### وعلى هذا لا يجب عليهم اللعان لان ذلك أداء الشهادة ولا أداء مع الفاسق

2.7

اورای اصل کے اعتبار ہے ہم نے باری تعالیٰ کے قول و لا تقبلو الھم شھادۃ ابدا کے بارے میں کہا کہ فاس اہل شہادت میں سے ہے کہ لہٰ دافساق کی شہادت سے نکاح منعقد ہوجائے گا کیونکہ بغیر شہادت کے قبول شہادت کی نفی محال ہے اور ان کی شہادت ایسے فساد کی وجہ سے مقبول نہ ہوگی جوفسا وا داء میں ہے نہ اس کئے کہ وہ بالکل شہادت کے اہل نہیں ہیں اور اسی بناء پر ان پر لعان واجب نہ ہوگا کیونکہ لعان شہادت کا اداء کرنا ہے اور فسق کے ساتھ اداء شہادت نہیں ہوتی ہے۔

علامه علا و الدین حنی علیه الرحمه لکھنے ہیں کہ قضاء کا اہل وہی ہے جوشہادت کا اہل ہواور فاسق شہادت کا اہل ہے لہذا وہ قضاء کا اہل ہے لیکن اس کو قضاء پر مقرر کرنے والا گنہگار ہوگا، جیسا کہ اس کی شہادت قبول کرنے والا گنہگار ہوگا، جیس کہ اس کی شہادت قبول کرنے والا گنہگار ہوگا، اس پرفتوٰ می دیا جائے، اور فقاؤ می قاعد پیمین اس کو قاضی کے طن غالب سے مقید کیا ہے کہ فاسق کی شہادت صدق پر ببنی ہے، اس کو محفوظ کرو۔ (در مختار، شرح تنویر الابصار، کتاب قضاء)

اگر قاضی نے فاس کی شہادت قبول کر کے فیصلہ دے دیا تو نافذ ہوجائے گالیکن قاضی گنہگار ہوگا۔ فقافی قاعد سے میں ہے سے تب ہوگا جب قاضی کوظن غالب ہو کہ فاسق سچاہے، میکھوظ کرنے کے قابل ہے۔ (در رالا حکام، کتاب قضاء)

#### فاسق جج كومعزول كرنے كابيان

حضرت عبادہ ابن صامت کہتے ہیں کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پڑبیعت کی بینی آپ کے روبروان امور کاعہد کیا کہ ہم (آپ کی ہدایات کوتوجہ ہے) سنیں گے (اور ہرقتم کے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی) اطاعت کریں گئے تگی اور تخت حالات میں بھی اور آسان وخوش آئندز مانہ میں بھی ، خوشی کے موقع پڑبھی اور ناخوشی کی حالت میں ہم پرتر چیج دی جائے گی (تو ہم صبر کریں گے۔ہم امر کواس کی جگہ نہیں تکالیس گے ہم (جب زبان سے کوئی بات کہیں کے تو) حق کہیں گئے خواہ ہم کی جگہ ہوں (اور کسی حال میں ہوں) اور ہم اللہ کے معاطم میں (یعنی دین پہنچانے اور حق بات کہنے میں) کسی ملامت کرنے والے شخص کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔اور ایک روایت میں یوں ہے کہ (ہم نے اس بات کا عہد کیا کہ ہم امر کو حگہ سے نہیں نکالیں گے۔ (چنانچے آئخضرت صلی اللہ علیہ ولیا کہ امر کواس کی جگہ سے نہ نکالو) ہاں اگر تم صر تک کفر دیکھو جس پرتہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے (یعنی قرآن کی کسی آیت یا کسی حدیث کی صورت میں دلیل ہو (اور اس میں کسی تاویل کی گئی گئی شنہ ہوتو اس صورت میں امر کواس کی جگہ سے نکا لئے کی اجازت ہے۔

( بخارى ومسلم مشكوة شريف: جلدسوم: حديث نمبر 806)

### الشاشر احول الشاشر كري المراج الشاشر كري المراج ا

اصول میں ہے بعض تو کہتے ہیں کہ امریعن تھم مطلقاً وجوب کیلئے ہوتا ہے ان لوگوں کو امام ابن حزم کا جواب بہت گراں ہے، بعض کہتے ہیں ہا امر صرف اباحت کیلئے ہے اور چونکہ اس ہے پہلے ممانعت وارد ہوچکی ہے بیقرینہ ہے جوامر کو وجوب ہے ہٹا دیتا ہے لیکن یغورطلب بات ہے، دلیل سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر یعنی پہلے منع ہو پھر تھم ہوتو تھم اپنی اصل پر رہتا ہے لیکن یغورطلب بات ہے، دلیل سے جو بات ثابت ہو وہ یہ کہ ایسے موقع پر یعنی پہلے منع ہو پھر تھم ہوتو تھم اپنی اصل پر رہتا ہے لیمن جو بات منع سے پہلے جیتی تھی واجب ہی واجب ہی واجب ہی واجب ہی واجب ہی واجب ہی رہے گا۔ (جامع البیان، سورہ بقرہ و، بیروت)

### حرمت فعل كارتب احكام كے منافی نه ہونے كابيان

ولهذا قلنا يترتب الأحكام على هذا الوطء فيثبت به إحصان الواطء وتحل المرأة للزوج الأول ويثبت به حكم المهر والعدة والنفقة ولو امتنعت عن التمكين لأجل الصداق كانت ناشزة عندهما فلا تستحق النفقة

وحرمة الفعل لا تنافي ترتب الأحكام كطلاق الحائض والوضوء بالمياه المغصوبة والإصطياد بقوس مغصوبة ل والذبح بسكين مغصوبة والصلوة في الأرض المغصوبة والبيع في وقت النداء فانه يترتب الحكم على هذه التصرفات مع اشتمالها على الحرمة

#### 2.7

اورای وجہ ہے ہم نے کہا کہ حائض کے احکام اس وطی پر مرتب ہو گے چنا نچہاں پر واطی کا احصان ثابت ہو جائے گا اور از واج اول کے لئے عورت حلال ہوجائے گی اوراس مہر عدت اور نفقہ کا حکم تابت ہو گا اورا گروہ مہر کی وجہ سے قدرت ویے سے درک گئی تو ضاحیین کے نزویک ناشزہ ہوگی لہذا نفقہ کی مستحق نہ ہوگا اور فعل کا حرام ہونا تر تب احکام کے منافی نہیں ہے جس طرح حائضہ کی طلاق مفصو یہ پانی سے وضوم فصو یہ کمان سے شکار مفصو یہ چھری سے ذرج کرنا ارض مفصو یہ بیس نماز پڑھنا اور اذان جمعہ کے وقت خرید وفروخت کرنا کیونکہ ان تصرفات سے حکم مرتب ہوگا ہا وجود یکہ پہتھرفات حرمت پڑھشتل ہیں۔

#### فاسق كى شهادت كابيان

وباعتبار هذا الأصل قلنا في قوله تعالى (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) ان الفاسق من أهل الشهادة فينعقد النكاح بشهادة الفساق لان النهى عن قبول الشهادة بدون الشهادة محال وانما لم تقبل شهادتهم لفساد في الأداء لا لعدم الشهادة أصلا



فاسق كى عالم كے خلاف شہادت قبول ند ہونے كابيان

جاہل کی گواہی عالم کے خلاف قبول نہیں کی جائیگی کیونکہ جن احکام شرعیہ کا سیکھنا اس پرواجب ہے اس کوترک کرنے کی وجہ سے وہ فاسق ہوگیا، تو اس صورت میں بعنی فاسق ہونے کی صورت میں تو اس کی گواہی نداینے جیسے جاہل اور نہ ہی غیر جاہل پر قبول کی جائے گی، اور اس ترک تعلم پر حاکم اس کو بطور تعزیر سزادے سکتا ہے، پھر کہا کہ عالم وہ ہے جو تر اکیب الفاظ ہے معنی کا استخراج کر سکے جیسا کہ فابت اور مناسب ہے۔ (درمخار، کتاب شہادات)

# بحث طريق معرفة المراد بالنصوص

﴿ فصل نصوص کی مراد کے طریقہ کو جاننے کے بیان میں ہے ﴾

نصوص كي معرفت كابيان

اعلم ان لمعرفة المراد بالنصوص طرقا منها ان اللفظ اذا كان حقيقة لمعنى ومجازا لآخر فالحقيقة أولى مثاله ما قال علماؤنا البنت المخلوقة من ماء الزنا يحرم على الزانى نكاحها

وقال الشافعى رح يحل والصحيح ما قلنا لأنها بنته حقيقة فتدخل تحت قوله تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم )ويتفرع منه الأحكام على المذهبين من حل الوطء ووجوب المهر ولزوم النفقة وجريان التوارث وولاية المنع عن الخروج والبروز،

2.7

جان اونصوص کی مراد جانے کے متعدد طریقے ہیں ان میں سے ایک بیہ کہ لفظ جب ایک معنی کے حقیقت اور دوسر سے معنی کے لئے مجاز حقیقت ہوتو حقیقت اول ہے اس کی مثال وہ ہے جو ہمارے علاء نے کہا کہ زنا کے پانی سے پیدا شدولا کی زانی پراس کا نکاح حرام ہوگا اور امام شافعی نے فر مایا گہا س کا نکاح حلال ہوگا اور صحیح وہ ہے کہ جو ہم نے کہا کہ اس لئے کہ وہ زانی کی حقیقیۃ بٹی ہے لہذا باری تعالیٰ کا قول حسر مت علیکم امھاتکم و بناتکم کے تحت داخل ہوگی اور اس سے دونوں ندا ہب کے مطابق احکام متفرع ہوگے یعنی وطی کا حلال ہونا مہر کا واجب ہونا نفقہ کا لازم ہونا میراث کا جاری ہونا اور باہر آنے جانے سے روکنے کی متفرع ہوگے یعنی وطی کا حلال ہونا مہر کا واجب ہونا نفقہ کا لازم ہونا میراث کا جاری ہونا اور باہر آنے جانے سے روکنے کی

## الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ا

ہم پرترجیح دی جائے گی کا مطلب سے ہے کہ ہم انصار نے سیجی عبد کیا کہ اگر ہم پرکسی کوترجیح دی جائے گی ہم صبر وقل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں گے۔ایک روایت میں منقول ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فر مایا تھا کہ (میرے بعد تم لوگوں ہے تہ چھی سلوک ہوگا یعنی بخشش وانعام اوراعز از مناصب کی تقسیم کے وقت تم پر دوسر لوگوں کوتر جیح تفصیل دی جائے گی ایسے موقع پرتم اوگ صبر کرنا چنانچہ آپ کی بید پیش گوئی ثابت ہوئی کہ خلفاء راشدین کے زمانے کے بعد جب امراء کا عبد حکومت شروع ہوا تو انصار کے ساتھ ترجیحی سلوک کیا گیا اور انصار نے بھی آپ کے ارشاد کی تقمیل میں اور اپنا عبد نباہتے ہوئے اس ترجیحی سلوک کیا گیا اور انصار نے بھی آپ کے ارشاد کی تعمیل میں اور اپنا عبد نباہتے ہوئے اس ترجیحی سلوک کے خلاف شکوہ شگایت کرنے کی بجائے صبر قبل کی راہ کو اختیار کیا۔

ہم امرکواس کی جگہ ہے نہیں نکالیس گے کا مطلب میہ ہے کہ ہم امارت وحکومت کی طلب وخواہش نہیں کریں گے ہم پر جس شخص کوامیر وحاکم بنا دیا جائیگا ہم اس کومعز ول نہیں کریں گے اور اپنے امیر وحاکم کے خلاف ہنگامہ آرائی کر کے کوئی شورش پیدانہیں کریں گے۔

روایت کے آخری الفاظ کا مطلب بیہ ہے کہ اگرامیر و حاکم کے قول وفعل میں صریح کفر دیکھوتو اس کومعز ول کردینے کی اجازت ہےاوراس کی اطاعت وفر مانپر داری کرنا واجب ہوگا۔

اس ارشادگرای سے بیدواضح ہوا کہ امام بینی سربراہ مملکت کومعزول کرنے کی اسی صورت میں اجازت ہے جب کہ وہ صریح طور پر کفر کا مرتکب ہوا وراس کا کفر قرآن وحدیث کی روشنی میں اتنے واضح طور پر ثابت ہو کہ اس امام کے لئے کفر کی کوئی بھی تاویل کرناممکن نہ ہو۔ چنانچ چھنرت امام اعظم ابو حنیفہ بیفر ماتے ہیں کہ اگر امام فسق فجو رمیں مبتلا ہو جائے تو اس کومعزول کیا جاسکتا ہے ہیں مسئلہ ہرقاضی وامیر کا ہے۔

واضح رہے کہ اس مسئلہ میں ان ائمہ کے اختلافی اقوال کی بنیادیہ ہے کہ حضرت امام شافعی کے نزدیک تو فاس شخص اس بات کا اہل نہیں ہوگا کہ اس کو ولایت (کسی کا ولی ہونے) کی ذمہ داری سونچی جائے جب کہ امام اعظم ابو صنیفہ بیفر ماتے ہیں کہ فاسق، ولایت کا اہل ہوسکتا ہے چنانچیان کے نزدیک فاسق باپ کے لئے اپنی نابالغ لڑکی کا نکاح کردینا جائز ہے۔

#### فرمانبرداري بقتررطافت

اور حفزت ابن عمر کہتے ہیں کہ جب ہم رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے (یعنی اس بات کا عہد کرتے) کہ ہم (آپ کی ہدایات کو توجہ سے نیں گے اور (آپ کے احکام کی) اطاعت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فرماتے کہ ان امور میں جن کوئم طاقت رکھتے ہو۔ ( بخاری وسلم)

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو اپنے ارشاد کے ذریعہ صحابہ کو بیر خصت ( یعنی آسانی و سہولت ) عطافر مائی کہتم ہے جس قدر فر ما نبر داری ہو سکے اس قدر کرو۔ یابیار شاداس بات کی تاکیدوتشد ید کے لئے تھا کہتم جتنی فرمانبر داری کرسکواس میں کسی قتم کی کوئی کوتا ہی یا قصور واقع نہ ہونا چاہئے۔ 2.7

اوران طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے کہ دواختالوں میں سے ایک جب نص میں شخصیص کو واجب کرے نہ کہ دوسراتواس پرمحمول کرنا جو تخصیص کو مستاز م نہ ہواولی ہے اس کی مثال باری تعالیٰ کے قول اولمستم النساء میں ہے ہیں ملامست کواگر جماع پرمحمول کیا گیا تو نص وجود جماع کی تمام صورتوں میں معمول بہ ہوگا اوراگر مس بالید پرمحمول کیا گیا تو نص بہت سی صورتوں پرمحمول ہوگ اس لئے کہ محارم کو اور بہت چھوٹی بچی کو چھونا امام شافعی کے کہ دونوں میں سے ایک کے مطابق ناقض وضونہیں ہے اور اس سے دونوں مذہبوں کے مطابق احکام متفرع ہو گے یعنی نماز کا جائز ہونا قرآن کا چھونا مبحد میں داخل ہونا امامت کا سیحے ہونا اور عدم ماء کے وقت تیمتم کا لازم ہونا اور نماز کے دوران میں کا یاد آنا ہے۔

مس سے مراد جماع وعدم جماع میں فقہی اقوال کابیان

لمستم ہاں گانفیر میں دوقول ہیں ایک بیک مراد جماع ہے جیے اور آیت میں ہے (اُسمَّ طَلَقُتُ مُوهُ مَنَّ مِنْ قَبُلِ اَنْ تَسَمَّ ہُوهُ مَنَّ فَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِلَيْهِ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتَّعُوهُ مَنَّ وَسَرِّحُوهُ مَنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا) 33 - الاحزاب 49:) یعنی الرّح ابی یویوں کو ایمان والی عورتوں ہے نکاح کرو پھر مجامعت ہے پہلے انہیں طلاق دے دوتو ان کے ذمہ عدت نہیں، یہاں بھی لفظ (آیت من قبل ان تمسوهن) ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند ہے مروی ہے کہ اولامستم النساء ہے مراد مجامعت ہے۔ حضرت علی رضی الله تعالی عنها حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه حضرت مجاہد رضی الله تعالی عنها حضرت طاؤس رضی الله تعالی عنه حضرت حسن رضی الله تعالی عنه حضرت عبید بن عیبر حضرت سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنه حضرت شعمی رحمته الله علیه حضرت قمادہ رحمته الله علیه حضرت مقاتل رحمته الله علیہ بن حیان ہے بھی یہی مروی ہے۔

سعید بن جیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اس لفظ پر ندا کرہ ہوا تو چند موالی نے کہا ہے جماع نہیں اور چند عرب نے کہا جماع ہے ، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس کا ذکر کیا آپ نے پوچھاتم کن کے ساتھ تھے میں نے کہا موالی کے فرمایا موالی مغلوب ہو گئے کمس اور مس اور مباشرت کا معنی جماع ہے ، اللہ تعالی نے یہاں کنا یہ کیا ہے ، بعض اور حضرات نے اس سے مراد چھونا ہے۔

ہم ادم مطلق چھونا لیا ہے۔خواہ جم کے کسی حصہ کو عورت کے کسی حصہ سے ملایا جائے تو وضو کرنا پڑے گا۔ کمس سے مراد چھونا ہے ۔

اور اس سے بھی وضو کرنا پڑے گا۔ فرماتے ہیں مباشرت سے ہاتھ لگانے سے بوسہ لینے سے وضو کرنا پڑے گا۔ کمس سے مراد چھونا ہے ،

ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی عورت کا بوسہ لینے سے وضو کرنے کے قائل تھے اور اسے کمس میں داخل جانے تھے عبیدہ ، ابوعثان ثابت ابر اہیم زید بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد جماع کے علاوہ ہے حضرت عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ انسان کا اپنی بیوی کا بوسہ لینا اور اسے ہاتھ لگا ناملامت ہے اس سے وضو کرنا پڑے گا (موطاما لک)

# الشاشر المول الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الم

ولايت كاحاصل مونا ہے۔

75

تسبی، رضائی اورسرالی رشتے ہے جو عورتیں مرد پرحرام ہیں ان کابیان آب کر بمہ میں ہور ہا ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں سات عورتیں بوجنب حرام ہیں اور سات بوجہ سرال کے پھر آپ نے اس آبت کی تلاوت کی جس میں بہن کی لڑکیوں تک نسبی استوں کا ذکر ہے جمہور بھاء کرام نے اس آبیت ہے استدلال کیا ہے کہ زنا ہے جولڑ کی پیدا ہموئی وہ بھی اس زانی پرحرام ہے کیونکہ یہ بھی بیٹی ہی بیٹی ہے اس کی اباحت میں بھی بحث کی بھی ہے گئی ہے اور بیٹیاں حرام ہیں، یہی مذہب ابوضیفہ مالک اور احمد بن ضبل کا ہے، امام شافعی سے پھھ اس کی اباحت میں بھی بحث کی گئی ہے اس کئے کہ شرعا مید بیٹی ہیں ہیں جیسے کہ ورث کے حوالے سے یہ بیٹی کے حکم سے خارج ہے اور ورث نہیں پاتی اس طرح اس آبت حرمت میں بھی وہ داخل خبیں ہے۔

پھر فرمایا کہ جس طرح تم پر تمہاری سکی ماں حرام ہے اس طرح رضاعی ماں بھی حرام ہے بخاری ومسلم میں ہے کہ رضاعت بھی اے حرام کرتی ہے جے ولا دت حرام کرتی ہے جے مسلم میں ہے رضاعت ہے بھی وہ حرام ہے جونب سے ہے۔

خلاصہ میہ ہے کہ بیٹی، پوتی، پر پوتی، نوای، پر نوای ،ان سب سے نکاح کرنا حرام ہے اور سوتیلی لڑی جو دوسر سے شوہر کی ہواور بیوی ساتھ لائی ہواس سے نکاح کرنے نہ کرنے میں تفصیل ہے جواگئے آرہی ہے اور جولڑ کالڑی صلبی نہ ہو بلکہ گود لے کرپال لیا ہو ان سے اور ان کی اولا دسے نکاح جائز ہے، بشر طیکہ کسی دوسر سے طریقتہ سے حرمت نہ آئی ہو، اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس نطفہ سے جولڑ کی پیدا ہووہ بھی بیٹی کے تکم میں ہے اس سے بھی نکاح درست نہیں۔

ایک معرفت کے ذریعے خصیص نص کابیان

2ومنها أن أحد المحملين إذا أوجب تخصيصا في النص دون الآخر فالحمل على ما لا يستلزم التخصيص أولى مثاله في قوله تعالى (أو لامستم النساء ) فالملامسة لو حملت على الوقاعكان النص معمولا به في جميع صور وجوده ولو حملت على المس باليد كان النص مخصوصا به في كثير من الصور فان مس المحارم والطفلة الصغيرة الگ غير ناقض للوضوء في أصح قولى الشافعي ويتفرع منه الأحكام على المذهبين من إباحة الصلوة ومس المصحف و دخول المسجد وصحة الامامة ولزوم التيمم عند عدم الماء وتذكر المس في أثناء الصلوة،

# الشاشر المول الم

دار قطنی میں خود عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے بھی اس طرح مروی ہے لیکن دوسری روایت آپ ہے اس کے خلاف بھی پائی جاتی ہے آپ باوضو تھے آپ نے اپنی بیوی کا بوسہ لیا پھر وضونہ کیا اور نماز اداکی ۔ پس دونوں روایتوں کو بیچے ماننے کے بعد یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ وضوکو شخب جانتے تھے واللہ اعلم مطلق چھونے ہے وضو کے قائل امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی امام مالک رحمتہ اللہ علیہ ہیں ۔

بخاری و مسلم کی جدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے نیج ملا مست سے منع فر مایا یہ بھی ہاتھ لگانے کئے ہے ہیں یہ لفظ جس طرح جماع پر بولا جاتا ہے ہاتھ ہے چھونے پر بھی بولا جاتا ہے شاعر کہتا ہے ولمست کفی کفد اطلب الغنی میرا ہاتھ اس کے ہاتھ ہے سے ملا میں تو گلری جا بتا تھا۔ ایک اور دوایت میں ہے کہ ایک شخص سرکار محمصلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کرع ض کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اس شخص کے بارے میں کیا فیصلہ ہے جو ایک جنبیہ عورت کے ساتھ تمام وہ کام کرتا ہے جو میاں بیوی میں ہوتے ہیں سوائے جماع کے تو (و اقسیم المصلوفة طرک فی النّبھارِ و زُلُقًا مَنَ اللّبُلِ ) 11 ۔ بود 114: ) نازل ہوتی ہوا ورحضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فرماتے ہیں وضوکر کے نماز ادا کر لے اس پر حضرت معاذر ضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کیا ہیاتی کے لئے خاص صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فرماتے ہیں وضوکر کے نماز ادا کر لے اس پر حضرت معاذر ضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کیا ہیاتی کے لئے خاص ہے یا سب مسلمانوں کے لئے کام ہے آپ جواب دیتے ہیں تمام ایمان والوں کے لئے ہمام ترفہ کی رحمت اللہ علیہ اس کہ ایمان والوں کے لئے ہیں کہ اے وضوکا تھم اسی لئے دیا کہ اس نے عورت کو چھوا تھا جماع نہیں کیا تھا۔ صدیت سے ہی ہیں کہ اے وضوکا تھم اسی لئے دیا کہ اس نے عورت کو چھوا تھا جماع نہیں کیا تھا۔

اس کا جواب بید یا جاتا ہے کہ اولاً تو بیر منقطع ہے ابن الی لیلی اور معاذ کے درمیان ملاقات کا ثبوت نہیں دوسرے بیر کہ ہوسکتا ہے اسے وضو کا حکم فرض نماز کی ادائیگ کے لئے دیا ہوجیسے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی حدیث ہے کہ جو بندہ کوئی گناہ کرے پھروضو کرکے دورکعت نماز اداکر بے تواللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمادیتا ہے۔

امام ابن جریر رحمت الله علیه فرماتے بیں ان دونوں قولوں میں سے اولی قول ان کا ہے جو کہتے بیں کہ مراداس سے جماع نہ کہ اور ۔ کیونکہ محتج مرفوع حدیث میں آ چکا ہے کہ بی صلی الله علیه وآلہ وسلم نے اپنی کسی بیوی صاحبہ کا بوسه لیااور بغیر وضو کئے نماز پڑھی، حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرماتی بیں آن محضرت رسول مقبول صلی الله علیه وآلہ وسلم وضو کرتے ہوسہ لیتے پھر بغیر وضو

## 

کے نماز پڑھتے ۔حضرت حبیب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں مائی عائنہ رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کسی
ہوی کا بوسہ لیتے نماز کوجاتے ہیں نے کہاوہ آپ ہی ہوں گی تو آپ مسکرادیں ،اس کی سند ہیں کلام ہے کیکن دوسری سندول ہے بغیر
وضو کیے ثابت ہے کہ اوپر کے راوی یعنی حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے سننے والے حضرت عروہ بن زبیر رحمتہ اللہ علیہ ہیں اور
روایت میں ہے کہ وضو کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میر ابوسہ لیا اور پھر وضو کیے بغیر نماز اواکی ،حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی
اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ لیتے حالانکہ آپ روزے ہوتے پھر نہ تو روزہ جاتا نہ نیا وضو
کرتے۔ (جامع ابیان ، مورہ نہ ، ۲۰۰۰ میں وی

3 ومنها أن النص إذا قرء بقراء تين أو روى بروايتين كان العمل به على وجه يكون عملا بالوجهين أولى مثاله في قوله تعالى (وأرجلكم) قرء بالنصب عطفا على الممسوح فحملت قراء ة الخفض على على الممسوح فحملت قراء ة الخفض على حالة التخفف وقراء ة النصب على حالة عدم التخفف وباعتبار هذا المعنى قال البعض جواز المسح ثبت بالكتاب

#### 2.7

اوران طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ نص کو جب دوقر اوتوں کے ساتھ پڑھا گیا ہویا دوروا یتوں کے ساتھ روایت کیا گیا ہوتو نص پرا پسے طریقہ ہے عمل کرنا اولی ہوگا جس سے دونوں پڑھل ہو سکے اس کی مثال باری تعالیٰ کے قول و ارجلکھ میں ہے کہ نصب کے ساتھ پڑھا گیا ہے مغول پر عطف کرتے ہوئے جرکے ساتھ ممسوح عطف کرتے ہوئے اپس جرکی قرئت کو موزے سیننے کی حالت پر محمول کیا گیا اور ای معنی کے اعتبار سے بعض حضرات پہننے کی حالت پر عطف کیا گیا اور نصب کی قرئت کو موزے نہ پہننے کی حالت پر محمول کیا گیا اور ای معنی کے اعتبار سے بعض حضرات نے کہا کہ جواز مسمح کتاب اللہ سے ثابت ہے۔

### یا وُں کودھونے میں اسلاف فقہاء کے اختلاف کابیان

اور (ارجلکم) لام کن زبر سے عطف ہے جو (یا کی آپھا الیّدیُن المَنُوّ الذّا قُدُمُتُمْ اِلَی الصَّلُوةِ فَاغُسِلُوْا وُجُوْهَکُمْ
وَایَدِیکُمْ اِلَی الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُء وُسِکُمْ وَارْجُلکُمْ اِلَی الْکَعْبَیْنِ وَانْ کُنْتُمْ جُنْبًا فَاطَّهَرُوْا) 5 رالما کده 6:)

پر ماتحت ہے دھونے کے حکم کے رابن عباس یونہی پڑھتے تھے اور یہی فرماتے تھے ، حضرت عبداللہ بن مسعود ، حضرت عروہ ، حضرت عطاء ، حضرت عکرمہ ، حضرت حسن ، حضرت ابراہیم ، حضرت ضحاک ، حضرت سدی ، حضرت مقاتل بن حیان ، حضرت فرمی دخرت ابراہیم یکی وغیرہ کا یہی تول اور یہی قرائت ہے ، اور یہ بالکل ظاہرے کہ پاؤں دھونے چاہئیں ،

زہری ، حضرت ابراہیم یکی وغیرہ کا یہی تول اور یہی قرائت ہے ، اور یہ بالکل ظاہرے کہ پاؤں دھونے چاہئیں ،

یاؤں پرمسے کرنے والوں کے دلائل وجوابات کابیان

آیت کے اس جملے کی ایک قر اُت اور بھی ہے یعنی (وار جبکہ م) لام کے ذریہ اور ای سے شیعہ نے اپناس قول کی دلیل لی ہے کہ پیروں پرسے کرنا واجب ہے کیونکہ ان کے نزد یک اس کا عطف سر کے سے کرنے پر ہے۔ بعض سلف سے بھی پچھا لیے اقوال مروی ہیں جن سے سے کے قول کا وہم پڑتا ہے، چنا نچھا بن جریہ میں ہے کہ موئی بن انس نے حضرت انس سے لوگوں کی موجودگی میں کہا کہ تجاج نے اہواز میں خطبہ دیتے ہوئے طہارت اور وضو کے احکام میں کہا کہ منہ ہاتھ دھو واور سرکا سے کر واور بیروں کو دھویا کرو عمو ما نیروں پربی گندگی گئی ہے۔ پس تلووں کو اور بیروں کی پشت کو اور ایڈی کو خوب اچھی طرح دھویا کرو۔ حضرت انس نے جوابا کہا کہ اللہ بچا ہے اور جاج جوابا ہے، اللہ تعالیٰ فرما تا ہے آیت ( وَامْسَ حُوّا بِرُّءُ وُسِکُمْ وَاَدْ جُلَکُمْ اِلَی الْکَعَبَیْنِ وَاِنْ کُنْتُمْ کُواْ اِور بیروں کا جب سے کرتے انہیں بالکل بھولیا کرتے ، آپ بی گئی فاظ تھڑو اُول کی اور حضرت انس کی عادت تھی کہ بیروں کا جب سے کرتے انہیں بالکل بھولیا کرتے ، آپ بی سے مروی ہے کہ قرآن کریم میں بیروں پرسے کرنے کا تھم ہے، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیروں کا دھونا ہے۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ وضویس دو چیز وں کا دھونا ہے اور دو پر سے کرنا۔ حضرت قنادہ سے بھی یہی مروی ہے۔ ابن ابی حاتم میں حضرت عبداللّٰد سے مروی ہے کہ آیت میں پیروں پر سے کرنے کا بیان ہے۔

ابن عمر ، علقمہ ، ابوجعفر ، جمد بن علی اور ایک روایت میں حضرت حسن اور جابر بن زید اور ایک روایت میں مجاہد ہے بھی اس طرح مروی ہے۔ حضرت عکر مداینے پیروں پرمسے کر لیا کرتے تھ علی فرماتے ہیں کہ حضرت جرائیل کی معرفت مسے کا حکم نازل ہوا ہے ، آپ ہے یہ بھی مروی ہے کہ کیا تم د یکھتے نہیں ہو کہ جن چیزوں کے دھونے کا حکم تھا ان پرتو تیم کے وقت مسے کا حکم رہا اور جن چیزوں پرمسے کی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں حضرت جرائیل پیروں کے دھونے کا حکم لائے بیں آپ نے فرمایا جرائیل پیروں کے دھونے کا حکم لائے ہیں آپ نے فرمایا جرائیل می کے ساتھ نازل ہوئے تھے۔ پس یہ سب آثار بالکل غریب ہیں۔

اور محمول ہیں اس امر پر کہ مراد سے سے ان بزرگوں کی ہلکا دھونا ہے، کیونکہ سنت سے صاف ثابت ہے کہ پیروں کا دھونا واجب ہے، یادر ہے کہ زیر کی قر اُت یا تو مجاورت اور تناسب کلام کی وجہ ہے جیسے عرب کا کلام جرضب خرب میں اور اللہ کے کلام آیت رعب یادر ہے کہ ذیر کی قر اُت یا تو مجاورت اور تناسب کلام کی وجہ ہے جیسے عرب کا کلام جرضب خرب میں اور اللہ کے کلام آیت رعب یا گئے ہے میں اور اللہ کے گئے آوا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَةٍ وَسَقَیٰ ہُمْ وَبَّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ؟ 6 . اللہ ہور 21:) میں لغت میں عرب میں پاس ہونے کی وجہ سے دونوں لفظوں کوایک ہی اعراب دے دینا بیا کثر پایا گیا ہے۔ حضرت اللہ ہوں بین کی ایک توجیہ دیجی بیان کی ہے کہ بین مراد سے جب پیروں پر جراہیں ہوں بعض کہتے ہیں مراد سے جاکا دھولینا ہے جسے کہ بعض روایتوں میں سنت سے ثابت ہے۔

الغرض پیروں کا دھونا فرض ہے جس کے بغیر وضونہ ہوگا۔ آیت بھی یہی ہے اور احادیث میں بھی یہی ہے جیسے کہ ابہم انہیں وار دکریں گے ، انشاء اللہ تعالیٰ بیہتی میں ہے حضرت علی بن ابوطالب ظہر کی نماز کے بعد بیٹھک میں بیٹھے رہے پھر پانی منگوایا اور ایک چلو سے منہ کا ، دونوں ہاتھوں سر کا اور دونوں پیروں کامسے کیا اور کھڑے ہوکر بچا ہوا پانی پی لیا پھر فر مانے لگے کہ لوگ کھڑے

الشاشر الماشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ال

کھڑے پائی پینے کو کروہ کہتے ہیں اور میں نے جو کیا یہی کرتے ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم کودیکھا ہے اور فرمانا بیوضر ہاں کا جو بیوضونہ ہوا ہو ( بخاری )

شعوں میں ہے۔ جن اوگوں نے بیروں کوسے ای طرح قرار دیا جس طرح جرابوں پرسے کرتے ہیں ان لوگوں نے یقینا غلطی کی اورلوگوں کو گراہی میں ڈالا۔ ای طرح وہ لوگ بھی خطاکار ہیں جوسے اور دھونا دونوں کو جا کرز قرار دیتے ہیں اور جمن لوگیں نے امام ابن جریری نسبت یہ خیال کیا ہے کہ انہوں نے احادیث کی بنا پر بیرون کے دھونے کو اور آیت قرآنی کی بنا پر بیروں کے خوض قرار دیا ہے۔ ان کی تحقیق بھی چی بین تنظیم ابن جریر ہمارے ہاتھوں میں موجود ہائی کے کام مجا خلاصہ یہ ہے کہ بیرول کورگر نا واجب ہے اوراء عضاء میں یہ واجب نبیں کیونکہ بیرز مین کی مٹی وغیرہ ہے رکھ تے رہتے ہیں تو ان کے کلام مجا خلاصہ یہ ہے کہ بیرول کورگر نا واجب جا کہ اوراء عضاء میں یہ واجب ہے کہ کہ کہ کے الفظ لائے ہیں اورای ہے بعض لوگوں کوشہ ہوگیا ہے اور وہ یہ بچھ بیٹھے نین کہ مج اور شن جے کہ کردیا ہے حالانکہ دراصل اس کے بچھ متنی نمین ہوت تو تعشل میں داخل ہے چا ہے مقدم ہوجیا ہے مؤثر ہولیں حقیقتا امام صاحب کا ارادہ کہی ہے جو میں نے ذکر کیا اور اس کو تہ بچھ کرا کر فقہاء نے اے مشکل جان لیا، میں نے مکر رغور وفکر کیا تو مجھ پرصاف طور سے یہ بات طرح مل رگڑ کرصاف کرنے پر اور زبر کی قرائت وی کو جو نے بین کہ کر نے وہوں کو وہ مول کرتے ہیں دلک پر یعنی اچھی طرح مل رگڑ کرصاف کرنے پر اور زبر کی قرائت وی پر ایک ساتھ ہوجائے اب ان احادیث کو سنے جن میں بیروں کے دھونے کا اور بیروں کو دونے کا در بیروں کے دھونے کا اور بیروں کے دھونے کا در بیروں کے دھونے کا در بیروں کے دونوں کو کا در بیروں کے دونوں کو ایک کر ایک کو دیونے کو کوروں کے دھونے کا در بیروں کے دونوں کو کوروں کے دونوں کو کوروں کے دونوں کوروں کوروں کوروں کے دونوں کوروں کے دونوں کوروں کوروں کے دونوں کوروں کی دونوں کوروں کے دونوں کوروں کوروں کے دونوں کوروں کی دونوں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کے دونوں کوروں کوروں کوروں کروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں

امیرالمونین حضرت عثان بن عفان امیرالمونین حضرت علی بن ابوطالب حضرت ابن عباس حضرت معاویه حضرت عبدالله بن زید عاصم حضرت مقداد بن معدی کرب کی روایات پہلے بیان ہو چکی ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے اپنے پیروں کو دھویا ، ایک باریا دوباریا تین بار ، عمر و بن شعیب کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے دونوں پیردھو کے پھر فر مایا یہ وضو ہے جس کے بغیراللہ تعالی نماز قبول نہیں فرما تا۔

بخاری وسلّم میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھےرہ گئے تھے جب آپ آئے تو ہم جلدی جلدی وضوکر رہے تھے کیونکہ عصر کی نماز کا وقت کافی دیر ہے ہو چکا تھا ہم نے جلدی جلدی اپنے پیروں پرچھوا چھوئی شروع کر دی تو آپ نے بہت بلند آواز سے فر مایا وضوکو کامل اور پورًا کروایڑیوں کو خرابی ہے آگ کے لگنے ہے، ایک اور حدیث میں ہے ویل ہے ایڑیوں کیلئے اور تکوں کیلئے آگ ہے (بیہ قی وحاکم)

اورروایت میں ہے نخوں کوویل ہے آگ ہے (مندامام احمد) ایک شخص کے پیر میں ایک درہم کے برابر جگہ بید حلی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرابی ہے ایر یوں کیلئے آگ ہے (مند)

سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ بچھلوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھ کرجن کی ایڑیوں پراچھی طرح پانی نہیں پہنچا تھا اللہ کے

رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولوں ، ایک دفعہ نہیں ، دو دفعہ نہیں ، تین دفعہ نہیں ، میں نے تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سات بار بلکہ اس سے بھی زیادہ سنا ہے، اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے۔

صحیح مسلم کی دوسری سندوالی حدیث میں ہے پھروہ اپنے دونوں پاؤں کودھوتا ہے جیسا کہ اللہ نے اسے تھم دیا ہے۔ پس صاف ثابت ہوا کہ قرآن تکیم کا تھم پیروں کے دھونے کا ہے۔ ابواسحاق سبیعی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ فی الجنہ سے بواسطہ حضرت حارث روایت میں حضرت علی سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں قدم جوتی میں ہی بھگو لئے اس سے مراد جو تیوں میں ہی ہلکادھوتا ہے اور چپل جوتی پیر میں ہوتے ہوئے پیردھل سکتا ہے غرض بیرحدیث بھی دھونے کی دلیل ہے۔

وكذلك قوله تعالى (حتى يطهرن) قرء بالتشديد والتخفيف فيعمل بقراء ة التخفيف فيما إذا كان أيامها عشرة وبقراء ة التشديد فيما إذا كان أيامها دون العشرة وعلى هذا قال أصحابنا اذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام لم يجز وطء الحائض حتى تغتسل لأن كمال الطهارة يثبت بالإغتسال ولو انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطئها قبل الغسل لأن مطلق الطهارة ثبت بانقطاع الدم ولهذا قلنا اذا انقطع دم الحيض لعشرة أيام في آخر وقت الصلوة تلزمها فريضة الوقت وان لم يبق من الوقت مقدار ما تغتسل به ولو انقطع دمها لأقل من عشرة ايام في آخر وقت الصلوة لوتحرم الما فيه وتحرم الما في قدر وقت الصلوة لوت الصلوة لزمتها الفريضة وإلا فلا

2.7

اورای طرح باری تعالیٰ کا قول حتی یطبر ن تشدیداور تخفیف کے ساتھ پڑھا گیا ہے پی تخفیف کی قرئت پراس صورت میں مگل کیا جائے گاجب جا نصہ کے ایام جیض دی دین دن ہوں اور قرئت تشدید میں عمل کیا جائے گاجب جا نصہ کے ایام جیض دی دن سے کم جوں اور ای بناء پر ہمارے علی کئے کہا کہ جب جیض کیا خون دیں میں کم میں منقطع ہوجائے تو جا نصنہ سے وطی کرنا جائز نہیں ہے یہا ں تک کہ وہ خسل نہ کرلے کیونکہ کمال طہارت خسل سے نابت ہوتا ہے اور اگر اس کا خون دی دن میں منقطع ہوا ہوتو خسل سے پہلے اس کے ساتھ وطی کرنا جائز ہماں لئے مطلق طہارت خون منقطع ہونے سے ثابت ہوگی اور اس وجہ سے ہم نے کہا کہ جب دی دن میں آخر وقت صلوۃ میں منقطع ہوگیا تو اس وقت کا فریضہ لازم ہوگا اگر چہوفت میں سے اتنی مقدار باقی نہ رہے جس میں شاتی رہاجی میں کرسکے اگر دی دن سے کم میں آخر وقت صلوۃ میں اس کا خون منقطع ہوگیا تو اگر وقت میں سے اتنی مقدار وقت باقی رہاجی میں کرسکے اگر دی دن سے کم میں آخر وقت صلوۃ میں اس کا خون منقطع ہوگیا تو اگر وقت میں سے اتنی مقدار وقت باقی رہاجی میں کرسکے اگر دی دن سے کم میں آخر وقت صلوۃ میں اس کا خون منقطع ہوگیا تو اگر وقت میں سے اتنی مقدار وقت باقی رہاجی میں کرسکے اگر دی دن سے کم میں آخر وقت صلوۃ میں اس کا خون منقطع ہوگیا تو اگر وقت میں سے اتنی مقدار وقت باقی رہاجی میں کرسکے اگر دی دن سے کم میں آخر وقت صلوۃ میں اس کا خون منقطع ہوگیا تو اگر وقت میں سے اتنی مقدار وقت باقی رہاجی میں

الشاشر المرا الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ال

رسول الله سلى الله عليه وسلم في فرمايان ايرايون كوآ ك في خرابي موكى ،

منداحر میں بھی حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے بیالفاظ وارد ہیں۔ ابن جربہ میں دومرتبہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا ان الفاظ کو کہنا وارد ہیں۔ ابن جربہ میں دومرتبہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے بیالفاظ کو کہنا وارد ہیں۔ ابن جربہ میں ایک بھی شریف و وضیع ایسا نہ رہا جواپنی ایڑیوں کو بار باردھوکر نہ دیکھتا ہواور روایت میں ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خض کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جس کی اڑی یا شخنے میں بقدر نیم درہم کے چمڑی خشک رہ گئی تھی تو یہی فرمایا پھر تو بید حالت تھی کہ اگر فررای جگہ بیر کی کسی خشک رہ جاتی تو وہ پوراوضو پھر سے کرتا ، پس ان احادیث سے تشک رہ گئی تھی تو یہی فرمایا پھر تو بید حالت تھی کہ اگر فررای جگہ بیر کی کسی خشک رہ جانے پر اللہ کے نبی سلی اللہ علیہ وسلم وعید سے اور وہ بھی جہنم کی آگ کی وعید سے نہ ڈراتے ، اس لئے کہ میں فرا فررا سی جگہ پر ہاتھ کا پہنچانا داخل ہی نہیں۔ بلکہ پھر تو بیر کے اور چراب ہونے کی صورت میں سے کی صورت ہے۔

یمی چیزامام ابن جریر نے شیعوں کے مقابلہ میں پیش کی ہے مسیح مسلم شریف میں ہے کہ آنخضرت سلی الشعلیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص نے وضوکیا اور اس کا پیر کسی جگہ سے ناخن کے برابر دھلانہیں خشک رہ گیا تو آپ نے فر مایا لوٹ جا وَاوراچھی طرح وضو کرو پیبلق وغیرہ میں بھی بیصدیت ہے، مندمیں ہے کہ ایک نمازی کو آپ نے نماز میں دیکھا کہ اس کے پیر میں بفقر ردرہم کے جگہ خشک رہ گئی ہے تو اسے وضولوٹانے کا حکم کیا۔ حضرت عثمان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا وضو کا طریقہ جومروی ہے اس میں بیہ بھی ہے کہ آپ نے انگلیوں کے درمیان خلال بھی کیا۔

سنن میں ہے حضرت صبرہ نے رسول اللہ علی اللہ علیہ وضوی نبیت دریافت کیاتو آپ نے فر مایا وضوکا مل اوراچھا کرو
انگلیوں کے درمیان خلال کرواور ناک میں پانی اچھی طرح دھو ہاں روزے کی حالت میں ہوتو اور بات ہے، مندوم سلم وغیرہ میں
ہے حضرت عمرو بن عنبہ کہتے ہیں یارسول اللہ علیہ وسلم مجھے وضوی بابت خبر دیجئے آپ نے فر مایا چوخض وضوکا پانی لے کرکلی
گرتا ہے اور ناک میں پانی ادیتا ہے اس کے منہ ہے نشنوں سے پانی کے ساتھ ہی خطا کیں جھڑ جاتی ہیں جبکہ وہ ناک جھاڑتا ہے پھر
جب وہ منہ دھوتا ہے جیسا کہ اللہ کا تھم ہے تو اس کے منہ کی خطا کیں داڑھی اور داڑھی کے بالوں سے پانی کے گرنے کے ساتھ ہی چھڑ جاتی ہیں پھر وہ اپنی کے گرف کے ساتھ ہی چھڑ جاتی ہیں پھر جب وہ اپنی کے گرف کے ساتھ ہی چھڑ جاتی ہیں پھر جب وہ اپنی بھر وہ تو ہیں ، پھر وہ صلح کرتا ہے تو اس کے سرک خطا کیں اس کے بالوں سے پانی کے سرک خوا کئیں ، پھر وہ اپنی کے سرتھ تھی الہی کے مطابق دھوتا ہے تو ایک کے بالوں سے پانی کے ساتھ ہی اس کے پیروں کے گنا ہوں باتی دونوں ہاتھ وہ گھڑ ہاتھ ہی اس کے پیروں کے گنا ہوں سے باوں ہو ہو باتی ہیں ، پھر وہ اپنی کے سرت میں ہوتے ہیں ، کیروں کے گنا ہوں سے ایان کر کے دورکعت نماز جب اداکرتا ہے تو وہ اپنی گنا ہوں سے ایانی کے صاف ہوجاتا میں اللہ علی اللہ علی دونوں ہو گھڑ ہوں ، میری ہو بال میں بوڑھا ہو گیا ہوں ، میری ہو بیاں ضعیف ہو چھ بیں ، میری موت قریب آئینی ہے ، مجھے کیا فا کدہ جو میں اللہ کے دیا کہ ابوامامہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں ، میری ہو بیاں ضعیف ہو چھی ہیں ، میری موت قریب آئینچی ہے ، مجھے کیا فا کدہ جو میں اللہ کے دیا کہ ابوامامہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں ، میری ہو بیاں ضعیف ہو چھی ہیں ، میری موت قریب آئینچی ہے ، مجھے کیا فا کدہ جو میں اللہ کے دیا کہ ابوامامہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں ، میری ہو بیاں ضعیف ہو چھی ہیں ، میری موت قریب آئینچی ہے ، مجھے کیا فا کدہ جو میں اللہ کے دیا کہ ابوامامہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں ، میری ہو بیاں خبید کی موت قریب آئینچی ہو ہو میں اللہ کے دیا کہ دو میں اللہ کے دیا کہ ابوامامہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں ، میری ہو بیا جس میں ہو کیا ہو کہ کیا کہ کو میں اللہ کے دیا کہ کا کو کو کیا کہ کو میں اللہ کے دیا کہ کو کیا کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کو کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کو ک

# الشاشر المولى الشاشر المولى الشاشر المولى الشاشر المولى الشاشر المولى الشاشر المولى المولى المولى المولى المولى

حسن بن معلم نے اس حدیث کا بہت اچھا کہا ہے اور حسین کی روایت کردہ حدیث اس باب میں زیادہ سی جے ہے اور معمر نے
یہ حدیث روایت کی بحی بن کثیر ہے اور اس میں غلطی کی ہے وہ کہتے ہیں بحی بن ولید سے وہ خالد بن معدان سے وہ ابودرداء
رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے اس سند میں اوز اع کا ذکر نہیں کیا اور کہا کہ خالد بن معدان سے روایت ہے جبکہ
معدان بن ابوطلح سے ہے۔ (جامع ترندی: جلداول: حدیث نہبر 83)

امام ترندی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ کہ حضرت ابو در داءرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قئے کی اور وضو فرمایا۔

علامہ ابن محود بابرتی حفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ خون اور پیپ جب زندہ انسان کے بدن سے بہ کلیس تو یہ ناقض وضو ہیں حضرات صحابہ کرام میں سے عشر ہ بشرہ ، حضرت عبد اللہ بن مسعود ، زید بن ثابت اور حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہم اور جلیل القدر تابعین کا یہی ند ہب ہے اور ان اسلاف نے خروج کی قید کے ساتھ معلق کیا ہے کیونکہ فس'' دم' یا پیپ' غیر ناقض وضو ہیں لیکن جب یہ دونوں خارج ہوں گے تو ناقض وضو ہیں ۔ لہذا ان میں صفت خروج کا پایا جانا ضروری ہے۔ اور زندہ آؤ دئی کے بدن سے خروج کو اس لئے بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ دونوں مردہ آدئی کے جسم سے خارج ہوں تو ناقض وضو یا خسل نہیں ہیں بلکہ صرف اسی جگہ کو دھویا جائے گا جہاں سے ان کا خروج ہوا۔ اس کا بیان عنقریب واجبات عسل میں آئے گا۔

تجاوز کی شرائط اس لئے بیان ہوئی ہیں کہ تھن نجاست کا ظاہر ہونانجس نہیں ہے بلکہ جب ان کاخروج اس جگہ کی طرف ہوجس کوطہارت کا حکم شامل ہے تب پینجس ہوں گے۔ور نہیں۔(عنامیشرح ہدامیہ، جا ہص ۴۵، بیروت)

#### قئے سے فساد صوم میں مذاہب اربعہ

حدیث کے آخری الفاظ و اسا صببت کے وضوء ہے حضرت امام ابوصنیفداور حضرت امام احمد وغیرہ نے بیمسکلداخذ کیا ہے کہ قے سے وضولوٹ نے کے قائل نہیں ہیں فرماتے ہیں کہ یہاں سے وضولوٹ نے سے مراد کلی کرنا اور مند دھونامراد ہے۔

اگر نے باختیار ہوجائے تواس سے ندروز ہ ٹوٹے گااور نہ قضاء لازم آئے گی اگر چدتے منہ بھر ہو لیکن اگر کوئی شخص قصدا نے کرے اور نے منہ بھر ہوتو روز ہ ٹوٹ جائے گااوراس روز ہ کی قضاء لازم آئیگی۔ قناوی عالمگیری نے 1 ص 4/203 ما یوجب القضاء دون الکفارۃ کے بیان میں ہے۔

اذا قاء او استقاء ملا الفم او دونه عاد بنفسه او اعاد او خرج فلا فطر على الاصح الا في الاعادة والاستقاء بشرط ملا الفم هكذا في النهر الفائق .

حرمت مردار سے دیگرحرام جانوروں کی حرمت پراستدلال کابیان

وكذلك التمسك بقوله تعالى (حرمت عليكم الميتة )لاثبات فساد الماء

# الشاش المراج الشاش المراج الشاش المراج الشاش المراج الشاش المراج المراج

و عنسل كر سكاور نماز كے لئے تح يمه كر سكے تواس پر فريضد لازم موجائيگاور نه نبيں۔

ثم نذكر طرقا من التمسكات الضعيفة ليكون ذلك تنبيها على موضع الخلل في هذا النوع منها ان التمسك بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم رأنه قاء فلم يتوضاً ) لا ثبات أن القيء غير ناقض ضعيف لان الأثر يدل على ان القيء لا يوجب الوضوء في الحال ولا خلاف فيه وانما الخلاف في كونه ناقضا

#### 2.7

پھر ہم استدلالات ضعیفہ میں سے چند طریقوں میں سے چند طریقوں کو ذکر کریں گے تا کہ یہ اس نوع کے مواقع خلل پر تنبیہ ہوجائے ان میں ایک طریقہ یہ ہے کہ اس حدیث سے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ کو قے ہوئی لیکن آپ نے وضو نہیں کیا اس بات کو دالت کرتی ہے کہ قاس وقت وضو کو واجب نہیں کرتی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قاس وقت وضو کو واجب نہیں کرتی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اختلاف اس کے ناقض وضو ہونے میں ہے۔

قئے کے مند جر ہونے یانہ ہونے کی تعریف کابیان

علامہ محود بخاری لکھتے ہیں امام حسن بن زیاد فرماتے ہیں کہ اگر قئے اس طرح آئے جس کورو کنااور قابو کرناانسان کے بس میں نہ ہوتو وہ منہ بھر قئے ہوگی اور اگر قئے اس طرح کی ہے کہ انسان اس کوروک سکتا ہے اور قابو کرسکتا ہے تو وہ منہ بھر قئے نہیں۔

جبکہ بعض مشائخ نے اس میں اضافہ کیا ہے کہ وہ قئے جے انسان نہ روک سکتا ہواور نہ ہی اس پر قابو پاسکتا ہو گر تکلیف کے ساتھ اسے قابو کرناممکن ہوتو وہ منہ بھر کر ہوگی۔اور کشیر مشائخ فقہاء نے بھی ای قول کو بھی خرار دیا ہے۔ جبکہ شس الائمہ حلوانی فرماتے ہیں کہ قئے کے منہ بھر ہونے یا نہ ہونے کا اعتبار صاحب قئے کے حال پر چپوڑ دیں گے کہ اگراس کے دل میں یہ خیال ہواکہ وہ منہ بھر بھی تو وہ منہ بھر ہوگی۔

(المحيط البرهاني في الفقه النعماني ،ج١ ،ص٣٢،بيروت)

### قئے اورنکسیروغیرہ سے وضو کے ٹوٹ جانے میں فقہی مذاہب اربعہ

حضرت ابودرداءرضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قے کی اور وضوکیا پھر جب میری ملا قات ثوبان ہے وشق کی مجد میں ہوئی اور میں نے ان ہے اس کا ذکر کیا انہوں نے کہا بچ کہا ابودرداء نے اس لئے کہ میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضوک لئے پانی ڈالا تھا اور اسحاق بن منصور نے معدان بن طلحہ کہا ہے امام ابوعیسی ترفدی کہتے ہیں اکثر صحابہ وتا پعین سے مروی ہے وضوکر ناقے اور تکسیر سے ۔ اور سفیان ثوری ابن مبارک اور احمد اسحاق کا یہی قول ہے اور بعض اہل علم نے کہا جن میں امام مالک اور امام شافعی بھی ہیں کہ قے اور تکسیر سے وضونہیں ٹو فرا۔



دفع القيمة ضعيف لأنه يقتضى وجوب الشاة ولا حلاف فيه وانما الخلاف في سقوط الواجب بأداء القيمة،

#### 2.7

اورای رسول الله صلی الله علیه وسلم کے قول فی اربعین شاۃ شاۃ کے ذریعے قیت دینے کے عدم جواز پراستدلال کرناضعیف ہے اس لئے کہ حدیث بکری کے واجب ہونے کا تقاضا کرتی ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف تو قیمت اداء کرکے واجب کے ساتھ ساقط ہونے میں ہے۔

ترح

عمران بن حصین ، حبیب المالکی ہے روایت ہے کہ ایک مخص نے عمران بن حصین رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہا اے ابو نجید (یہ عمران کی کنیت ہے) تم ہم ہے ایس حدیث بیان کرتے ہوجس کی اصل ہم قرآن میں نہیں پاتنے بیس کر عمران بن حصین کو خصہ آگیا اور کہا کہ کیاتم قرآن میں بیہ پاتے ہو کہ ہر چالیس درہم پرایک درہم زکوۃ واجب ہے؟ یا اتنی بکریوں میں ایک بکری کا دینالازم ہے؟ یا استے اونٹوں میں ایک اونٹ ہے؟

کیاتوان سب مسائل کی تفصیل قرآن میں پاتا ہے؟ اس نے کہانہیں اس پرعمران بن حصین نے کہاتو تو نے بیمسکلہ کہاں سے افذ کرلیا کہ جو مسئلہ قرآن میں نہیں اس کی دین میں بھی کوئی حیثیت نہیں ہےتم نے ہم سے سنااور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سناعمران بن حصین نے کہان کے علاوہ بھی چندمثالیں اور بیان کیں۔ (سنن ابوداؤد: جلداول: حدیث نمبر 1557)

# الشاشر احول الشاشر المراج المر

بموت الذباب ضعيف لان النص يثبت حرمة الميتة ولا خلاف فيه وانما الخلاف في فساد الماء

#### 2.7

اورای طرح باری تعالیٰ کا قول حرمت علیم المینة کے ذریعہ کھی کے مرنے سے نساد ماءکو ثابت کے لئے استدلال ضعف ہے۔ اس لئے کہ نص مردار کی حرمت کو ثابت کرتی ہے اوراس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اوراختلاف پاتی کے ناپاک ہونے میں ہے۔ شرح

اِنَّمَا حَرَّمَ کلمانما حصر کے لئے آتا ہے اس لئے آیت کامفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف وہ چیزیں جرام کی ہیں جن کا آگے ذکر کیا جاتا ہے اس کے سوا بچھ جرام نہیں اس آیت میں تو لفظ انما ہے اس کی طرف اشارہ ہوا اور دوسری آیت میں اس سے زیادہ صراحت کے ساتھ میہ بھی آیا ہے، قُلُ لَّا اَجِدُ فِیْ مَا اُوْجِی اِلَیْ مُحَرَّمًا عَلیٰ طَاعِمِ الآیة (۲۱:۴) اس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بیتھم دیا گیا ہے کہ آپ اعلان کردیں کہ میری وی میں بجوان چند چیزوں کے جن کا ذکر آگے کیا گیا ہے اورکوئی چیز حرام نہیں۔

### سركدسے نجاست زائل ند ہونے كابيان

و كذلك التمسك بقوله عليه السلام (حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء) لاثبات أن الخل لا ينزيل النجس ضعيف لأن الخبر يقتضى وجوب غسل الدم بالماء فيتقيد بحال وجود الدم على المحل ولا خلاف فيه وانما الخلاف في طهارة المحل بعد زوال الدم بالخل،

#### 2.7

ای طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول حقیدہ ثمہ اقر صیدہ ثمہ اغلبیہ بالماء کے ذریعی اس بات پراستدلال کرنا کہ سرکہ نجاست کوزائل نہیں کرتا ہے ضعیف ہاں گئے کہ حدیث پانی کو سے خون کے دھونے کے واجب ہونے کا تقاضا کرتی ہے پس حدیث کی پرخون پائے جانے کے وقت ساتھا مقید ہوگی اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف کوسر کہ کے ذریعے خون کے زائل ہونے کے بعد کل کے پاک ہونے میں ہے۔

### حاليس پروجوب بكرى كابيان

وكذلك التمسك بقوله عليه السلام (في اربعين شاة شاة )لاثبات عدم جواز



# بحث التمسكات الضعيفة الفاسدة

# ﴿ یہ بحث تمسکات ضعیفہ کے بیان میں ہے ﴾

### في اورعمرے كے حكم كابيان

وكذلك التمسك بقوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله ) لإثبات وجوب العمرة ابتداء ضعيف لأن النص يقتضى وجوب الإتمام وذلك إنما يكون بعد الشروع ولا خلاف فيه وإنما الخلاف في وجوبها ابتداء

#### 3.7

اورائ طرح باری تعالی کے قول وات مو الحج والعمرة الله کے ذریعے ابتداء وجوب عمره پراستدلال کرناضعف ہاں لئے کہ نص وجوب اتمام کا تقاضا کرتی ہے اور اتمام شروع کے بعد ہوگا اور اس اختلاف نہیں ہے اختلاف ابتداء اس کے واجب ہونے میں ہے۔

#### ثرن

اور حکم ہوتا ہے کہ حج اور عمر ہے کو پورا کرو، ظاہرالفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حج اور عمر ہے کوشر وع کرنے کے بعد پورا کرنا چاہئے ، تمام علاءاس پر شفق ہیں کہ حج وعمر ہے کوشر وع کرنے کے بعدان کا پورا کرنالازم ہے گوعمرے کے واجب ہونے اور مستحب ہونے میں علاء کے دوقول ہیں۔

حضرت على رضى الله عنه فرماتے بیں کہ پوراکرنا یہ ہے کہ تم اپ گھر سے احرام با ندھو حضرت سفیان توری رحمۃ الله علیه فرماتے بیل کہ ان کا تمام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپ گھر سے احرام با ندھو تہارا سفر صرف ج وعمرے کی غرض سے ہومیقات بینج کر لبیک پکارنا شروع کر دو تہ ہارا ارادہ تجارت یعنی کی اور دنیوی غرض کا نہ ہو، کہ نکلے تواپ کام کو اور مکہ کے قریب بینج کرخیال آگیا کہ آؤج وعمرہ بھی کے وعمرہ ادا ہوجائے لیکن یہ پوراکرنا نہیں پوراکرنا یہ ہے کہ صرف اسی ارادے سے گھر سے نکلو حضرت کھول فرماتے بیں کہ ان کا پوراکرنا یہ ہے کہ ان میں میقات سے شروع کرے، حضرت عمر فرماتے بیں ان کا پوراکرنا یہ ہے کہ ان دونوں کو الگ الگ اداکرے اور عمر ہے کو جے مہینوں میں نہ کرے اس لئے کہ قرآن شریف میں ہے آیت (اللہ تھے ہے گھر مینے مقرر مقد فرماتے فرم نور کے کے مہینے مقرر مقد فرمنی فرم

# الشاشر المول الشاشر كي الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج المراج

ہیں قاسم بن محرفر ماتے ہیں کہ جج کے مہینوں میں عمرہ کرنا پورا ہونائبیں ان سے پوچھا گیا کہ محرم میں عمرہ کرنا کیسا ہے؟ کہالوگ اسے تو پورا کہتے تھے کین اس قول میں شبہ ہے اس لئے کہ یہ ثابت شدہ امر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چارعمرے کئے اور چاروں ذوالقعدہ میں کئے ایک بن ۲ ہجری میں ذوالقعدہ کے مہینے میں ، دوسرا ذوالقعدہ میں کہ ہجری میں عمرۃ الفصاء تیسرا ذوالقعدہ سن ۸ ہجری میں عمرۃ المجمد الفعدہ میں الجمری میں جج کے ساتھ ،ان عمروں کے سواہجرت کے بعد آپ کا اورکوئی عمرہ نہیں ہوا ، ہاں آپ نے ام ہانی رضی اللہ عنہمانے آپ کے ساتھ جج کے لئے جانے کا ارادہ کر لیا تھالیک سواری کی وجہ سے ساتھ نہ جا کیں جیسے کہ بخاری شریف میں یہ واقعہ منقول ہے حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تو صاف فرماتے ہیں کہ بیام ہانی رضی اللہ عنہ کے لیے بھی کہ بخاری شریف میں یہ واقعہ منقول ہے حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تو صاف فرماتے ہیں کہ بیام ہانی رضی اللہ عنہ کے لیے بھی کھوس ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جج وعرے کا احرام باندھنے کے بعد بغیر پورا کئے چھوڑ نا جائز نہیں ، جج اس وقت پورا ہوتا ہے جبکہ قربانی والے دن جمرہ عقبہ کو کنگر مار لے اور بیت اللہ کا طواف کر لے اور صفا مروہ کے درمیان دوڑ لے اب حج ادا ہو گیا ، ابن عباس رضی اللہ عنه فرماتے ہیں حج عرفات کا نام ہے اور عمرہ طواف ہے حضرت عبداللہ کی قر اُت یہ ہے آیت ( وات موا السح جو العمرة الی البیت) عمرہ بیت اللہ تک جاتے ہی پورا ہوگیا ، حضرت سعید بن جبیر سے جب بید کر ہواتو آپ نے فرمایا حضرت ابن عباس کی قر اُت بھی یہی تھی ۔

حضرت علقمہ بھی بہی فرماتے ہیں ابراہیم ہے مروی ہے حدیث (واقیمواالیج والعمر قالی البیت) ،حضرت فعی کی قر اُت میں والعمر ق ہے وہ فرماتے ہیں عمرہ واجب نہیں گواس کے خلاف بھی ان ہے مروی ہے، بہت می احادیث میں بہت سندوں کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ اللہ عنہ می ایک جماعت ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جج وعمرے کا ایک سماتھ احرام بائد ھے، ایک اور حدیث میں ہے عمرہ جج میں قیامت تک کے لئے واغل ہوگیا۔

ابومحر بن ابی حاتم نے اپنی کتاب میں ایک روایت وارد کی ہے کہ ایک مخص آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور زعفران کی خوشبو سے مہک رہاتھا اس نے بوچھا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! میرے احرام کے بارے میں کیا تھم ہے اس پر سیا آیت اتری حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوچھا وہ سائل کہاں ہے؟

اس نے کہایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! پنے زعفرانی کیڑے اتارڈال اورخوب مل کر خسل کرلواورجوا پنے جی میں کرتا ہے وہی عمرے میں بھی کر میے حدیث غریب ہے۔ (تفییر ابن ابی حاتم رازی، جامع البیان، سورہ بقرہ، ۱۹۲، بیروت) ایک درہم کی بچے دودرا ہم سے کرنے کی ممانعت کا بیان

وكذلك التمسك بقوله عليه السلام (لاتبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين) لإثبات أن البيع الفاسد لا يفيد الملك ضعيف لأن النص يقتضى

# الشاهر المول الشاهر المول الشاهر المول الشاهر المول الشاهر المول المول

احناف کے زدیک اس کی فراغت ہی اس کے وجوع کا سبب ہے۔ پس بیاداء سبب کے بعد ہوئی ۔ یعنی وجود سبب کے بعدادا پائی گئی ہے۔ لہٰذااس باب میں سبب کے ذکر سے ارادہ مسبب ہے۔ اور وہ فراغت ہے۔ پس اس کومجاز کی طرف بھیردیا جائے گا۔ تو برا تفاق بیشر طنہیں ہے۔ کیا آپنہیں و کیھتے کہ جب کوئی مکہ میں اقامت کی نیت کر ہے تو اس کیلئے مکہ میں روز سے رکھنا جائز ہے۔ حالا نکہ رجوع الی اہل نہیں پایا گیا۔ اس کا مطلب ہے۔ یہاں رجوع سے مراد فراغت ہے۔

اگراس نے روزے ندر کھے یہاں تک کہ یوم نحرآ گیا تو اس کی کفایت صرف دم ہے۔حضرت علی ،ابن عباس ،رضی الله عنہم ، سعید بن جبیر ، طاؤس ،مجاہد ،حسن ،عطاہے روایت کی گئی ہے۔

یوسی سیر سال بن میں میں ہوئے ہے۔ بعدروزے رکھنا حصرت ہے کہان ایام کے گزرجانے کے بعدروزے رکھنا حصرت ہے کہان ایام کے گزرجانے کے بعدروزے رکھنا کھایت کرے گا۔ لہذا امام شافعی علیہالرحمہ کا غذہب یہی ہے کہان دنوں کے بعدروزے رکھے جائیں۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے اس مسئلہ میں چھا توال ہیں۔(۱) روزہ نہیں ہے وہ ہدی کی طرف منتقل ہوجا کیں گے۔(۲) دس دنوں کے روزے اس پر ہیں۔خواہ وہ متفرق ہوں یا مسلسل رکھے جا کیں۔(۳) وہ متفرق دس دنوں کے روزے رکھے۔(۳) چار دنوں کے متفرق رکھے۔(۵) امکان سہولت تک متفرق رکھے(۲) چار دنوں کے روزے متفرق حتی الا مکان رکھے۔جب تک اس کو سہولت ہو۔(شرح مہذب،امام نووی)

ے ویں ادام ما لک علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ وہ ایا م تشریق میں روزے رکھے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جونہ پائے تو وہ حج کے دنوں میں تین روزے رکھے۔

کے ووق میں میں وہ اور کے ایام تشریق کی نفی مشہور ہے۔وہ نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہتم ان دنوں میں روز ہے نہ رکھو کیونکہ بیکھانے پینے کے ایام ہیں۔

ورید میں سے پیاست استان کے استان کا بھتے ہیں کہ اس مسئلہ میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ (فقہاء حنابلہ کے مؤقف سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بھی وہی موقف ہے جواحناف کا مؤقف ہے)۔ (البنائیشرح الہدایہ، ج۵م ۱۹۲۰ مقانیملتان) معلوم ہوتا ہے کہ ان کا برتب احکام کے منافی نہ ہونے کا بیان

وإنها الخلاف في إفادة الأحكام مع كونه حراما وحرمة الفعل لا تنافى ترتب الأحكام فإن الأب لو استولد جارية ابنه يكون حراما ويثبت به الملك للأب ولو ذبح شاة بسكين مغصوبة يكون حراما ويحل المذبوح،

ولو غسل الثوب النجس بماء مغصوب يكون حراما ويطهر به الثوبولو وطيء امرأة في حالة الحيض يكون حراما ويثبت به إحصان الواطيء ويثبت الحل

# الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج المراج

تحريم البيع الفاسد ولا خلاف فيه وإنما الخلاف في ثبوت الملك وعدمه ،

2.7

اوراس طرح باری تعالی کے قول لا تبیعو الدر هم باالدر همین و لاالصاع باالصاعین کے ذریعے اس بات کو ثابت کرنے لئے استدلال کرنا کہ تھے فاسد مفید ملک نہیں ہے ضعیف ہے کیونکہ صدیث تھے فاسد کی تحریم نقاضا کرتی ہے اوراس میں کوئی اختلاف تو شبوت ملک اور عدم شبوت ملک میں ہے۔

25

ایک آ دمی نے دو درہم اور ایک دینارکو دودیناروں اور ایک درہم کے بدلہ میں بیچا۔ تویہ بیچ جائز ہوگی اور دونوں جنسوں
میں سے ہرایک جنس کو دوسری جنس کا بدل قر اردے دیا جائے گا۔ جب ایک آ دمی نے گیارہ دراہم کو دس دراہم اور ایک دینار کے
بدلہ میں بیچا تو یہ بیچ جائز ہوگی۔ اس صورت میں دس دراہم کے مقابلے میں تو دس درہم ہوجائیں گے۔ جبکذایک درہم کے مقابلہ
میں وہ ایک دینارہوجائے گا۔ دوصیح و کھر ہے اور ایک کھوٹے درہم کی ایک صیح ورہم اور دو کھوٹے دراہم کے بدلے میں بیچ جائز

### ایام عیدوتشریق میں روزے رکھنے کی ممانعت کابیان

وكذلك التمسك بقوله عليه السلام (ألا لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال) لإثبات أن النذر بصوم يوم النحر لا يصح ضعيف لأن النص يقتضى حرمة الفعل ولا خلاف في كونه حراما،

2.7

اورای طرح رسول الله صلی الله علیه وسلم کے قول الالا تسصوم و افسی هذه الایام فانها ایام اکل شرب و بعال کے ذریعے اس بات کو ثابت کرنے پراستدلال کرنا کہ یوم نحرکے روزے کی نذر سیح نہیں ہے ضعیف ہے کیونکہ حدیث حرمت فعل کا تقاضا کرتی ہے اوراس کے حرام ہونے کے باوجود مفید تھم ہونے میں ہے۔ حاجی کے ایام تشریق میں روزے رکھنے میں مذاہب اربعہ

علامہ بدرالدین عینی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وہ ان سات دنوں میں روزے نہ رکھے گا کیونکہ بیروزے اپنے اہل کی طرف لوٹ کرآنے کی شرط کے ساتھ معلق ہیں۔اور جب اس سے شرط مفقود ہوگئ تو تھم بھی ختم ہوجائے گا۔



### گھر میں داخل ہونے کوطلاق پر معلق کرنے کا بیان

ولو قال إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق فدخلت الثانية ثم دخلت الأول طلقت قال محمد رح إذا قال أن دخلت الدار فأنت طالق تطلق في الحال ولو اقتضى ذلك ترتيبا لترتب الطلاق به على الدخول ويكون ذلك تعليقا لا تنجيزا وقد تكون الواو للحال فتجمع بين الحال وذي الحال وحينئذ تفيد معنى الشرط مثاله ما قال في المأذون إذا قال لعبده أد إلى ألفا وأنت حريكون الأداء شرطا للحرية

وقال محمد في السير الكبير إذا قال الإمام للكفار افتحوا الباب وأنتم آمنون لا يأمنون بدون الفتح ولو قال للحربي أنزل وأنت آمن لا يأمن بدون النزول وإنما تحمل الواو على الحال لطريق المجاز فلا بد من احتمال اللفظ ذلك ،

2.7

اوراگر خاوند نے (اپنی بیوی ہے) کہا کہا گہا گہا گہا گہا گہا گہ وئی اس گھر میں اور اس گھر تو قطلاق والی ہے پس وہ عورت دوسرے گھر میں پہلے گھر میں ہوئی تو اس کوطلاق پڑجائے گی۔امام مجمد علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ جب کسی خاوند نے اپنی بیوی ہے کہا کہا گر قل میں داخل ہوئی اور تو طلاق والی ہے تو اس عورت کو فی الحال طلاق پڑجائے گی۔اگر واوتر تیب کا تقاضا کرتی تو اس واو کی وجہ سے طلاق دخول پر مرتب ہوتی اور خاوند کا کہنا تعلیق ہوتا تنجیز نہ ہوتا۔ توریکھی واو حال کے معنی کے لیے آتی ہے پھروہ حال اور ذو الحال کو جمع کردیت

ہاوراس وقت واوشرط کے معنی کا فاکدہ دیتی ہے اس کی مثال وہ ہے جوامام محمد علیہ الرحمہ نے عبد ماذون کے بارے میں کہا ہے کہ جب مولی نے اپنے غلام سے کہا کہ تو مجھے ایک ہزارادا کردے اس حال میں کہ تو آزاد ہے تو ایک ہزار کا ادا کرنا غلام کی آزاد کی کے لیے شرط ہوگا اور امام محمد علیہ الرحمہ نے سیر کبیر میں کہا ہے کہ جب امام نے کا فروں سے کہا کہ دروازہ کھولواس حال میں کہتم امان والے ہوتو وہ کا فر دروازہ کھولے بغیرامان والے نہیں ہول گے اوراگرامام نے حربی کا فرسے کہا اثر آس حال میں کہتو امان والا ہے تو وہ حربی اثر ب بغیرامان کا حقد ارخبیں ہوگا اور واوکو مجازے کے طور پر حال کے معنی پرحمل کیا جاتا ہے اس لیے ضروری ہوگا کہ لفظ معنی حال کا احتمال دی کھے۔

# الشاشر المرا الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ال

للزوج الأول

2.7

اور تعلی کا حرام ہونا اس پرتر تب احکام کے منافی نہیں ہے اس لئے کہ باپ نے اگراپنے بیٹے کی باندی کوام ولد بنالیا تو یفعل حرام ہوگا اور اس کے لئے باپ کی ملک ثابت ہوگی اور اگر مفصو بہ چھری ہے بکری ذیج تو بھی حرام ہوگا اور خد بوح حلال ہوگا اور غلصب کردہ پانی سے ناپاک کپڑ ادھویا تو حرام ہوگا اور کپڑ ااس سے پاک ہوجائے گا اور حالت جیض میں بیوی ہے وطی کی تو وطی حرام ہوگی اور اس واطی کا احصان ثابت ہوجائے گا اور اس واطی کا احصان ثابت ہوجائے گا اور ان والے لئے صلت ثابت ہوجائے گی۔

# الفصل الثالث عشر تقرير حروف المعاني

﴿ تیرهویں فصل حروف معانی کی تقریر کے بیان میں ہے ﴾ حرف داؤ کا مطلق طور پر جمع کیلئے آنے کا بیان

الواو للجمع المطلق وقيل أن الشافعي جعله للترتيب وعلى هذا الواجب الترتيب في بناب الوضوء قال علماؤنا رح إذا قال لامرأته ان كلمت زيدا أو عمرا في معنى الترتيب عمرا في معنى الترتيب والمقارنة،

2.

واو مطلق جمع کے لیے استعال ہوتی ہے اور بعد کی طرف ہے کہا گیا ہے کہ امام شافعی نے واوکور تیب کے لیے قرار دیا ہے اور ای معنی ترتیب کی بنا پر امام شافعی نے وضو میں ترتیب کو ضرور کی قرار دیا ہے۔ ہمارے علماء نے کہا ہے کہ جب کسی خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو نے زید اور عمرو سے بات کی تو تو طلاق والی ہے پس اس کی بیوی نے پہلے عمرو سے بات کی چرزید سے بات کی تو اس کو طلاق پڑجا ہے گی اور اس واو کے معنی میں ترتیب اور مقارت کی شرطنہیں ہوگ اور اگر خاوند نے (اپنی بیوی سے ) کہا کہ اگر تو داخل ہوئی اس گھر میں اور اس گھر میں تو تو طلاق والی ہے پس وہ عورت میں داخل ہوئی اور اگر خاوند نے (اپنی بیوی سے ) کہا کہ اگر تو داخل ہوئی اس گھر میں اور اس گھر میں تو تو طلاق والی ہے پس وہ عورت میں داخل ہوئی اور تا کہ والی ہے تو اس واو کی میں داخل ہوئی اور تو طلاق والی ہے تو اس عورت کو تی الحال طلاق پڑجا ہے گی۔ اگر واوتر تبیب کا تقاضا کرتی تو اس واو کی وجہ سے طلاق دخول پر مرتب ہوتی اور خاوند کا کہنا تعلیق ہوتا تجیز نہ ہوتا۔

# الشاشر المول الشاشر المولك الشاشر المولك الشاشر المولك الشاشر المولك الشاشر المولك ا

بخلاف قوله احمل هذا المتاع ولك درهم لأن دلالة الإجارة يمنع العمل بحقيقة اللفظ ولهذا تستعمل في الأجزية لما أنها تتعقب الشرط قال أصحابنا رح إذا قال بعت منك هذا العبد بألف فقال الآخر ،

2.7

اوراگر خاوند نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو طلاق والی ہے اور تو بیار ہے یا تو نماز پڑھنے والی ہے تو اس کو تی الحال طلاق پڑجائے گی اوراگر خاوند نے تعلی کی نیت کی تو اس کی نیت اس کے اور اللہ کے درمیان سے جو بوگی اس لیے کہ متنظم کالفظ اگر چہ معنی حال کا اختمال رکھتا ہے لیکن خلا ہر معنی حال کے خلاف ہے اور جب خلاف خلا ہر کی تا ئید ہوجائے متنظم کے قصد کے ساتھ تو وہ خلاف خلا ہر خاہت ہو جائے گا اوراگر کسی نے (دوسرے ہے) کہا کہ میہ ہزار روپے لے لے مضار بت کے لیے اور ان کے ساتھ کپڑے کی تجارت کر تو مضارب کا عمل کپڑے کے ساتھ مفید نہیں ہوگا اور مضار بت عام ہوگی اس لیے کہ کپڑے کا کام مضار بت کے طور پر ایک ہزار روپے لینے کے لینے حال بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس لیے کلام کا شروع کپڑے کی تجارت کے ساتھ مقید نہیں ہوگا اور معنی حال کے ای خاص لیا ہوگی بنا پر امام ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ جب عورت نے اپنے خاوند کو کہا کہ مجھے طلاق دے اور تیرے لیے ہزار روپے میں اور پھر خاوند نے اس کو طلاق دے دی تو خاوند کے لیاس عورت کوئی چیز واجب نہیں ہوگی اس لیے عورت کا روپ اس اس عورت برایک ہزار روپے واجب ہونے کے حال کا فائدہ نہیں دیتا اور اس عورت کا مطلقنی کہنا بذاتہ فائدہ و بتا ہے کہن عورت کے اس قول پڑس کو بینیر دلیل کو نظا اور تیرے لیے گا۔ برخلاف کہنے والے کے اس کہنے کے (کہ تو اس سامان کو اٹھا اور تیرے لیے اس کول وروپی ہے۔ اس کول وروپی ہے۔

### فصل الفاء للتعقيب مع الوصل

﴿ يصل فاء تعقيب مع الوصل كے بيان ميں ہے ﴾

فاء كاتعقيب مع الوصل مونے كابيان

فهو حريكون ذلك مقبولا للبيع اقتضاء ويثبت العتق منه عقيب البيع بخلاف ما لوقال وهو حرأو هو حرفإنه يكون ردا للبيع وإذا قال للخياط انظر إلى هذا الثوب أيكفيني قميصا فنظر فقال نعم فقال صاحب الثوب فاقطعه فقطعه فإذا هو لا يكفيه كان الخياط ضامنا لأنه إنما أمره بالقطع عقيب الكفاية

# الشاشر المرا الشاشر المراج الشاشر المراج ال

معنی حال کے ثبوت پردلیل ہونے کا بیان

وقيام الدلالة على ثبوته كما في قول المولى لعبده أد إلى ألفا وأنت حر فإن الحرية تتحقق حال الأداء وقامت الدلالة على ذلك فإن المولى لا يستوجب على عبده مالا مع قيام الرق فيه وقد صح التعليق به فحمل على

2.7

اور معنی حال کے ثبوت پر کوئی دلیل موجود ہوجس طرح کہ مولی کا پنے غلام ہے کہنے میں کہ تو مجھے ایک ہزارادا کراس حال یا کہ تو آزاد ہے میدواو معنی حال کے لیے اس لیے ہے کہ حریت ثابت ہوگی ایک ہزار کی ادائیگی کے وقت اور معنی حال پر دلیل قائم ہے کہ تو ت موجود ہوتے ہوئے اور مال کی ادائیگی پر آزادی کو معلق کرنا صحح ہے لینزاواو کو معنی حال پر محمول کیا جائے گا۔

# بحث كون الواو لمطلق الجمع والفاء للتعقيب

﴿ یہ بحث واؤجمع کیلئے جبکہ فاء تعقیب کے بیان میں ہے ﴾ طلاق کومختلف تیود ہے معلق کرنے کابیان

ولوقال أنت طالق وأنت مريضة أو مصلية تطلق في الحال ولو نوى التعليق صحت نيته فيما بينه وبين الله تعالى لأن اللفظ وإن كان يحتمل معنى الحال إلا أن الطاهر خلافه وإذا تأيد ذلك بقصده ثبت ولوقال خذه الألف مضاربة واعمل بها في البز لا يتقيد العمل في البز ويكون المضاربة عامة لأن العمل في البز لا يصلح حالا لأخذ الألف مضاربة فلا يتقيد صدر الكلام به وعلى هذا قال أبو حنيفة إذا قالت لزوجها (طلقني ولك ألف ) فطلقها لا يجب له عليها شيء لأن قولها (ولك ألف )لا ينفيد حال وجوب الألف عليها وقولها (طلقني) مفيد بنفسه فلا يترك العمل به بدون الدليل

طلقت تطليقة بائنة ولا يكون الثاني توكيلا بطلاق غير الأول فصار كأنه قال طلقها بسبب أن أمرها بيدك

ولو قال طلقها فجعلت أمرها بيدك فطلقها في المجلس طلقت تطليقة رجعية ولو قال طلقها وجعلت أمرها بيدك وطلقها في المجلس طلقت تطليقتين وكذلك لو قال طلقها وابنها أو ابنها وطلقها فطلقها في المجلس وقعت تطليقتان وعلى هذا قال أصحابنا إذا أعتقت الأمة المنكوحة ثبت لها الخيار سواء كان زوجها عبدا أو حرا لأن قوله عليه السلام لبريدة حين أعتقت ()أثبت الخيار لها بسبب ملكها بضعها بالعتق وهذا المعنى لا يتفاوت بين كون الزوج عبدا أو حرا ويتفرع منه مسألة (اعتبار الطلاق بالنساء)فإن بضع الأمة،

الشاشر الماشر الشاشر الماشر الماشر الماشر الماشر الماشر الماسر الماشر الماشر الماسر ا

بخلاف ما لو قال اقطعه أو واقطعه فقطعه فإنه لا يكون الخياط ضامنا ولو قال بعت منك هذا الثوب بعشرة فاقطعه فقطعه ولم يقل شيئا كان البيع تاما ولو قال إن دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق فالشرط دخول الثانية عقيب دخول الأولى متصلا به حتى لو دخلت الثانية أولا أو آخرا لكنه بعد مدة لا يقع الطلاق،

3.7

فاتعقیب مع الوسل کے لیے آئی ہے اورای وجہ ہے اس کو جزاؤں میں استعال کیا جاتا ہے اس لیے کہ جزائیں شرط کے بعد

آئی ہیں ہمارے علاء نے کہا ہے کہ جب کی آ دئی نے کہا کہ میں بچھ پر پیفلام ایک ہزاررو پے کے بدلے میں بیچا تو دوسر ہے نے کہا

پس وہ آزاد ہے تو اس کا بی کہنا اقتصاء تیج کو قبول کرنا ہوگا اور کہنے والے کی طرف ہے آزادی خابت ہوگی تیج کے بعد برخلاف اس
صورت کے کہا گروہ کہتا اوروہ آزاد ہے یاوہ آزاد ہے تو اس طرح تیج کورد کرنا ہوگا اور کسی نے درزی ہے کہا اس کپڑے کود کیے کہا یہ
کپڑا بچھے تیمی کو کا ٹی ہوگا کہی اس درزی نے کپڑے کود یکھا اور کہا بی ہاں پھر کپڑے کے مالک نے کہا جس اس کو کا ہے پھراس درزی
نے کپڑا بچھے تیمی کو کا ٹی تو وہ کوئی نے ہوا تو وہ درزی اس کپڑے کا ضامن ہوگا اس لیے کہ کپڑے کے مالک نے اس کو کپڑے ک
نے کہ تا ہو کو کا ٹا تو وہ کپڑ تے تیمی کو کا ٹی نہ ہواتو وہ درزی اس کپڑے کا ضامن ہوگا اس لیے کہ کپڑے کو مالک نے اس کو کپڑے ک
نے کا حکم دیا تھا تیمی کے لیے کپڑے کے کا ٹی ہونے کے بعد برخلا ف اس صورت کے کہا گیس نے تجھ پر یہ کپڑا بیچا وی درہم ک
اس کو کا نے پھر وہ اس کو کا نے دیتو درزی اس کپڑے کا ضامن نہیں ہوگا اور اگر کس نے کہا میس نے تجھ پر یہ کپڑا بیچا وی درہم ک
بر لے میں پس تو اس کو کا نے دیتو درزی اس کو کا نے دے اور پھر بھی نے بولے تو تیج تام ہوجائے گی اور اگر کسی نے رابنی بیوی
بر لے میں پس تو اس کو کا نے دیتو طلاق والی جاتو طلاق والی ہونے کی شرط پہلے گھر میں داخل ہونے کے شرط پہلے گھر میں داخل ہونے کی شرط پہلے گھر میں داخل ہونے کی پھر میں واخل ہونے کی پہلے داخل ہونی یا دوسرے گھر میں بیلے داخل ہونی یا دوسرے گھر میں بیلے داخل ہونی یا دوسرے گھر میں داخل ہونے کی پہلے داخل ہونے کی پور میں بعد میں واخل ہونے کی ترخل کے میں داخل ہونے کی پھر میں داخل ہونے کی پہلے داخل ہونی کے بھر میں داخل ہونے کی پہلے داخل ہونی یا دوسرے گھر میں بیلے داخل ہونی یا دوسرے گھر میں اداخل ہونے کی پہلے میں بعد تو طلاق واقع نہیں ہوگا۔

# بحث أن الفاء قد تستعمل لبيان العلية

﴿ يہ بحث فاء بيان علت كے بيان ميں ہے ﴾

وقد تكون الفاء لبيان العلة مثاله إذا قال لعبده أد إلى ألفا فأنت حركان العبد حرا في الحال وإن لم يؤد شيئا ولو قال للحربي إنزل فأنت آمن كان آمنا وإن لم ينزل وفي الجامع ما إذا قال أمر امرأتي بيدك فطلقها فطلقها في المجلس



# فصل ثم للتواخي

# ﴿ يفصل ثم كے بيان تراخى كے بيان ميں ہے ﴾

لفظم كاتراخي كيلية تفكابيان

لكنه عند أبى حنيفة يفيد التراخى فى اللفظ والحكم وعندهما يفيد التراخى فى الحكم وبيانه فيما إذا قال لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق فعنده يتعلق الأولى بالدخول وتقع الثانية فى الحال ولغت الثالثة وعندهما يتعلق الكل بالدخول ثم عند الدخول يظهر الترتيب فلا يقع إلا واحدة ولو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار فعند أبى حنيفة وقعت الأولى فى الحال ولغت الثانية والثالثة وعندهما يقع الواحدة عند الدخول لما ذكرنا وإن كانت المرأة مدخولا بها فإن قدم الشرط تعلقت الأولى بالدخول ويقع ثنتان فى الحال عند أبى حنيفة وإن أخر الشرط وقع ثنتان فى الحال وتعلقت الثالثة بالدخول وعندهما يتعلق الكل بالدخول فى الفصلين،

ثم بیان تا خبر کے لیے آتا ہے لیکن امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نز دیکے لفظ اور حکم میں تا خبر کا فائدہ دیتا ہیا ورصاحبین کے

تم بیان تا جرکے گیے آتا ہے بین امام استم ابوطنیفہ رسی الند عنہ کے بزد یک لفظ اور م بین تا جرکے گیے آتا ہے بین امام ساحب اور صاحبین کے اس اختلاف کی وضاحت اس صورت میں ہوگی جب سی نے غیر دول بہاعورت سے کہا اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق پھر طلاق پھر طلاق تو امام صاحب کے نزد یک پہلی طلاق دخول کے ماتھ متعلق ہوگی اور دوسری طلاق اس وقت واقع ہوجائے گی اور تنیسری لغوہوجائے گی اور صاحبین کے نزدیک ساری طلاقیں دخول کے ساتھ متعلق ہوں گی پھر دخول کے وقت ترتیب ظاہر ہوگی ہیں ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور اگر وہ کہے تجھے طلاق پھر طلاق پھر طلاق اس مصاحب کے نزدیک بہلی طلاق اسی وقت واقع ہو گی اور دوسری اور تیسری طلاق کنوہو جائے گی اور دوسری اور تیسری طلاق کنوہو جائے گی اور دوسری اور تیسری طلاق الغوہو جائے گی اور دوسری اور تیسری طلاق التی ہو جائے گی اور صاحبین کے نزدیک ایم اس مصاحب کے نزدیک بہلی طلاق اسی وقت واقع ہو جائے گی اور دوسری اور تیسری طلاق التی ہو جائے گی اور صاحبین کے نزدیک ایک طلاق واقع ہوگی اس اصول کی بنا پرجس کو ہم ذکر کر چکے ہیں اور اگر عورت مدخول بہا ہوتو اگر

## الشاشر المراسلين المراسل

کے کہ وہ اپنی بضع کی ما لک ہوگئی آزادی کی وجہ ہے اور آزادی کی وجہ ہے اپنی بضعہ کا ما لک ہوجائے کا بیم معنی متفاوت نہیں ہوتا خاوند کے غلام ہونے یا آزاد ہونے کے درمیان اور فا کے اس معنی سے طلاق میں عورتوں کے اعتبار کا مسئلہ نکالا جاتا ہے۔ شرح

حضرت عروہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بریرہ ان کے پاس اپنی کتابت (کی رقم کی اوائیس کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فر مایا اپنے مالکوں کے پاس جااگروہ اس بات کو پہند کریں کہ ہیں تہاری طرف ہے کتابت کی رقم اوا کردوں اور تیری ولاء میرے لیے ہوتو میں ایسا کروں چنا نچہ بریرہ نے یہ بات اپنے مالکوں ہے کہی تو وہ لوگ نہ مانے اور کہا کہ اگروہ تو اب کی نیت ہے ایسا کرنا چاہتی ہیں تو کریں کیکن تیری ولاء کے مالک ہم ہوں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ ماجرار سول اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ ہم ہوں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ ماجرار سول اللہ علیہ واللہ وسلم نے فر مایا کہ فرید کردواس لیے کہتی ولاء تو ای کو حاصل ہوتا ہے جو آزاد کر ہے پھر رسول اللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ وارآزاد کردواس لیے کہتی ولاء تو ای کو حاصل ہوتا ہے جو آزاد کر ہے پھر رسول اللہ علیہ واللہ علی شرط ولگائے اور وکتاب اللہ علی شرط زیادہ مستحق اور مضبوط ہے۔ (صفیح بخاری: جلداول: حدیث نہ ہم کوئی حق نہیں اگر چیسے کیا وں بار شرط ولگائے اور اللہ کی شرط زیادہ مستحق اور مضبوط ہے۔ (صفیح بخاری: جلداول: حدیث نہ ہم کے ایس کوئی کی نہیں اگر چیسے کیا وں بار شرط ولگائے اور کیا کہ کے کہ کوئی حق نہیں اگر چیسے کیا وں بار شرط ولگائے اور کیا کہا کہ کوئی حق نہیں اگر چیسے کہ کی کوئی حق اور مضبوط ہے۔ (صفیح بخاری: جلداول: حدیث نہ ہم

متكوحه باندى سے مالك كى ملكيت بضع زائل نہ ہونے كابيان

المنكوحة ملك الزوج ولم يزل عن ملكه بعتقها فدعت الضرورة إلى القول بازدياد الملك بعتقها حتى يثبت له الملك في الزيادة ويكون ذلك سببا لثبوت الخيار لها وازدياد ملك البضع بعتقها معنى مسألة اعتبار الطلاق بالنساء فيدار حكم مالكية الثلاث على عتق الزوجة دون عتق الزوج كما هو مذهب الشافعي،

#### 2.7

اس لیے کہ منکوحہ باندی کی شرمگاہ خاوند کی ملک ہے اور وہ شرمگاہ خاوند کی ملک سے باندی کی آزادی کی وجہ سے زائل نہیں ہوئی۔ پس ضرورت داعی ہو گئی خاوند کی ملک کی زیاد تی کا قول اختیار کرنے کی طرف باندی کی آزادی کہ وجہ سے ملک بضعہ کا زیادہ ہونا طلاق میں عورتوں کے اعتبار کے مسئلے کا معنی ہے پس تین طلاقوں کے مالک ہونے کے عظم کا مدار بیوی کی آزادی پر ہوگانہ کہ خاوند کی آزادی پر جس طرح کہ امام شافعی کا نہ ہب ہے۔

الشاشر المول الشاشر المول الشاشر المول الشاشر المول الشاشر المول الشاشر المول المو

خاوند نے شرط کومقدم ذکر کیا ہوتو بہلی طلاق دخول کے ساتھ متعلق ہوگی اور دوطلاقیں امام صاحب کے نزدیک اسی وقت واقع ہو جائیں گی اورا گرشرط کومئوخر ذکر کیا ہوتو دوطلاقیں اسی وقت واقع ہوجائیں گی اور تیسری طلاق دخول کے ساتھ متعلق ہوجائے گی اور صاحبین کے نزدیک ساری طلاقیں دونوں صورتوں میں دخول کے ساتھ متعلق ہوں گی۔

# بحث وضع بل لتدارك الغلط

﴿ بحث لفظ كن جو غلط كيد ارك كيلية تا ہے ﴾

لكن سے تدارك غلط كابيان

فصل بل لتدارك الغلط بإقامة الثانى مقام الأول ،فإذا قال لغير المدخول بها أنت طالق واحدة لا بل ثنتين رجوع عن الأول بإقامة الثانى مقام الأول ولم يصح رجوعه فيقع الأول فلا يبقى المحل عند قوله ثنتين ولو كانت مدخولا بها يقع الثلاث وهذا بخلاف ما لو قال لفلان على ألف لا بل ألفان حيث لا يجب ثلاثة آلاف عندنا وقال زفر يجب ثلاثة الاف لأن حقيقة اللفظ لتدارك الغلط بإثبات الثانى مقام الأول ولم يصح عنه إبطال الأول في جب تصحيح الثانى مع بقاء الأول وذلك بطريق زيادة الألف على الألف الأول بخلاف قوله أنت طالق واحدة لا بل ثنتين لأن هذا إنشاء وذلك إخبار والغلط إنما يكون في الإخبار دون الإنشاء فأمكن تصحيح اللفظ بتدارك الغلط في الإقرار دون الطلاق حتى لو كان الطلاق بطريق الإخبار بأن بتدارك الغلط في الإقرار دون الطلاق حتى لو كان الطلاق بطريق الإخبار بأن قال كنت طلقتك أمس واحدة لا بل ثنتين يقع ثنتان لما ذكرنا،

2.7

بل غلطی کی تلافی کے لئے آتا ہے ٹانی کواول کے قائم مقام بنا کر پس جب سی خاوند نے غیر مدخول بھا بیوی کو کہاانت طالق واحدۃ لا بل شختین (توامیک طلاق والی ہے نہیں بلکہ دوطلاق والی ہے) توامیک طلاق واقع ہوگی اس لئے کہ خاوند کا اا بل شختین نہیں بلکہ دوطلاقوں والی ہے کہنا میں بلل طلاق سے رجوع کرنا ہے ٹانی کواول کے قائم مقام بنا کراور خاوند کا رجوع کرنا صحیح نہیں ہے تو پہلی دوطلاقوں والی ہے کہنا میں بلک طلاق سے رجوع کرنا ہے ٹانی کواول کے قائم مقام بنا کراور خاوند کا رجوع کرنا صحیح نہیں ہے تو پہلی

# المالف المالف

طلاق واقع ہوجائے گی تو تنتین کہنے کے وقت طلاق کا کل باقی نہیں رہے گا اورا گرعورت مدخول بھا ہوتو تین طلاقیں پڑجا کیں گی اور یہ برخلاف ہے اس کے کہا قلال کے مجھ پرایک ہزار ہیں بلکہ دو ہزار ہیں چنا نچے ہمارے ہاں تین ہزار واقع نہیں ہوں گے اورا مام زفر نے فر مایا کہ تین ہزار واجب ہول گے اس لئے کہ لفظ بل کی حقیقت غلطی کی تلافی کرنا ہے تانی کو اول کی جگہ تا ہوں گے اس لئے کہ لفظ بل کی حقیقت غلطی کی تلافی کرنا ہے تانی کو اول کی جگہ تا ہوں گے اس کے کہ لفظ بل کی حقیقت غلطی کی تلافی کرنا ہوا ہو بوگا آول کو باقی رکھنے کے ساتھ اور یہ پہلے ہزار پر ہزار زیادہ کرنے کے طریقے کے ساتھ ہوگا برخلاف کہنے والے کے انت طالق واحد ۃ لا بل ثافتین کہنے کے اس لئے کہ بیانشاء میں پس ممکن ہے لفظ کو بیج کرنا اقر ارمیں غلطی کی تلافی کی تلافی کی تلافی کی کہنا تی تا کہا کہ میں ان کے گھے گزشتہ کل کے طلاق میں اس لئے اگر طلاق میں اس کئے اگر طلاق جو دو کا تاس کے کہنا کہ میں نے تیجھے گزشتہ کل اس دیکھی نہیں بلکہ دودی تھیں تو دو طلاقیں واقع ہوں گی اس دلیل کی وجہ ہے جس کو ہم ذکر کر چکے ہیں۔

## بحث كون لكن للاستدراك بعد النفيي

﴿ بحث لكن نفى كے بعد تدارك كيلئے آتا ہے ﴾

نفی کے بعدلکن سے تدارک کابیان

فصل لكن للاستدراك بعد النفى فيكون موجبه إثبات ما بعده فأما نفى ما قبله فثابت بدليله والعطف بهذه الكلمة إنما يتحقق عند اتساق الكلام ،

فإن كان الكلام متسقا يتعلق النفى بالإثبات الذى بعده وإلا فهو مستأنف مثاله ما ذكره محمد فى الجامع إذا قال لفلان على ألف قرض فقال فلان لا ولكنه غصب لزمه المال لأن الكلام متسق فظهر أن النفى كان فى السبب دون نفس المال،

وكذلك لو قال لفلان على ألف من ثمن هذه الجارية فقال فلان لا الجارية جاريتك ولكن لى عليك ألفا يلزمه المال فظهر أن النفى كان فى السبب لا فى أصل المال ولو كان فى يده عبد فقال هذا لفلان فقال فلان ما كان لى قط ولكنه لفلان آخر فإن وصل الكلام كان العبد للمقر له الثانى لأن النفى يتعلق بالإثبات وإن فصل كان العبد للمقر الأول فيكون قول المقر له مردا للإقرار،



2.7

#### اختلاف كيسب عقد نكاح كے بطلان كابيان

ولو أن أمة زوجت نفسها بغير إذن مولاها بمائة درهم فقال المولى لا أجيز العقد بمائة درهم ولكن أجيزه بمائة وخمسين بطل العقد لأن الكلام غير متسق فإن نفى الإجازة وإثباتها بعينها لا يتحقق فكان قوله (لكن أجيزه) إثباته بعد رد العقد

وكذلك لوقال لا أجيزه ولكن أجيزه إن زدتني خمسين على المائة يكون فسخا للنكاح لعدم احتمال البيان لأن من شرطه الاتساق ولا اتساق

2.1

# الشاشر المرا الساشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الم

نکاح باطل ہوجائے گا اس لئے کہ کلام متن نہیں ہے کیونکہ اجازت کی نفی اور بعینہ اس کا اثبات متحقق نہیں ہوسکتا پس مولی کا قول کن اجیز ہعقہ نکاح کورد کرنے کے بعداس کو ثابت کرنا ہے اوراسی طرح اگراس نے کہا میں اس کی اجازت نہیں دیتا ہوں لیکن میں اس کی اجازت دیتا ہوں اگر تو میرے لئے سوپر بچاس کا اضافہ کرے تو یہ کہنا نکاح کوفنچ کرنا ہوگا کیوں کہ بیان کا حمّال نہیں ہے اس لئے کہ بیان کی شرطا تساق ہوں بیاں اتساق نہیں ہے۔

# بحث كون أو متناولا لأحد المذكورين فصل (أو )

﴿ یہ بحث لفظ اُو کے احدالمذ کورین کی شمولیت کے بیان میں ہے ﴾ لفظ اُوکادوذ کر کردہ اشیاء میں ہے کسی ایک کوشامل کرنے کا بیان

لتناول أحد المذكورين ولهذا لو قال هذا حر أو هذا كان بمنزلة قوله أحدهما حرحتي كان له ولاية البيان

ولو قال وكلت ببيع هذا العبد هذا أو هذا كان الوكيل أحدهما ويباح البيع لكل واحد منهما ولو باع أحدهما ثم عاد العبد إلى ملك الموكل لا يكون للآخر أن سعه

ولو قال لشلاث نسوة له هذه طالق أو هذه وهذه طلقت أحد الأوليين وطلقت الشالثة في الحال لانعطافها على المطلقة منهما ويكون الخيار للزوج في بيان المطلقة منهما بمنزلة ما لوقال احداكما طالق وهذه

وعلى هذا قال زفر إذا قال لا أكلم هذا أو هذا أو هذا كان بمنزلة قوله لا أكلم أحده فين وهذا فالا يحنث مالم يكلم أحد الأولين والثالث وعندنا لو كلم الأول وحده يحنث ولو كلم أحد الآخرين لا يحنث مالم يكلمهما ولو قال بع هذا العبد أو هذا كان له أن يبيع أحدهما أيهما شاء ولو دخل أوفى المهر بأن تزوجها على هذا أو على هذا



### تشهدودرود يرصني كفرضيت مين فقه شافعي كامؤقف واحناف كولائل كابيان

علامه ابن محود البابرتی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔ امام شافعی علیه الرحمہ کے زدیک تشہد اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم پر درود بھیجنا فرض ہے۔ تشہد کی فرضیت کی دلیل ان کے زدیک حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عندوالی حدیث ہے کہ تشہد ہم پر فرض ہے 'عَنَهُ کُتُنا نَقُولُ قَبُلَ أَنْ یُفُرضَ عَلَیْهَ الشَّلَامُ عَلَی جِبُرِیلَ وَمِیْکَائِیلَ ، فَقَالَ النَّبِیُ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ عَلَی جِبُرِیلَ وَمِیْکَائِیلَ ، فَقَالَ النَّبِی عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ عَلَی جِبُریلَ وَمِیْکَائِیلَ ، فَقَالَ النَّبِی عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ عَلَی جِبُریلَ وَمِیْکَائِیلَ ، فَقَالَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَی جِبُریلَ وَمِیْکَائِیلَ ، فَقَالَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَی جِبُریلَ وَمِیْکَائِیلَ ، فَقَالَ اللَّهِ الصَّلَامُ وَالسَّلَامُ عَلَی جِبُریلَ وَمِیْکَائِیلَ ، فَقَالَ اللَّهِ الصَّلَامُ وَالسَّلَامُ عَلَی جِبُریلَ وَمِیْکَائِیلَ ، فَقَالَ اللَّهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ عَلَی جِبُریلَ وَمِیْکَائِیلَ ، فَقَالَ اللَّهِ الصَّلَامُ وَالسَّلَامُ عَلَی جِبُریلَ وَمِیْکَائِیلَ ، فَقَالَ اللَّهُ السَّلَامُ عَلَی وَمِیْکَائِیلَ ، فَقَالَ اللَّهُ عَلَی وَالسَّدُمُ عَلَی جِبُریلَ وَمِیْکَائِیلَ ، فَقَالَ اللَّهُ الصَّلَادُ عَلَی اللَّهُ السَّلَامُ عَلَی جِبُریلَ وَمِیْکَائِیلَ ، فَقَالَ اللَّهُ السَّلَامُ عَلَی حَدُرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے دِیل الله عند سے خطاب ہے جس کا تقاضہ ہے کہ امروجوب کیلئے آتا ہے۔ اور اس کواتمام نماز نے ساتھ معلق کیا گیا ہے الہٰذاتشہد پڑھان فرض ہے۔

درود شریف کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے''صلواعلیہ'' بیجھی امر کا صیغہ ہے جبکہ خارج نماز میں درود شریف پڑھنا فرض نہیں ہے۔لہٰذانماز میں اس کو پڑھنا فرض ہوگیا۔

ہمارے نزدیک حدیث عبداللہ بن معودرضی اللہ عند 'إذَا قُلُت هَذَا أَوْ فَعَلْت فَقَدُ تَمَّتُ صَلَاتُك '' بے شک اس کواتمام نماز کے ساتھ معلق کیا گیا ہے۔ لیعنی یا تواس کو پڑھلو یا قعد ہ کرلوتمہاری نماز کمل ہوگئ ۔ لہذا ہم نے ان دونوں کو ملا کراس طرح جمع کردیا کہ اگران میں ہے کسی ایک کو بھی چھوڑ اتو جائز نہیں ۔ کیونکہ اختیار کے ثبوت کی وجہ سے دوسرا غیر معلق ہوالہذا جب دو چیزوں میں اختیار ثابت ہواتو ان میں سے کسی ایک لا نا واجب ہوا۔ اور ایسے ہی درود پاک کے عدم فرضیت کی دیل بھی ہے۔

اس پراشکال سے کہ آپ کی اس تقریر کے مطابق جودرود پاک کے بارے میں نص وارد ہاس کی مخالفت لازم آئے گی۔

اس کا جواب ہے ہے کہ ہم بیتلیم نہیں کرتے کہ نماز کے باہر درود پاک کے بارے میں یفس وار نہیں بلکہ نص کا تھم جس میں
آپ نے صیغہ امر ہے استدلال کیا ہے وہ نماز اور خارج نماز دونوں کو شامل ہے۔ لہٰذا خارج نماز میں واجب ہے۔ اور امام کرخی علیہ
الرحمہ نے کہا ہے زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے اور امام طحاوی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ جب بھی نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کا
ذکر آئے تو دردد شریف پڑھنا واجب ہے۔ لہٰذا ہم نے امر کا لحاظ کیا کیونکہ امر وجوب کا نقاضہ کرتا ہے۔ اور وہ حاصل ہو چکا ہے۔ لہٰذا
اس آیت کی دلالت نماز میں درود شریف کے وجوب پڑ ہیں کرتی۔

امام شافعی علیدالرحمه کاحدیث استدلال کرنا که امر نقاضه وجوب کرتا ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ یہاں امر بطور تعلیم وار دہوا ہے اور جہاں امر تعلیم کے طریقے پر ہووہ مفید فرضیت نہیں ہوتا۔ (عنامیشرح الہدایہ بتقرف، ج۲،ص ۱۹، بیروت)

لفظاُو کے ذریعے دونوں میں ہے کسی ایک پر حکم کو معلق کرنے کابیان

علق الأتمام بإحدهما فلا يشترط كل واحد منهما وقد شرطت القعدة بالاتفاق



2.7

او مذکورہ دو چیزوں میں سے ایک کوشائل ہونے کے لئے آتا ہے اور اس وجہ ہے آگر کسی نے کہا ہے آزاد ہے یا ہے وہاس کے اس کے کہنے کا طرح ہوگا کہ ان میں ہے ایک آزاد ہے اس لئے کہنے والے وہان کا اختیار ہوگا۔ اگر کسی نے کہا کے میں نے اس غلام کے بیجے کا وکیل اس کو بنایا یا اس آ دی کو تو وکیل ان دو میں ہے کوئی ایک ہوگا۔ اور ان دو میں ہے ہرایک کے لئے بیجے کو مہاح قرار دیا جائے گا اور اگر ان دو میں ہے کسی ایک نے غلام کوئے دیا پھر غلام لوٹ آیا موکل کی ملک کی طرف تو اب دو مرے کے لئے آختیا رئیس ہوگا اس بات کا کدوہ اس غلام کوفر وخت کرے اور اگر کسی نے اپنی تین بیو پول کے بارے میں کہا ھذہ والی اوھذہ وحدہ وقتی ہم کہا دو میں ہے مطلقہ عورت پر جائے گا اور خاوند کی ایک کوطلاتی اور میں ہے مطلقہ عورت پر جائے گا اس لئے کہ تیسری کا عطف ان دو میں ہے مطلقہ عورت پر جاؤں اور خاوند کو اختیار ہوگا ان دو میں ہے مطلقہ یوئی کے بیان کرنے کا جس طرح کہ خاوند نے کہا ہو احد یکما طالق وحدہ (حم دو میں ہے اور خاوند کو ایک کوطلاتی اور اس کو ) اور طلاق کے ای مسئلے پر قیاس کرتے ہوئے امام زفر نے فرمایا ہے کہ جب کوئی خض کیج لا انکم اصد حد ین وحدا کہ میں بات نہیں کروں گا ان دو میں ہے کی ایک ہے اور اس ہے پس وہ حاضہ نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک اور اگر کسی نے کہا بیا جات کی قو حائث نہیں ہوگا جب تک کہ دونوں سے بات کرے اور اگر کسی نے کہا بیا جھذا اور اگر آخری دو میں ہے کسی ایک ہو جات کی قو حائث نہیں ہوگا جب تک کہ دونوں سے بات نہ کرے اور اگر کسی نے کہا بیا جھذا اور اگر آخری دو میں ہے کسی ایک ہو جات کی قورت ہے نکا ہے اور اس کر ای کہی عورت ہے نکا کہ اس کی بیان ہیں یہ اس کی بیان ہیں یہ اس کریا اس پر یا کہ کی کو دی کے کہ کو تو اس پر یا اس پر یا کہ کر یو بیا کو تو بی کی کی کی کے کہ کر اس کو

مہمثلی کے جکم ہونے کا بیان

يحكم مهر المثل عند أبي حنيفة لأن اللفظ يتناول أحدهما و الموجب الأصلى مهر المثل فيترجح ما يشابهه ،

وعلى هذا قلنا التشهد ليس بركن في الصلوة لأن قوله عليه السلام إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلوتك،

2.7

توامام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نز دیک مہرمشل کو حکم بنایا جائے گا اس لئے کہ لفظ اوان دونوں میں ہے ایک کوشامل ہوتا ہے اور نکاح کا حکم اصلی مہرمش ہے تو وہ مقدار رائح ہوگی جومبرمشل کے مشابہ ہو۔اوراسی بناء پرہم احناف نے کہا کہ نماز میں تشہد کا پڑھنا رکن نہیں ہے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جب تو یہ کہد دے یا یہ کر لے تو تمہاری نماز مکمل ہوگئی۔ -6971

### فتم کے کفارہ وبعض احکام میں کسی ایک میں اختیار ہونے کا بیان

کفارہ دس مسکینوں کا کھانا جو محتاج فقیر ہوں جن کے پاس بقدر کفایت کے نہ ہواوسط در ہے کا کھانا جو عموماً گھر میں کھایا جاتا ہو وہی انہیں کھلا دینا۔ مثلاً دودھ روٹی ، گھی روٹی ، زیتون کا تیل روٹی ، یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ بعض لوگوں کی خوراک بہت اعلی ہوتی ہے بعض لوگ بہت ہی ہلکی غذا کھاتے ہیں تو نہ وہ ہو نہ یہ ہو، تکلف بھی نہ ہواور بحل بھی نہ ہو، بختی اور فراخی کے درمیان ہو، مثلاً گوشت روٹی ہے ، سرکہ اور روٹی ہے ، روٹی اور کھجوریں ہیں۔ جیسی جس کی درمیانی خثیت ، اس طرح قلت اور کنڑت کے درمیان

مون علی ہے منقول ہے کہ شام کا کھانا، حسن اور محمد بن خفیہ کا قول ہے کہ دس مسکینوں کو ایک ساتھ بھا کر روٹی گوشت کھلا دینا ، کوئی ہے یا اپنی حیثیت کے مطابق روٹی کسی اور چیز ہے کھلا دینا ، بعض نے کہا ہے ہر سکین کو آ دھا صاع گہوں کھجوریں وغیرہ دینا ، امام ابو صنیفہ کا قول ہے کہ گہیوں تو آ دھا صاع کا فی ہے اور اس کے علاوہ ہر چیز کا پورا صاع دے دے۔ ابن مردویہ کی دوایت میں ہے کہ حضور صی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاع کھجوروں کا کفار سے میں ایک ایک شخص کو دیا ہے اور لوگوں کو بھی بہی تھم فرمایا ہے لیکن جس کی اتنی حثیمیت نہ ہووہ آ دھا صاع گہوں کا دے دے ، بہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے لیکن اس کا ایک راوی بالکل ضعیف ہے جس کے ضعف پر محدثین کا اتفاق ہے۔ دار قطنی نے اسے متر وک کہا ہے اس کا نام عمر بن عبداللہ ہے ، ابن عباس کا قول ہے کہ ہر سکیتن کو ایک مرگیوں مع سالن کے دے دے۔

ام شافعی بھی یمی فرماتے ہیں لیکن سالن کاؤ کرنہیں ہاوردلیل ان کی وہ صدیث ہے جس میں ہے کہ رمضان شریف کے دن میں اپنی ہیوی ہے جہاع کرنے والے کوایک کمتل (خاص پیانہ) میں سے ساٹھ مسکینوں کو کھلانے کا تھم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں پی بیورہ صاع آتے ہیں تو ہر مسکین کے لئے ایک مد ہوا۔ ابن مدویہ کی ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتم کے کفارے میں گہوں کا ایک مد مقرر کیا ہے لیکن اس کی اسناد بھی ضعیف ہیں کیونکہ نضیر بن زرارہ کوفی کے بارے میں امام ابو جاتم رازی کا قول ہے کہ وہ مجبول ہے گواس ہے بہت سے لوگوں نے روایت کی ہے اورامام ابن حبان نے اے تھے کہا ہے، امام ابو جاتم رازی کا قول ہے کہ وہ مجبول ہے گواس ہے بہت سے لوگوں نے روایت کی ہے اورامام ابن حبان نے اے تھے کہا ہے، کیران کے استاد بھری بھی ضعیف ہیں ،امام احمد بن ضبل رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جس پر کپڑے کا اطلاق ہوتا ہو کا فی ہے ،مثلاً کرت ہے، پاجامہ ہے ، تبعر ہے ، گبڑی ہے باسر پر لیکنے کا رومال ہے ۔ پھرامام صاحب کے شاگر دوں میں سے بعض تو کہتے ہیں ٹو پی بھی کو فرک ہے ، بال فی ہے ، کافی کہنے والے یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضر ہیں تا گونی ہے ، کافی کہنے والے یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضر ہی میں اس کے بارے میں حوال ہوتا ہو گئی ہے ، کافی کہنے والے یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضر سے مران بن حصین سے جب اس کے بارے میں سوال ہوتا ہو تا ہو تی کہن اس کی بارے میں سے بین کو تو عرب تو یہی کہیں گے کہ قد کہوا نہیں کو بیاں دیت تو عرب تو یہی کہیں گے کہ قد کہوا نہیں کہیں ہے کہ قد کہوا نہیں کہیں ہے کہو تھی کہوں کیا ہے کہو کہوں کہا ہے کہوں کہوں نے بین کے نوروہ انہیں نو بیاں دیت تو عرب تو یہی کہیں گے کے کہوں کہوں کے کہوں کہوں کے کہوں کی کوئی کہوں نے کوئی کوئی کوئی کوئی کہا ہونے گئیں اس کی اس دیتھوں ہیں۔

## الشرح احول الشاشر كي في المجال الشاشر المجال الشاشر المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال الم

فلا يشترط قراءة التشهد ثم هذه الكلمة في مقام النفي يوجب نفى كل واحد من المدكورين حتى لو قال لا أكلم هذا أو هذا يحنث إذا كلم أحدهما وفي الإثبات يتناول أحدهما مع صفة التخيير كقولهم خذ هذا أو ذلك ومن ضرورة التخيير عموم الإباحة قال الله تعالى (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة )بحث مجيء أو لتناول أحد المذكورين

وقد يكون (أو) بمعنى (حتى)قال الله تعالى (ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم)قيل معناه حتى يتوب عليهم قال أصحابنا لو قال لا أدخل هذه الدار أو أدخل هذه الدار عنى حتى حتى لو دخل الأولى ولا حنث ولو دخل الثانية أولا بر في يمينه

2.7

موزے پہنانے کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ صحیح بیہ ہے کہ جائز نہیں۔ امام مالک اورامام احرفر ماتے ہیں کہ کم سے کم اتنا اورایسا کیڑا ہو کہ اس میں نماز جائز ہو جائے مر دکو دیا ہے تو اس کی اورعورت کو دیا ہے تو اس کی۔ واللہ اعلم۔ ابن عباس فرماتے ہیں عباہ ویا شملہ ہو۔ مجاہد فرماتے ہیں۔ ادنی درجہ بیہ ہے کہ ایک کیڑا ہواور اس سے زیادہ جو ہو۔ غرض کفارہ تتم میں ہر چیز سوائے جا نگئے کے جائز ہے۔ بہت سے مفسرین فرماتے ہیں ایک ایک کیڑا ایک ایک مسکین کو دے دے۔

ابراہیم نخفی کا قول ہے ایسا کیڑا جو پورا کارآ مدہومثلاً لحاف چا دروغیرہ نہ کہ کرند دو پٹہ وغیرہ ابن سیرن اور حسن دورو کیڑے کہتے ہیں، سعید بن میتب کہتے ہیں مجماعہ جسے سر پر باند ھے اور عباجے بدن پر پہنے حضرت ابوموی فتم کھاتے ہیں پھرا ہے قوڑتے ہیں قو دو کیڑے جس تو دو کیڑے جس کے مسکمین کیلئے ایک عبا، بی حدیث عریب ہے، یا دو کیڑے جس کے در سام کا آزاد کرنا ہے۔

امام ابو حنیفہ تو فرماتے ہیں کہ بیہ مطلق ہے کا فرہ و یا مسلمان ،امام شافعی اور دوسر سے بزرگان دین فرماتے ہیں اس کا مومن ہونا ضروری ہے کیونکہ قبل کے کفارے میں غلام کی آزادی کا تھم ہے اور وہ مقید ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہے، دونوں کفاروں کا سبب چاہے جدا گا نہ ہے کیکن وجدا یک ہی ہے اور اس کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جو مسلم وغیرہ میں ہے کہ حضرت معاویہ س تھم اسلمی کے ذکے ایک گردن آزاد کرناتھی وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے ساتھ ایک لونڈی لئے ہوئے آئے ۔حضور نے اس سیاہ فرے ایک گردن آزاد کرناتھی وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے ساتھ ایک لونڈی لئے ہوئے آئے ۔حضور نے اس سیاہ فام لونڈی سے دریافت فرمایا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسان میں پوچھا ہم کون ہیں؟ جواب دیا کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فام لونڈی سے دریافت فرمایا اسے آزاد کرو یہ ایمان ندار عورت ہے۔ پس ان مینوں کا موں میں سے جو بھی کرلے وہ قسم کا کفارہ ہوجائے گا اور کا فی ہوگا اس پرسب کا اجماع ہے۔

قرآن کریم نے ان چیزوں کا بیان سب سے زیادہ آسان چیز سے شروع کیا ہے اور بقدرت او پرکوپہنچایا ہے۔ پس سب سے مہل کھانا کھلانا ہے۔ پھراس سے بھراس سے بھی زیادہ بھاری غلام کوآزاد کرنا ہے۔ پس اس میں ادنی سے اعلی بہتر ہے۔ اب اگر کسی شخص کوان متیون میں سے ایک کی بھی قدرت نہ ہوتو وہ تین دن کے روز سے رکھ لے سعید بن جبیراور صن بھری سے معلول حت بھری ہے۔ اب اگر کسی شخص کوان متین درہم ہوں وہ تو کھانا کھلا دے ور نہ روز سے رکھ لے اور بعض متاخرین سے معقول ہے کہ بیاس کے لئے ہے۔ جس کے پاس شروریات سے فاضل چیز نہ ہومعاش وغیرہ پونجی کے بعد جوفالتو ہواس سے کھارہ ادا کر سے ہم کہ بیاں بی بی کے بیان بی بی اس میں دوقول ہواس سے کھارہ ادا کر سے مام مام بین جی بین اس میں دوقول ہیں ایک بید کہ واجب نہیں ، امام شروری کے کھارہ در کے کفارے کے دوز سے در بے در بی در بی سے کھارہ ادا کہ مطلق شافعی نے بال کی میں روز وں کا تھم مطلق شافعی نے باب الا بمان میں اسے صاف لفظوں میں کہا ہے امام مالک کا قول بھی بہی ہے کیونکہ قرآن کر بم میں روز وں کا تھم مطلق شافعی نے در بے ہوں خواہ الگ الگ ہوں تو سب پر بیصاد ق آتا ہے جیسے کہ رمضان کے روز وں کی قضا کے بارے میں آ یت ہے تو خواہ بے در بے ہوں خواہ الگ الگ ہوں تو سب پر بیصاد ق آتا ہے جیسے کہ رمضان کے روز وں کی قضا کے بارے میں آ یت ہوتاتو خواہ بے در بے ہوں خواہ الگ الگ ہوں تو سب پر بیصاد ق آتا ہے جیسے کہ رمضان کے روز وں کی قضا کے بارے میں آ یت ہوتاتو خواہ بی در بے ہوں خواہ الگ الگ ہوں تو سب پر بیصاد ق آتا ہے جیسے کہ رمضان کے روز وں کی قضا کے بارے میں آ یت ہوتاتو خواہ کے در بی اس کھی بھی میں چور ہوں کو اور اس کی کا تو کی تو کسیل کے در بی کی بیا ہور کے کی نہیں ۔

الشاشر المرافي الشاشر المرافي الشاشر المرافي المرافي

اور حفزت امام شافعی نے کتاب الام میں ایک جگہ صراحت سے کہا ہے کہ تم کے کفارے کے روزے پے در پے رکھنے چاہیئ یہی تول خفیداور حنابلہ کا ہے۔ اس لئے کہ حفزت الی بن کعب وغیرہ سے مروی ہے کہ ان کی قر اُت آیت (فصیام ثلثة ایام شنابعات) ہے ابن معود سے بھی بہی قر اُت مروی ہے، اس صورت میں اگر چاس کا متواتر قر اُت ہونا ثابت نہ ہو۔ تاہم خبر واحد یا تفسیر صحابہ ہے کہ درج کی تو یہ قر اُت نہیں پس حکماً یہ بھی مرفوع ہے۔ ابن مردویہ کی ایک بہت ہی غریب حدیث میں ہے کہ حضرت حذیفہ نے پوچھایار سول اللہ علیہ و سلم بھی مرفوع ہے۔ ابن مردویہ کی ایک بہت ہی غریب حدیث میں ہے کہ حضرت حذیفہ نے پوچھایار سول اللہ علیہ و سلم بھی اختیار ہے آپ نے فرمایا ہاں ، تو اختیار پر ہے خواہ کر دن آزاد کرخواہ کیڑا کہنا دے اور جونہ پائے وہ بے در بے تین روزے رکھ لے۔ (تفسیر ابن کثیر ، سورہ ما کہ ہ، بیروت) لفظ حتی کے ماقبل کا بہطور امتداو ہونے کا بیان

وبمثله لو قال لا أفارقك (أو )تقضى ديني يكون بمعنى (حتى )تقضى ديني بحث إفادة حتى معنى الغاية فصل حتى للغاية كإلى فإذا كان ما قبلها قابلا للامتداد وما بعدها يصلح غاية له كانت الكلمة عاملة بحقيقتها،

مثاله ما قال محمد إذا قال عبدى حر إن لم أضربك حتى يشفع فلان أو حتى تصيح أو حتى تشتكى بين يدى أو حتى يدخل الليل كانت الكلمة عاملة بحقيقتها لأن الضرب بالتكرار يحتمل الامتداد وشفاعة فلان وأمثالها تصلح غاية للضرب فلو امتنع عن الضرب قبل الغاية حنث ولو حلف لا يفارق غريمه حتى يقضيه دينه ففارق قبل قضاء الدين حنث فإذا تعذر العمل بالحقيقة لمانع كالعرف كما لو حلف أن يضربه حتى يموت أو حتى يقتله حمل على الضرب الشديد باعتبار العرف وإن لم يكن الأول قبلا للامتداد والآخر صالحا للغاية وصلح الأول سببا والآخر جزاء يحمل على الجزاء

2.

۔ اورائ طرح ہا گرکس نے کہا لا افار قك او تقصى دينى توبية تقضى كے عنى ميں ہوگا۔ حتى الى كى طرح غايت كے لئے آتا ہے بس جب حتى كا ما قبل امتداد كے قابل ہواوراس كا مابعداس امتدادكى غايت بننے كى صلاحيت ركھتا ہوتو حتى كا كلمہ اپنے معنى حقیقى ميں عمل كرنے والا ہوگا اس كى مثال وہ ہے جوامام محمد عليه الرحمہ نے كہا ہے جب كى مولى نے كہا مير اغلام آزاد ہے اگر ميں تجھے نہ ماروں يہاں تك كه فلاں آدمى سفارش كرے يا يہاں تك كه تو چيخ يا يہاں

محول کیا جائے گا اور حتی لام کی کے معنی میں ہوگا ہیں یہ ایسا ہوگیا کہ اس نے کہا ہوا گر میں تیرے پاس نہ آون ایسا آنا جس کی جزاو پہر کا کھانا ہو۔ اور یہ معتقد رہوجائے اس طرح کہ حتی کا مابعد ماقبل کے لئے جزاء بننے کی صلاحیت نہ دکھتا ہوتو حتی کوعطف محض پر محمول کیا جائے گا اس کی مثال وہ ہے جوامام محمد علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ جب کسی مولی نے کہا کہ میر اغلام آزاد ہے اگر میں تیرے پاس نہ قول کے اس آج دو پہر کا کھانا نہ کھاؤں یا اگر تو میرے پاس نہ آخر و پہر کا کھانا نہ کھاؤں یا اگر تو میرے پاس نہ آخر کے جو تو آج میرے پاس ای دن کھانا نہ کھائی نہ کھانا نہ کھاؤں یا اگر تو میرے پاس نہ تو جائے گا اور میہ جزاء کے لئے نہ ہونا اس لئے ہے جب دوفعلوں میں ہرا کیکی نسبت ایک ہی وات کی طرف کی جائے تو ایک ہی ذات کا فعل اس کے فعل کے لئے جزاء بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس لئے حتی کوعطف محض کرمجمول کیا جائے گا اپس دونوں فعلوں کا پایا جانا تھم پوری ہونے کی شرط ہوگا۔

# بحث وضع إلى لانتهاء الغاية

﴿ بحث لفظ الى جوانتهائ غايت كيلي آتا ہے ﴾

لفظ الى كاانتهائ مسافت كيكة تفكابيان

فصل إلى لانتهاء الغاية ثم هو في بعض الصور يفيد معنى امتداد الحكم وفي بعض الصور يفيد معنى امتداد الحكم وفي بعض الصور يفيد معنى الإسقاط ،فإن أفاد الامتداد لا تدخل الغاية في الحكم وإن أفاد الإسقاط تدخل مثال الأول اشتريت هذا المكان إلى هذا الحائط لا يدخل الحائط في البيع

ومشال الشاني باع بشرط الخيار إلى ثلاثة أيام وبمثله لو حلف لا أكلم فلانا إلى شهر كان الشهر داخلا في الحكم وقد أفاد فائدة الإسقاط ههنا

وعلى هذا قلنا المرفق والكعب داخلان تحت حكم الغسل في قوله تعالى (إلى المرافق )لأن كلمة (إلى )ههنا للإسقاط فإنه لولاها لاستوعبت الوظيفة جميع اليد

# الشاشر الماشر ال

تک کوتو میرے سامنے فریاد کرے یا یہاں تک کدرات ہوجائے توحتی کا کلمہ اپنے معنی تقیقی میں مگل کرنے والا ہوگا اس کے کہ تکر ارکے ساتھ مارنا لمباہو نے کا احتمال رکھتا ہے اور فلاں آ دمی کی سفارش اور اس جس طرح دوسرے افعال (چیخ و پکار اور فریا دوغیرہ) مارنے کی غایت بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں پس قتم کھانے والا اس مدیون سے الگ ہوگا یہاں تک کہ وہ اس کواس کا قرض ادا کر دے پھرفتم کھانے والا اس مدیون سے الگ ہوگیا دین ادا کرنے سے پہلے تو وہ حائث ہوجائے گا پس جب حقیقت پڑل کرنا دشوار ہوجائے کسی مانع کی وجہ سے مثلا عرف جس طرح کہ اگر کوئی قتم کھائے کہ وہ فلاں کو مارے گا یہاں تک کہ وہ اس کوئل کردے تو اس کوشد ید مار پرمحمول کیا جائے گاعرف کے اعتبار کی وجہ سے داورا گرحتی کا ماقبل امتداد کے قابل نہ ہواور اس کا مابعد غایت بنے کی صلاحیت نہ وہائے وہ کا ہوا وہ وہ کے کا وہ ما اجدی کی صلاحیت نہ وہائے گاء وہ اس ہوتوحتی کو جز اپرمحمول کیا جائے گا۔

### لفظ حتى كالام كى كے معنى ميں ہونے كابيان

مشاله ما قال محمد رح إذا قال لغيره عبدى حر إن لم آتك حتى تغديني فآتان فلم يغده لا يحنث لأن التغدية لا تصلح غاية للأتيان بل هي داع الى زيادة الأتيان وصلح جزاء فيحمل على الجزاء

فيكون بمعنى لام كى فصار كما لو قال إن لم آتك إتيانا جزاؤه التغدية وإذا تعذر هذا بإن لا يصلح الآخر جزاء للأول حمل على العطف المحض مثاله ،ما قال محمد رح إذا قال عبدى حر إن لم آتك حتى أتغدى عندك اليوم أو إن لم تأتنى حتى تغدى عندك اليوم فأتاه فلم يتغد عنده فى ذلك اليوم حنث وذلك لأنه لما أضيف كل واحد من الفعلين إلى ذات واحد لا يصلح إن يكون فعله جزاء لفعله فيحمل على العطف المحض فيكون المجموع شرطا للبر

2.7

اس کی مثال وہ ہے جوامام محمد علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ جب کسی آ دمی نے کسی دوسرے آ دمی ہے کہا کہ میراغلام آزاد ہے اگر میں تیرے پاس نہ آ وں یہاں تک کہ تو مجھے دو پہر کا کھا نا کھلائے پھر کہنے والا آ دمی اس کے پاس آیا اور دوسرے آ دمی نے اس کو دو پہر کا کھانا آنے کی غایت بننے کی دوسرے آ دمی نے اس کو دو پہر کا کھانا آنے کی غایت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا بلکہ وہ تو زیادہ آنے کا سبب بنتا ہے اور دو پہر کا کھانا جز ابنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو کھانے کو جزایر



# بحث كون كلمة على للإلزام

﴿ بحث كلم على لازم كرنے كيلية آتا ہے ﴾

### لفظ على كےمعانی كابيان

فصل كلمة على ،للإلزام وأصله لإفادة معنى التفوق والتعلى ولهذا لو قال لفلان على ألف يحمل على الدين بخلاف ما لو قال عندى أو معى أو قبلى وعلى هذا قال في السير الكبير إذا قال رأس الحصن آمنوني على عشرة من أهل الحصن ففعلنا فالعشرة سواه وخيار التعيين له

ولو قال امنونى وعشرة أو فعشرة أو ثم عشرة ففعلنا فكذلك وخيار التعيين للأمن

وقد تكون على بمعنى (الباء)مجازا حتى لو قال بعتك هذا على ألف تكون (على)بمعنى (الباء)لقيام دلالة المعاوضة

وقد يكون (على) بمعنى (الشرط)قال الله تعالى (يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا) ولهذا قال أبو حنيفة إذا قالت لزوجها طلقنى ثلاثا على ألف فطلقها واحدة لا يجب المال لأن الكلمة ههنا تفيد معنى الشرط فيكون الثلاث شرطا للزوم المال،

#### 2.7

آورعلی الزام کے لئے آتا ہے اوراس کی اصل تفوق اور تعلیٰ کے معنی کا فائدہ دینے کے لئے ہے اسی وجہ سے اگر کسی نے کہا کہ
فلاں کے مجھے پرایک ہزار ہیں تو اس قول کو دین پرمحمول کیا جائے گا برخلاف اس کے کہا گروہ کہنا میرے پاس یا میرے ساتھ یا
میری طرف ہیں۔اوراسی بنا پرامام محمد علیہ الرحمہ نے سیر کبیر میں کہا ہے جب قلعہ کے سر دار نے کہا مجھے امان و تلعہ والوں میں
سے دس افراد پر پھر ہم میہ کرلیں تو دس افراداس سر دار کے علاوہ ہوں گے اور متعین کرنے کا اختیار امان ما نگنے والے کو ہوگا۔اوراگر
وہ کہنا کہ مجھے امان دواور دس افراد کو یا پس دس افراد کو یا پھر دس افراد کو۔اور ہم اس طرح کرلیں تو اسی طرح امان ٹا ہت ہوجائے گ

## الشاشر المول الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ال

ولهذا قلنا الركبة من العوره لأن كلمة (إلى) في قوله عليه السلام (عورة الرجل ما تحت السرة إلى الركبة ) تفيد فائدة الإسقاط فتدخل الركبة في الحكم وقد تفيد كلمته (إلى ) تأخير الحكم إلى الغاية ،

#### 2.7

الی مسافت کی انتها کے لئے آتا ہے پھروہ بعد صورتوں میں امتداد تھم کا فائدہ دیتا ہے اور بعد صورتوں میں اسقاط تھم کا فائدہ دیتا ہے پس اگراس نے استداد تھم کا فائدہ دیا ہے تو غایت تھم میں داخل نہیں ہوگا اورا گراس نے اسقاط تھم کا فائدہ دیا ہے تو غایت تھم میں داخل ہوگا پہلے معنی کی مثال اشتریت ھذا الد کان الی ھذا الی نظب میں نے یہ مکان اس دیوار تک خریدادیوار نیچ میں داخل نہیں ہوگا اور دوسرے معنی کی مثال ایہ کہ کسی نے تین دن تک خیار کی شرط کے ساتھ تیچ کی اوراسی طرح ہے اگر کسی نے تسم کھائی کہ فلاں سے ایک مہینے تک بات نہیں کروں گاتو مہینہ بات نہ کرنے کے تھم میں داخل ہوگا اور یہاں الی نے اسقاط تھم کا فائدہ دیا ہے اوراسی بنا پہلی اسقاط کے بات کہنی اور گھٹنا اللہ تعالیٰ کے فرمان الی المرافق میں دھونے کے تھم کے نیچے داخل ہوں گے کیوں کہ الی کا کھہ یہاں اسقاط کے تھم کے لئے ہاں لئے کہا گر گھٹنا عورت کے تھم کے لئے ہاں لئے کہا گر گھٹا کو دھونے کا تھم پورے ہاتھ کو گھٹر لیتا اوراسی وجہ ہم احزاف نے کہا کہ گھٹنا عورت کا حصہ ہاں لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عورة الرجل ما تحت السوۃ الی الرکبۃ میں کا مہا نہ اس الی الم الی ہوگا۔ اور بھی الی کا کم تھم کو غابیہ تک مؤخر کرنے کا فائدہ دیتا ہے۔

### اسقاط حكم كى صلاحيت نبيس ركهتا

ولهذا قلنا إذاقال لامرأته أنت طالق إلى شهر ولا نية له لا يقع الطلاق في الحال عندنا خلافا لزفر لأن ذكر الشهر يصلح لمد الحكم والإسقاط شرعا والطلاق يحتمل التأخير بالتعليق فيحمل عليه،

#### زجمه

اورای وجہ ہے ہم نے کہا کہ جب کسی آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہاانت طالق الی شھر حالانکہ اس کہنے ہے اس کی کوئی نیت نہیں تھی تو طلاق فی الحال واقع نہیں ہوگی ہمارے ہاں برخلاف امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے اس لئے کہ شہر کاذکر مدحکم اوراسقاط حکم کی صلاحیت نہیں رکھتا ازرو کے شریعت کے اور طلاق تعلیق کے ساتھ تاخیر کا احتمال رکھتی ہے اس لئے الی کوتا خیر کے معنی پرمحمول کیا جائے صلاحیت نہیں رکھتا ازرو کے شریعت کے اور طلاق تعلیق کے ساتھ تاخیر کا احتمال رکھتی ہے اس لئے الی کوتا خیر کے معنی پرمحمول کیا جائے



2.7

کلہ فی ظرف کے لئے آتا ہے اورای اصل کے اعتبار ہے ہمارے علاء نے کہا ہے کہ جب کسی آدمی نے کہا کہ میں نے کپڑا چھینارو مال میں یا مجبور چھینی ٹوکری میں تواس پر دونوں چیزیں لازم ہوجا نمیں گی۔ پھراس کلہ فی کواستعال کیا جاتا ہے زمان مکان اور فعل نغوی میں ہبر حال جب اس کوزمانے میں استعال کیا جائے اس طرح کہ کوئی کھے انت طالق فی غدا تو اہام ابو یوسف اوراما محمد رحمہااللہ فرماتے ہیں کہ اس میں فی کا حذف اوراس کا اظہار برابر ہوگائی گئے اگر کوئی کھے کہ تو کل طلاق والی ہے تو یہ انت طالق غدا کے مرتبہ میں ہوگا جس طرح ہی صبح صادق طلوع ہوگی طلاق دونوں صورتوں میں واقع ہوجائے گی۔ اور امام ابو صنیفہ رضی اللہ عنداس مسلک کی طرف گئے ہیں کہ جب فی کو حذف کیا جائے تو طلاق واقع ہوجائے گی جس طرح ہی صبح صادق طلوع ہوگی اور جب اس کوظا ہر کیا جائے تو کہنے والے کی مراد طلاق کا واقع کرنا ہے کل کے کسی ایک جزء میں ابہام کے طور پر لیس اگر نیت نہ پائی جب اس کوظا ہر کیا جائے تو کہنے والے کی مراد طلاق کا واقع کرنا ہے کل کے کسی ایک جزء میں ابہام کے طور پر لیس اگر نیت نہ پائی جائے تو طلاق کل کے پہلے جزء میں واقع ہوگی اس جزء کا کوئی مزاحم نہ ہونے کی وجہ سے اور کہنے والے نے آخر نہار کی نیت کی قواس کی نیت سے جو کہنا ایک میں ہوگی ان صدمت الشبھر فانت کذا تو یہ کہنا آیک میننے کے دونرے پر واقع ہوگا۔

### ظرف مكان كابيان

وأما في المكان فمثل قوله أنت طالق في الدار وفي مكة يكون ذلك طلاقا على الإطلاق في جميع الأماكن

وباعتبار معنى الظرفية قلنا إذا حلف على فعل وإضافة إلى زمان أو مكان فإن كان الفعل مما يتم بالفاعل يشترط كون الفاعل في ذلك الزمان أو المكان وإن كان الفعل يتعدى إلى محل يشترط كون المحل في ذلك الزمان والمكان لأن الفعل يتحقق بأثره وأثره في المحل،

#### 2.7

بق رہا (نی کا استعال) مکان میں جس طرح کہنے والے کا قول انت طالق فی الداروفی مکۃ ہے تو اس کہنے سے علی الاطلاق ساری جگہوں میں طلاق واقع ہوجائے گی اوراس ظرفیت کے معنی کی وجہ سے ہم نے کہا کہ جب کسی آ دمی نے کسی فعل پر شم کھائی اوراس فعل کو مکان زمان کی طرف منسوب کیا تو اگر فعل ایسا ہے جو فاعل پر تام ہوجا تا ہے تو فاعل کا اس زمان یا مکان میں ہونا شرط ہوگا۔ اورا گرفعل کسی محل کی طرف متعدی ہوتا ہوتو اس محل کا اس زمان اور مکان میں ہونا شرط ہوگا اس لئے کہ فعل محقق ہوتا ہے شرط ہوگا۔ اورا گرفعل کسی محل کی طرف متعدی ہوتا ہوتو اس محل کا اس زمان اور مکان میں ہونا شرط ہوگا اس لئے کہ فعل محقق ہوتا ہے

# الشاشر المرا الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ال

اور متعین کرنے کا اختیارا مان دینے والے کو ہوگا۔ کبھی علی مجاز ابا ہے معنی میں آتا ہے ای لئے اگر کسی نے کہا کہ میں نے میہ چیز تجھ پر بچی ایک ہزار پرتو علی بمعنی با کے ہوگا معاوضہ کی دلیل کے موجود ہونے کی وجہ ہے اور بھی علی شرط کے معنی میں ہوتا ہے انلہ تعالی نے ارشاد فر مایا (ترجمہ) وہ آپ سے بیعت کرتی ہیں اس شرط پر کے وہ اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کریں گی۔ اس وجہ سے امام ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا ہے جب عورت نے اپنے شوہر سے کہا مجھے تین طلاق دے ایک ہزار کی شرط پر پھر شوہر نے اس کو ایک طلاق دے دی تو مال واجب نہیں ہوگا اس لئے کے کلم علی یہاں شرط کے معنی کا فائدہ دیتا ہے پس تین شرط ہوں گی مال کے لئے۔
لازم ہونے کے لئے۔

## بحث افادة في معنى الظرفيه

## ﴿ بحث فی معنی ظرفیت کے بیان میں ہے ﴾

### كلمة في كاظرف كيلية آف كابيان

فصل كلمة في للظرف وباعتبار هذا الأصل قال أصحابنا إذا قال غصبت ثوبا (في)منديل أو تمرا (في)قوصرة (وعاء)لزماه جميعا ثم هذه الكلمة تستعمل في الزمان والمكان والفعل

أما إذا استعملت في الزمان بأن يقول أنت طالق غدا فقال أبو يوسف ومحمد ، يستوى في ذلك حذفها أو إظهارها حتى لو قال أنت طالق في غد كان بمنزلة قوله أنت طالق غدا يقع الطلاق كما طلع الفجر في الصورتين جميعا وذهب أبو حنيفة رح إلى أنها إذا حذفت يقع الطلاق كما طلع الفجر وإذا أظهرت كان المراد وقوع الطلاق في جزء من الغد على سبيل الإبهام فلولا وجود النية يقع الطلاق بأول الجزء لعدم المزاحم له

ولو نوى أحر النهار صحت نيته ومثال ذلك في قول الرجل إن صمت الشهر فأنت كذا فإنه يقع على صوم الشهر ولو قال إن صمت في الشهر فأنت كذا يقع ذلك على الإمساك ساعة في الشهر الشاشر المرا الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ال

طالق فی دخولک الدار توییشرط کے معنی میں ہوگا اس لئے دخول دارہے پہلے طلاق واقع نہیں ہوگی اورا گراس نے کہا انت طالق فی حضتک اگرعورت حالت چیض میں ہوتو طلاق فی الحال واقع ہوجائے گی وگر نہ طلاق چیض پر معلق ہوگی۔

### لفظ فی کوظرف زمال کیلئے استعال کرنے کابیان

وفى الجامع لو قال أنت طالق فى مجىء يوم لم تطلق حتى يطلع الفجر ولو قال فى مضى يوم إن كان ذلك فى الليل وقع الطلاق عند غروب الشمس من الغد لوجود الشرط وإن كان فى اليوم تطلق حين تجىء من الغد تلك الساعة وفى النويادات لو قال أنت طالق فى مشيئة الله تعالى أو فى إرادة الله تعالى كان ذلك بمعنى الشرط حتى لا تطلق

#### 2.7

اورجامع كبير ميں ہے كما كركى خاوند نے اپنى بيوى ہے كہا انت طالق فى مجى ۽ يوم تو طلاق واقع نہيں ہوگى يہاں تك كہ فجر طلوع ہوجائے اورا كركہاانت طالق فى مضى يوم اگراس نے يەكلام رات ميں كہاتو طلاق اللے دن كغروب شمس كے وقت واقع ہو گئر طے تو تائے وارا گر كہا انت طالق من ميں كہا ہوتو اس كى بيوى كوطلاق اسى وقت پڑجائے گى جب اللے دن ميں يہى وقت آئے گا۔ اور زيا دات ميں ہے كما گركسى نے كہا انت طالق فى مشية اللہ تعالى يا فى ارادة اللہ تعالى تو يہ كہا شرط كے معنى ميں ہوگا اس كے طلاق واقع نہيں ہوگا۔

# بحث وضع حرف الباء للإلصاق

﴿ بحث لفظباً كالصاق كيليّ آن كابيان ﴾

### حرف باء کے معانی کابیان

فصل حرف الباء للإلصاق في وضع اللغة ولهذا تصحب الأثمان وتحقيق هذا أن المبيع أصل في البيع والثمن شرط فيه ولهذا المعنى هلاك المبيع يوجب ارتفاع البيع دون هلاك الثمن إذا ثبت هذا فنقول الأصل أن

## این اثر کے ماتھ اور اس کا اثر کل میں پایاجا تا ہے۔ اپ اثر کے ماتھ اور اس کا اثر کل میں پایاجا تا ہے۔

# بحث إفادة كلمة في معنى الظرفية

# ﴿ بحث كلمه في كامعني ظرفيت مونے كابيان ﴾

قال محمد في الجامع الكبير إذا قال أن شتمتك في المسجد فكذا فشتمه وهو في المسجد والمشتوم خارج المسجد يحنث ولو كان الشاتم خارج المسجد والمشتوم في المسجد لا يحنث

ولوقال إن ضربتك أو شججتك في المسجد فكذا يشترط كون المضروب والمشجوج في المسجد ولا يشترط كون الضارب والشاج فيه ولو قال إن قتلتك في يوم الخميس فكذا فجرحه قبل يوم الخميس ومات يوم الخميس يحنث ولو جرحه يوم الخميس ومات يوم الجمعة لا يحنث ولو دخلت الكلمة في الفعل تفيد معنى الشرط قال محمد رح إذا قال أنت طالق في دخولك الدار فهو بمعنى الشرط فلا يقع الطلاق قبل دخول الدار ولو قال أنت طالق في خيضتك إن كانت في الحيض وقع الطلاق في الحال وإلا يتعلق الطلاق بالحيض

#### 2.

امام محمد علیہ الرحمہ نے جامع کبیر میں فر مایا ہے کہ جب کوئی آ دمی کہے کہ اگر میں نے تخفی مبحد میں گالی دی تو ایسا ہوگا پھراس کو گالی دی اس حال میں کے وہ مبحد میں تھا اور جس کوگالی دی ہے وہ باہر تھا تو وہ حانث ہو جائے گا۔ اور اگر گالی دینے والامبحد سے باہر ہوا تو وہ حانث ہو جائے گا۔ اور اگر گالی دین ہے وہ مبحد کے اندر ہوتو حانث نہیں ہوگا اور اگر کسی نے کہا کہ اگر میں نے تخفیے مارایا زخمی کیا مبحد میں ہونا شرط ہوگا اور اگر کسی نے کہا کہ اگر میں نے تخفیے مارایا زخمی کیا مبحد میں ہونا شرط نہیں ہو مارے والے اور زخمی کرنے والے آ دمی کا مبحد میں ہونا شرط نہیں ہو گا۔ اور اگر کسی نے کہا کہ اگر میں نے تخفیے جعرات کے دن قل کیا تو ایسا ہوگا پھر اس کو جمعرات سے پہلے زخمی کیا اور وہ جمعرات کو مرگیا تو حانث ہوجائے گا اور اگر اس کو جمعرات کے دن زخمی کیا اور وہ جمعہ کے دن مرگیا تو قتم کھانے والا جانث نہیں ہوگا۔ اور اگر کلمہ فی داخل ہو فعل لغوی پرتو وہ معنی شرط کا فائدہ دیتا ہے امام مجمد علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جب کسی خاوند نے اپنی (بیوی ہے ) کہا انت

بالشاشى بالماشى بالماسى بالما

خرجت في المرة الثانية بدون الإذن طلقت ولو قال إن خرجت من الدار إلا أن آذن لك فذلك على الإذن مرة حتى لو خرجت مرة أخرى بدون الإذن لا تطلق وفي الزيادات إذا قال أنت طالق بمشيئة الله تعالى أو بارادة الله تعالى أو بحكمه لم تطلق

2.7

اورا گرفلام نے جھوٹی خبردی تو وہ آزاد نہیں ہوگا اورا گرمولی نے کہا کہ اگر تو نے جھے اس بات کی خبردی کہ فلال آگیا ہے تو تو ازاد ہوجائے گا اورا گرکسی خاوند نے اپنی ہوی آزاد ہوجائے گا اورا گرکسی خاوند نے اپنی ہوی ہوگئی کرمیری اجازت کے ساتھ تو تو ایس ہے یعنی مطلقہ ہے تو وہ عورت ہر مرتبہ نگلنے کے لئے اجازت کی مختاج ہوگی کیوں کہ مشتنی وہ خروج ہے جو اجازت کے ساتھ ملا ہوا ہو پھرا گروہ عورت دوسری مرتبہ بغیر اجازت کے ساتھ ملا ہوا ہو پھرا گروہ عورت دوسری مرتبہ بغیر اجازت کے نکل گئی تو اس کو طلاق واقع ہو جائے گی اورا گر اس خاوند نے کہا گہ اگر تو گھر ہے نکل گئی تو اس کو طلاق گی اس لئے اگر وہ عورت دوسری مرتبہ بغیر اجازت کے نکل گئی تو اس کو طلاق واقع نہیں ہوگی اور زیادات میں ہے کہ جب کوئی خاوند (اپنی بیوی ہے) کہے کہ مختبے طلاق اللہ تعالی کی مشیت کے ساتھ یا اللہ تعالی کے ارادے کے ساتھ یا اللہ تعالی کے حکم کے ساتھ اور اس نہیں بڑے گئی۔

## الفصل الرابع عشر بيان التقرير وبيان التفسير

چودہویں فصل بیان تقریر وتفسیر کے بیان میں ہے ﴾ بیان کے طرق کے بیان میں فصل کا بیان

فصل في وجوه البيان البيان على سبعة أنواع بيان تقرير وبيان تفسير وبيان تفسير وبيان تغيير وبيان ضرورة وبيان حال وبيان عطف وبيان تبديل أما الأول فهو أن يكون معنى اللفظ ظاهرا لكنه يتحمل غيره فبين المراد بما هو الظاهر فيتقرر حكم الطاهر ببيانه ومثاله إذا قال لفلان على قفيز حنطة بقفيز البلد أو ألف من نقد البلد فإنه يكون بيان تقرير لأن المطلق كان محمولا على قفيز البلد ونقده مع



يكون التبع ملصقا بالأصل لاأن يكون الأصل ملصقا بالتبع

فإذا دخل حرف الباء في البدل في باب البيع دل ذلك على أنه تبع ملصق بالأصل فلا يكون مبيعا فيكون ثمنا

وعلى هذا قلنا إذا قال بعت منك هذا العبد بكر من الحنطة ووصفها يكون العبد مسيعا والكر شمنا في جوز الاستبدال قبل القبض ولو قال بعت منك كرا من الحنطة ووصفها بهذا العبد يكون العبد ثمنا والكر مبيعا ويكون العقد سلما لا يصحح إلا مؤجلا وقال علماؤنا رح إذا قال لعبده إن أخبرتنى بقدوم فلان فأنت حر فذلك على الخبر الصادق ليكون الخبر ملصقا بالقدوم

طلاق كومشيت عيساته معلق كرنے كابيان

فلو أحبر كاذبا لا يعتق ولو قال إن أخبرتنى أن فلانا قدم فأنت حر فذلك على مطلق الخبر فلو أخبره كاذبا عتق ولو قال لامرأته إن خرجت من الدار إلا بإذنى فأنت كذا تحتاج إلى الإذن كل مرة إذ المستثنى خروج ملصق بالإذن فلو



# بحث بيان التغيير

# ﴿ یہ بحث بیان تغییر کے بیان میں ہے ﴾

### بفصل بیان تغییر کی وضاحت کے بیان میں ہے

فصل وإما بيان التغيير فهو أن يتغير ببيانه معنى كلامه ومثاله التعليق والاستثناء وقد اختلف الفقهاء في الفصلين فقال أصحابنا المعلق بالشرط سبب عند وجود الشرط لا قبله وقال الشافعي رح التعليق سبب في الحال إلا أن عدم الشرط مانع من حكمه

وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا قال لأجنبية أن تزوجتك فأنت طالق أو قال لعبد الغير إن ملكتك فأنت حريكون التعليق باطلا عنده لأن حكم التعليق انعقاد صدر الكلام علة والطلاق والعتاق ههنا لم ينعقد علة لعدم إضافته إلى المحل فبطل حكم التعليق فلا يصح التعليق

وعندنا كان التعليق صحيحا حتى لو تزوجها يقع الطلاق لأن كلامه إنما ينعقد علة عند وجود الشرط فيصح التعليق ولهذا المعنى قلنا شرط صحة التعليق للوقوع في صورة

قصل تغییر کے بیان میں ہاور جو بیان تغییر ہے وہ یہ ہے کہ متکلم کے بیان کے ساتھ اس کے کلام کامعنی تبدیل ہو جائے اور بیان تغییر کی مثال تغییر کی مثال تغییر کے اور فقہاء نے دونوں صورتوں میں اختلاف کیا ہے پس ہمارے علاء نے کہا ہے کہ معلق بالشرط شرط پائے جانے کے وقت سب بنتا ہے نہ کہ شرط پائے جانے کے سے پہلے اور امام شافعی نے فرمایا ہے کہ تعلیق فی الحال سب ہوتا ہے لیکن شرط کانہ پایا جانا تھم سے مانع ہوجاتا ہے اور اختلاف کا فائدہ اس صورت میں ظاہر ہوجاتا ہے جب کی نے اجبید سے کہا اگر میں نے تجھ سے شادی کی تو تجھ طلاق یا دوسرے آدمی کے غلام



احتمال إرادة الغير فإذا بين ذلك فقد قرره ببيانه

وكذلك لو قال لفلان عندى ألف و ديعة فإن كلمة عندى كانت بإطلاقها تفيد الأمانة مع احتمال إرادة الغير فإذا قال و ديعة فقد قرر حكم الظاهر ببيانه فصل وأما بيان التفسير فهو ما إذا كان اللفظ غير مكشوف المراد فكشفه ببيانه مثاله إذا قال لفلان على شيء ثم فسر الشيء بثوب أو قال على عشرة دراهم ونيف ثم فسر النيف،

#### 2.

أو قال على دراهم وفسرها بعشرة مثلا وحكم هذين النوعين من البيان أن يصحح موصولا ومفصولا

#### 2.7

 2.7

۔ (جزاءے)وقوع کے لئے تعلیق تے سیجے ہونے کی شرط یہ ہے کہ تعلیق منسوب ہو ملک یا سبب ملک کی طرف اس لئے اگر کسی آ دی نے اجنبیہ عورت ہے کہا ان دخلت الدار فانت طالق اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق پھراس عورت سے شادی کرنی اور دخول دار کی شرط یا نی گئی توطلات واقع نہیں ہوگی اورای طرح آزادعورت کے ساتھ نگاخ کرنے کی قدرت رکھنا مانع ہوتا ہے باندی ے نکاح کے جائز ہونے کے لئے امام شافعی کے نزد یک اس لئے کہ کتاب اللہ نے باندی سے نکاح کرنے کومعلق کیا ہے آزاد عورت سے نکاح کی قدرت ندر کھنے پر اپس آزادعورت سے نکاح کی قدرت کے وقت شرط معدوم ہوگی اورشرط کا معدوم ہونا مانع ہو تا ہے تھم سے اس لئے باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔اوراس طرح امام شافعی نے فرمایا ہے کہ مطلقہ بائنے عورت کے لئے نفقہ نہیں ہے مگر جب وہ حاملہ ہواس لئے کہ کتاب اللہ نے نفقہ کوحمل پر معلق کیا ہے اس لئے کہ اللہ کا فرمان ہے (ترجمہ)اگروہ عورتیں حمل والی ہوں تو تم ان پرخرچ کرویہاں تک کہوہ اپناحمل پورا کرلیں پس حمل نہ ہونے کے وقت شرط موجود نہیں ہوگی اورشرط کا موجودنہ ہوناامام شافعی کے زو کی تھم سے مانع نہیں ہوتا تو جائز ہے یہ بات کہ تھم اس کی (کسی دوسری) دلیل سے ثابت ہوجائے لہٰذا با ندی ہے نکاح کرنا جائز ہوگا اورنفقہ دینا (مطلقہ بائنہ کو ) واجب ہوگا ان نصوص کی وجہ ہے جوعام ہے۔اورمعلق بالشرط کی اس نو ع کے توابع میں سے تھم کااس اسم برمرتب بوتا ہے جو کسی صفت کے ساتھ متصف ہواس لئے کہامام شافعی کے نز دیک اس کا تھم کا اس صفت پر مرتب ہونا تھم کواس صفت پر معلق کرنے کی طرح ہے اور اس بنا پر امام شافعی نے فر مایا ہے کہ کتابیہ باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ نص نے نکاح کے حکم کومومنہ باندی پر معلق کیا ہے اللہ تعالی کے فرمان من قتیاتکم المومنات کی وجہ ہے ایس با ندیوں کے نکاح کے جواز کومقید کیا جائے گامومند کے ساتھ تو وصف ایمان کے نہ ہونے کے وقت جواز نکاح کا حکم نہیں ہوگا اس لئے کتابیہ باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔اور بیان تغییر کی صورتوں میں سے استثناء ہے۔

# بحث كون الاستثناء من صور بيان التغيير

﴿بیان تغییر کے استناء کی صورتوں کا بیان ﴾

استثناء كي مختلف صورتو ل كابيان

ذهب أصحابنا إلى أن الاستثناء تكلم بالباقى بعد الثنيا كأنه لم يتكلم إلا بما بقى وعنده صدر الكلام ينعقد علة لوجوب لكل إلا أن الاستثناء يمنعها من العمل بمنزلة عدم الشرط في باب التعليق ومثال هذا في قوله عليه السلام لاتبيعوا

# الشاسى المراجي الشاسى المراجي المراجي الشاسى المراجي المراجي

ہے کہا کہ اگر میں تیراما لک ہواتو تو آزاد ہے امام شافعی کے نزویک تعلیک باطل ہوگی اس لئے کہ تعلیق کا تھم صدر کلام کا علت بن کر منعقد ہونا و ہے اور یہ ب طلاق اور عماق علت بن کر منعقد نہیں ہوئے کیونکہ ان میں ہے ہرایک کی اضافت اپنے محل کی طرف نہیں ہے اس لئے تعلیق کا حکم باطل ہوجائے گا پس تعلیق صحیح نہیں ہوگی اور ہمارے نزدیک تعلیق صحیح ہوگی اس لئے اگر کہنے والے آدی نے اس عورت ہے شادی کی تو طلاق واقع ہوجائے گی اس لئے کہ شوہر کا کلام علت بن کرواقع ہوتا ہے شرط پائے جانے کے وقت اور ملک تابت ہے شرط پائے جانے کے وقت اس لئے تعلیق صحیح ہوگی۔اورای معنی کی وجہ ہے ہم نے کہ ہے کہ ملک کے نہونے کی صورت میں

عدم الملك أن يكون مضافا إلى الملك وإلى سبب الملك حتى لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فإنت طالق ثم تزوجها ووجد الشرط لا يقع الطلاق وكذلك طول الحرة يمنع جواز نكاح الأمة عنده لأن الكتاب علق نكاح الأمة بعدم الطول فعند وجود الطول كان الشرط عدما

وعدم الشرط مانع من الحكم فلا يجوز وكذلك قال الشافعي لا نفقة للمبتوتة إلا إذا كانت حاملا لأن الكتاب علق الإنفاق بالحمل لقوله تعالى (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن)

فعند عدم الحمل كان الشرط عدما وعدم الشرط مانع من الحكم عنده وعندنا لما لم يكن عدم الشرط مانعا من الحكم جاز أن يثبت الحكم بدليله فيجوز نكاح الأمة ويجب الإنفاق بالعمومات ،

ومن توابع هذا النوع ترتب الحكم على الاسم الموصوف بصفة فإنه بمنزلة تعليق الحكم بذلك الوصف عنده

وعلى هذا قال الشافعي رح لا يجوز نكاح الأمة الكتابية لأن النص رتب الحكم على أمة مؤمنة لقوله تعالى (من فتياتكم المؤمنات) فيتقيد بالمؤمنة فيمتنع الحكم عند عدم الوصف فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية ومن صور بيان التغيير الاستثناء،



يصح موصولا ولا يصح مفصولا ثم بعد هذا مسائل اختلف فيها العلماء أنها من جملة بيان التبديل فلا تصح وسيأتى طرف منها في بيان التبديل،

2.1

اور کہنےوالے نے اپنے ودیعت کے قول کے ساتھ اس وجوب کو تفاظت کی طرف تبدیل کردیا اور کہنے والے کا بیہ ہنا کہ تونے
مجھے ایک ہزار دیایا تو نے میرے ساتھ ایک ہزار پر بھے سلم کی اور میں نے اس ایک ہزار پر قبضہ نہیں کیا تو بیہ ہمنا بھی بیان تغییر کی قبیل
میں سے ہوگا اور اسی طرح ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ فلا ل کے مجھ پر ایک ہزار کھوٹے درا ہم ہیں اور بیان تغییر کا تھم بیہ ہے کہ وہ موصولا
صیح ہوتا ہے اور مفصولا تھے نہیں ہوتا پھر اس کے بعد پھے مسائل ایسے ہیں جن میں علاء نے اختلاف کیا ہے کہ یہ بیان تغییر کی قبیل میں
سے ہیں کہ وہ (بالکل) صیح نہیں ہول گے ان میں سے پھے مسائل بیان تبدیل میں آئیں گے۔

# فصل وأما بيان الضرورة

﴿ يصل بيان ضرورت كے بيان ميں ہے ﴾

#### بیان ضرورت کی مثال کابیان

ف مشاله في قوله تعالى (وورثه أبواه فلأمه الثلث )أوجب الشركة بين الأبوين ثم بين نصيب الأم فصار ذلك بيانا لنصيب الأب وعلى هذا قلنا إذا بينا نصيب المضارب وسكتا عن نصيب رب المال صحت الشركة

وكذلك لو بينا نصيب رب المال وسكتا عن نصيب المضارب كان بيانا وعلى هذا حكم المزارعة وكذلك لو أوصى لفلان وفلان بألف ثم بين نصيب احدهما كان ذلك بيانا لنصيب الآخر

ولو طلق أحدى امرأتيه ثم وطيء إحداهما كان ذلك بيانا للطلاق في الأخرى بخلاف الوطء في العتق المبهم عند أبي حنيفة لأن حل الوطء في الإماء يثبت



الطعام بالطعام إلا سوء بسواء

فعنبد الشافعي رح صدر الكلام انعقد علة لحرمة بيع الطعام بالطعام على الإطلاق وخرج عن هذه الجملة صورة المساواة بالاستثناء فبقي الباقي تحت حكم الصدر ونتيجة هذا حرمة بيع الحفنة من الطعام بحفنتين منه

وعندنا بيع الحفنة لا يدخل تحت النص لأن المراد بالمنهى يتقيد بصورة بيع يتمكن العبد من إثبات التساوى والتفاضل فيه كيلا يؤدى إلى نهى العاجز فما لا يدخل تحت المعيار المسوى كان خارجا عن قضية الحديث ومن صور بيان التغيير ما إذا قال لفلان على ألف و ديعة فقو له على يفيد الوجوب

2.7

### وجوب كوحفاظت كى جانب تبديل كرنے كابيان

وهو بقوله وديعة غيره إلى الحفظ وقوله اعطيتني أو أسلفتني ألفا فلم أقبضها من جملة بيان التغيير أنه المنان التغيير أنه



بطريقين فلا يتعين جهة الملك باعتبار حل الوطء فصل وأما بيان الحال فمثاله فيما إذا رأى صاحب الشرع أمرا معاينة فلم ينه عن ذلك

#### 2.

اورجو بیان ضرورت ہاں کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان وور شابواہ فلا مدالگ (ترجمہ) میت کے وارث ہوجا کیں اس کے مال باپ ، تو مال کے لئے ایک تہائی ہاں فرمان نے مال باپ کے درمیان شرکت کو ثابت کیا ہے پھر مال کا حصہ بیان کر دیا تو سے باپ کے حصے کا بیان (ضرورۃ) بن گیا۔ اور اس بنا پہم نے کہا کے جب دوآ دمیوں نے مضارب کا حصہ بیان کر دیا اور رب المال کے حصے نے موثی اختیار کرلی تو شرکت صحح ہوگی۔ اور اس طرح دوآ دمیوں نے رب المال کا حصہ بیان کر دیا اور مضارب کے حصے نے ماموثی اختیار کرلی تو یہ بیان ہوجائے گا اور اس بر مزارعت کا تھم ہے۔ اور اس طرح اگر کسی آدمی نے فلاں اور فلاں آدمی کے سے خاموثی اختیار کرلی تو یہ بیان ہوجائے گا اور اس پر مزارعت کا تھم ہے۔ اور اس طرح اگر کسی آدمی نے فلاں اور فلاں آدمی کے لئے ایک ہزار کی وصیت کی پھر ان دونوں میں سے ایک کا حصہ بیان کر دیا تو یہ دوسرے کے حصے کا بیان ہوگا اور اگر دو یہو یوں میں سے ایک ہزار کی وصیت کی پھر ان دونوں میں سے ایک کا حصہ بیان کر دیا تو یہ وظی دوسری بیوی کی طلاق کے لئے بیان ہوگا اس کے ایک بر خلاف امام ابو حفیقہ رضی اللہ عنہ کے بزد کیا جو اس کی مثال اس صورت میں ہے کہ جب صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو اپنے سامنے ہوتا ہواد یکھا اور اس منع نہیں فر مایا۔

### سكوت كابيان كى طرح ہونے كابيات

كان سكوته بمنزلة البيان أنه مشروع والشفيع إذا علم بالبيع وسكت كان ذلك بمنزلة البيان بأنه راض بذلك والبكر إذا علمت بتزويج الولى وسكتت عن الرد كان ذلك بمنزلة البيان بالرضاء والإذن والمولى إذا رأى عبده يبيع ويشترى في السوق فسكت كان ذلك بمنزلة الإذن فيصير مأذونا في التجارات والمدعى عليه إذا نكل في مجلس القضاء يكون الامتناع بمنزلة الرضاء بلزوم المال بطريق الإقرار عندهما أو بطريق البذل عند أبي حنيفة رح فالحاصل أن السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بمنزلة البيان وبهذا الطريق قلنا الإجماع ينعقد بنص البعض وسكوت الباقين

#### 2.7

تو آپ سلی اللہ علیہ دسلم کا بیسکوت اس بات کے بیان کی طرح ہے کہ بیکام مشروع ہے اور حق شفعہ رکھنے والے آدمی کو جب بیچ کاعلم ہوااوراس نے خاموثی اختیار کرلی تو اس کی خاموثی اس بات کے بیان کی طرح ہے کہ وہ اس بیچ پر راضی ہے اور کنواری لڑکی

# الشاشر احول الشاشر كري الشاشر الشاسر الشاشر الشاشر الشاسر الشاسرر الشاسر الشاسر الشاسر الشاسر الشاسر الساسر الساسر الساسر الساس

کو جب اس کے ولی کا نکاح کرانا معلوم ہوا اور اس نے اس نکاح کور دکرنے سے خاموثی اختیار کی تو اس کی بیخاموثی رضامندی اور اجازت کو بیان کرنے کی طرح ہوگا اور مولی نے جب اپنے غلام کو باز ارئیں خرید وفروخت کرتے ہوئے دیکھا اور خاموثی اختیار کی تو اس کی خاموثی غلام کو اجازت دینے کی طرح ہوگی اس لئے وہ غلام ماذون فی التجارہ بن جائے گا اور مدعی علیہ جب فیصلے کی مجلس میں اس کی خاموثی غلام کو اجازت دینے کی طرح ہوگی اس لئے وہ غلام ماذون فی التجارہ بن جائے گا اور مدعی علیہ جب فیصلے کی مجلس میں فتم کھانے سے رک گیا تو قتم کھانے سے رک نالزوم مال پر رضا مندی کی طرح ہوگا بطور اقر ارکے صاحبین رحم ہما اللہ کے نزدیک اور بلور مال خرچ کرنے کے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک خلاصہ بید کہ حاجت الی البیان کی جگہ میں سکوت بیان کی طرح ہوا ور باقی لوگوں کے سکوت کے ساتھ ہو۔

اس کی طریق پر ہم نے کہا کہ اجماع منعقد ہوجا تا ہے بعد لوگوں کی تصریح اور باقی لوگوں کے سکوت کے ساتھ ہو۔

# بحث بيان العطف

## ﴿ يہ بحث بيان عطف كے بيان ميں ہے ﴾

### بيان عطف كى امثله كابيان

فصل وأما بيان العطف فمثل أن تعطف مكيلا أو موزونا على جملة مجملة يكون ذلك بيانا للجملة المجملة مثاله إذا على مائة درهم أو مائة وقفيز حنطة كان العطف بمنزلة البيان أن الكل من ذلك الجنس

وكذا لو قال مائة وثلاثة أثواب أو مائة وثلاثة دراهم أو مائة وثلاثة أعبد فإنه بيان أن المائة من ذلك الجنس بمنزلة قوله أحد وعشرون درهما بخلاف قوله مائة وثوب أو مائة وشاة حيث لا يكون ذلك بيانا للمائة واختص ذلك في عطف الواحد بما يصلح دينا في الذمة كالمكيل والموزون وقال أبو يوسف رح يكون بيانا في مائة وشاة ومائة وثوب على هذا الأصل

#### 2.7

# الشرد احول الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الم

کے بیان کی طرح ہوگا کہ سارے کا ساراای جنس سے ہاورای طرح ہا گرکسی نے کہا کہ (فلاں کے جھ پر) ایک سواور تین کیڑے ہیں یا ایک سواور تین غلام ہیں پس بیاس بات کا بیان ہوگا کہ سواس ( کیڑے درہم اور غلام کی ) جنس سے ہیں احدو عشرون درجم ہیں یا ایک سواور کہن خوالے کے اس کہنے کے کہ فلاں کا مجھ پر ایک سواور کیٹر اہم یا ایک سواور کری ہے۔ چنا نچہ بی عطف سوکا بیان نہیں ہوگا اور واحد کے عطف میں عطف کا بیان ہونا خاص ہاس چیز کے ساتھ جو ذمہ میں دین بننے کی صلاحیت رکھتی ہوجس طرح مکیلی اور موذونی چیز اور امام ابو یوسف نے فرمایا ہے کہ مائة وشا قاور مائة وثوب میں عطف کرنا بیان ہوگا ای ضا بطے پر ہوگا۔

### فصل وأما بيان التبديل

﴿ يفصل بيان تبديل كے بيان ميں ہے ﴾

صاحب شرع کی جانب سے بیان تبدیل یالنخ ہونے کابیان

وهو النسخ فيجوز ذلك من صاحب الشرع ولا يجوز ذلك من العباد وعلى هذا بطل استثناء الكل عن الكل لأنه نسخ الحكم ولا يجوز الرجوع عن الإقرار والمطلاق والعتاق لأنه نسخ وليس للعبد ذلك ولو قال لفلان على ألف قرض أو شمن المبيع وقال وهي زيوف كان ذلك بيان التغيير عندهما فيصح موصولا وهو بيان التبديل عند أبى حنيفة رح فلا يصح وأن وصل،

ولو قال لفلان على ألف من ثمن جارية باعنيها ولم أقبضها والجارية لا أثر لها كان ذلك بيان التبديل عند أبى حنيفة رح لأن الإقرار بلزوم الثمن إقرار بالقبض عند هلاك المبيع إذ لو هلك قبل القبض ينفسخ البيع فلا يبقى الثمن لازما البحث الثانى (فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم )وهى أكثر من عدد الرمل والحصى،

2.7

\_\_\_\_\_\_ اورجو بیان تبدیل ہےاور وہی ننخ ہے سووہ جائز ہوگا صاحب شریعت کی طرف سے اور مہندوں کی طرف سے بیان تبدیل جائز

# الشاشر المراجد الشاشر المراجد الشاشر المراجد المراجد

نہیں ہوگا اورای بناپرکل کاکل ہے استثناء کرنا باطل ہے اس لئے کہ یہ کم کومنسوخ کرنا ہے اورا قرار طلاق وعماق ہے رجوع کرنا جائز
نہیں ہوتا کیونکہ یہ منسوخ کرنا ہے اور کس بندے کے لئے منسوخ کرنا یہ جائز نہیں ہوتا اورا گر کسی نے کہا کے فلال کے جھے پرایک
ہزار قرض کے ہیں یا مبیع کے ثمن کے ہیں اور وہ کھوٹے ہیں تو اس کا یہ کہنا صاحبین کے زویک بیان تغییر ہوگا اس لئے موصولا مجھ ہوگا
اور امام ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک بیان تبدیل ہے اس لئے یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا اگر چہ موصولا کہا ہوا ورا گر کہا کہ فلال کا جھ پر
ایک ہزار ہے اس باندی کے ثمن کا جس کو اس نے جھے پر بیچا تھا اور میس نے اس باندی پر قبضہ نہیں کیا اور باندی کا کوئی نام ونشان نہیں تو
یہ لم اقبض کا اقرار ہے اس لئے کہا گرمیع قبضے ہے پہلے ہلاک ہوجائے تو بیع فنخ ہوجاتی ہے پس شمن کا اقرار میں کر باقی نہیں ہوتا۔ 
قبضے کا اقرار ہے اس لئے کہا گرمیع قبضے سے پہلے ہلاک ہوجائے تو بیع فنخ ہوجاتی ہے پس شمن کا ازم بن کر باقی نہیں ہوتا۔ 
قبضے کا اقرار ہے اس لئے کہا گرمیع قبضے سے پہلے ہلاک ہوجائے تو بیع فنخ ہوجاتی ہے پس شمن کا ازم بن کر باقی نہیں ہوتا۔ 
خواکا قرار ہے اس لئے کہا گرمیع قبضے سے پہلے ہلاک ہوجائے تو بیع فنخ ہوجاتی ہے پس شمن کا ازم بن کر باقی نہیں ہوتا۔ 
خواکا قرار ہے اس لئے کہا گرمیع قبضے سے پہلے ہلاک ہوجائے تو بیع فنخ ہوجاتی ہے پس شمن کا اقرار مین کر باقی نہیں ہوتا۔ 
خواکا قرار ہے اس لئے کہا گرمیں کا قرار کو کھیں کو بات کا کہ کہنا کہ کہنا کہ کو کیا گرمی کے کہا گرمی کو کھیں کر کیا گرمیں کرما تھی کہ کو کیا گرمیا گرما گرمیا گرمی

گذشتہ بیان کی روثنی میں ننخ کی تعریف ہیہ : نئے حکم کے ذریعہ سابق حکم (جو بظاہر دوام طلب تھا) کو کا لعدم قرار دینا،اس طرح کہ نیا حکم سابق حکم کی جگہ لے لے اور دونوں کا ایک وقت میں جمع ہونا بھی ممکن نہ ہو۔

ممکن ہے کہ یہاں پر بیسوال پیش آئے کہ قرآن مجید میں منسوخ آیوں کے وجود کا بنیادی طور پر فائدہ کیا ہوسکتا ہے؟ صرف مفہوم سے خالی الفاظ کی تلاوت؟ اس سوال کا جواب یوں دیا جاسکتا ہے کہ: ۔قرآن مجید میں ناسخ اور منسوخ آیوں کا وجوداس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ شریعت کے احکام مرحلہ وار اور تدریجی ہیں۔خوداس کی ایک علیحدہ تاریخی اور دینی اہمیت ہے جس سے شریعت کی تحکیل کے مرحلوں کا اظہار ہوتا ہے۔ اس بات کی طرف توجہ ضروری ہے کہ قرآن مجید کا ایک اہم پہلواس کا بیانی اعجاز ہے۔ جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اسے ہمیشہ کیلئے ثابت اور پائیدار رہنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم مجردہ عوادیہ ہے۔

قرآن مجید میں منسوخ آیوں کی جوتصور کشی کی گئی ہے اس کے مطابق تقریباتمام منسوخد آیات مشروط ننخ شار ہوتی ہیں۔جس سے واضح ہوتا ہے کہ اگروہ شرائط اور حالات دوبارہ پیدا ہوجائیں توان مشروط منسوخد آیات کا حکم بھی دوبارہ سے قابلِ اجراء ہوجائے گا۔

ناسخ ومنسوخ كابيان

مَا نَنسَخُ مِنْ ءَكَيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنُهَآ أَوْ مِثْلِهَاۤ أَلُمْ تَعُلَمُ أَنَّ لِلّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6)

جومنسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بھلادیتے ہیں تو بھیج دیتے ہیں اس سے بہتریا اسکے برابر کیا تجھکومعلوم نہیں کہ اللہ ہر چیزیر قادر ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں گئے کے معنی بدل کے ہیں مجاہد فرماتے ہیں مٹانے کے معنی ہیں جو (مجھی) کھنے میں باقی رہتا ہے اور تھم بدل جاتا ہے حضرت ابن مسعود کے شاگر داور ابوالعالیہ اور تھر بن کعب قرظی ہے بھی اس طرح مروی ہے ضحاک

فرماتے ہیں بھلادیے کے معنی ہیں عطافر ماتے ہیں چھوڑ دینے کے معنی ہیں۔

سدى كتب بين الله البنته يعنى بين بيئ تي الشيخ والشيخته اذا زنيا فارجمو هما البنته يعنى زانى مردو ورت كو سكر ريا كرداور بيئ آين آدم كواگردو بنگل سونے كے سكر رويا كرداور بيئ آيت (لو كان لابن ادم و اديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا يعنى ابن آدم كواگردو بنگل سونے كام مل جائيں جب بھى وہ تيسرے كى جبتو بين رہے گا۔

امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ احکام ہیں تبدیلی ہم کر دیا کرتے ہیں حلال کوحرام ،حرام کوحلال ، جائز کو ناجائز ، ناجائز کوجائز وغیرہ امرونہی ، روک اور رخصت ، جائز اور ممنوع کا موں ہیں ننخ ہوتا ہے ہاں جو نجریں دی گئی ہیں واقعات بیان کئے گئے ہیں ان ہیں ردو بدل و ناسخ ومنسوخ نہیں ہوتا ، ننخ کے لفظی معنی نقل کرنے کے بھی ہیں جیسے کتاب کے ایک ننخ سے دوسر انقل کر لینا۔ ای طرح یہاں بھی چونکہ ایک عظم کے بدلے دوسر احکم ہوتا ہے اس لئے ننخ کہتے ہیں خواہ وہ حکم کا بدل جانا ہوخواہ الفاظ کا علاء اصول کی عبارتین اس مسئلہ میں گو محتف ہیں گرمعنی کے لئے ظ سے سب قریب قریب ایک ہی ہیں ۔ ننخ کے معنی کسی حکم شرعی کا پچھلی دلیل کی رو سے ہٹ جانا ہے بھی ہلکی چیز کے بدلے بھاری اور بھی بھاری کے بدلہ ہلکی اور بھی کوئی بدل ہی ہیں ہوتا ہے ۔ ننخ کے احکام اس کی مشرطیں وغیرہ ہیں اس کے لئے اس فن کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چا ہے تفصیلات کی بسط کی جگہنی سی طرانی ہیں ایک فقت سے کہ دوشخصوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سورت یادگی تھی اسے وہ پڑھتے رہے ایک مرتبدرات کی نماز میں ہر چند روایت ہے کہ دوشخصوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سورت یادگی تھی اسے وہ پڑھتے رہے ایک مرتبدرات کی نماز میں ہر چند اسے پڑھنا چاہا گئین یا دنے ساتھ نہ دیا گھرا کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آئی ہی فاریا یہ منسوخ ہوگی اور بھلادی گی دلوں میں نکال کی گئی تم غم نہ کرو بے فکر ہوجاؤ۔

حضرت زہری نون خفیفہ پیش کے ساتھ پڑھتے تھے اس کے ایک راوی سلیمان بن راقم ضعیف ہیں۔ ابو بکر انباری نے بھی دوسری سندے اسے مرفوع روایت کیا ہے جیسے قرطبی کا کنا ہے۔ "نتساھا" کو "نتساھا" بھی پڑھا گیا ہے۔ "نتساھا" کے معنی موخر کرنے پیچھے ہٹادینے کے ہیں۔

حضرت ابن عباس اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں منسوخ کرتے ہیں ابن مروی ہے ہم اسے موخر کرتے ہیں اور ملتوی کرتے ہیں عطیہ عوفی کہتے ہیں۔ یعنی منسوخ نہیں کرتے ، سدی اور رہتے بھی یہی کہتے ہیں ضحاک فرماتے ہیں ناسخ کومنسوخ کے پیچھے رکھتے ہیں۔

ابوالعاليه كہتے ہيں اپنے پاس اے روك ليتے ہيں . حضرت عمر نے خطبہ ميں "منسلھا "پڑھااوراس كے معنی موخر ہونے كے بيان كئے . منسھا جب پڑھيں تو بيہ مطلب ہوگا كہ ہم اے بھلاديں۔الله تعالی جس تھم كواٹھالينا چاہتا تھاوہ نبی صلی الله عليہ وسلم كو بھلا ديں الله تعالی جس تھم كواٹھالينا چاہتا تھاوہ نبی صلی الله عليہ وسلم كو بھلا ديا تھااس طرح وہ آيت اٹھ جاتی تھی۔

حضرت سعد بن ابی وقاص بنسھا پڑھتے تھے تو ان سے تم بن رہید نے کہا کہ سعید بن میتب تو نتساھا پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا سعید پریاسعید کے خاندان پرتو قر آن نہیں اترا؟ اللہ تعالی فرمایا سے آیت

الشاهر المراد الشاهر المراد الشاهر المراد المراد

حضرت عمر كافرمان ب كه حضرت على سب سے اچھا فيصله كرنے والے ہيں اور حضرت الى سے زيادہ اليجھے قرآن كے قارى ہیں اور ہم حضرت ابی کا قول چھوڑ دیتے ہیں اس لئے کہ حضرت ابی کہتے ہیں میں نے توجو پچھرسول الله صلی الله عليه وسلم سے ساہے ا ہے نہیں چھوڑوں گااور فرماتے ہیں و مالنخ الخ یعنی ہم جومنسوخ کریں یا بھلادیں اس سے بہتر لاتے ہیں یااس جیسا ( بخاری ومند احمہ) اس سے بہتر ہوتا ہے یعنی بندوں کی سہولت اوران کے آرام کے لحاظ سے یااس جیسا ہوتا ہے لیکن مصلحت الہی اس سابقہ چیز میں ہوتی ہے مخلوق میں تغیروتبدل کرنے والا پیدائش اور حکم کا اختیار رکھنے والا۔ ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے جس طرح جے جا ہتا ہے بناتا ہے جے چاہے نیک بختی دیتا ہے جے جاہے بدمختی دیتا ہے جے جاہے تندرتی جے جاہے بیاری، جے جاہے توفیق جے جاہے مینصیب کردے۔ بندوں میں جو تھم جا ہے جاری کرے جے جا ہے حلال جے جا ہے حرام فرمادے جے جا ہے رخصت دے جے على ہے روك و ب وہ حاكم مطلق ہے جیسے جا ہے احكام جارى فرمائے كوئى اس كے حكم كورونہيں كرسكتا جو جا ہے كرے كوئى اس سے باز پر نہیں کرسکتاوہ بندوں کوآ زماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ نہیوں اور رسولوں کے کیسے تابعدار ہیں کسی چیز کامصلحت کی وجہ سے تھم دیا پھر مصلحت کی وجہ ہے ہی اس حکم کو ہٹاویا اِب آ ز مائش ہوتی ہے نیک لوگ اس وقت بھی اطاعت کے لئے کمر بستہ تھے اور اب بھی ہیں کین بد باطن لوگ با تیں بناتے ہیں اور ناک بھوں چڑھاتے ہیں حالانکہ تمام مخلوق کواپنے خالق کی تمام باتیں ماننی چاہئیں اور ہر حال میں رسول صلی الله علیه وسلم کی پیروی کرنی چاہئے اور جووہ کہا ہے دل سے سچا ماننا جاہئے ، جو تھم دے بجالا نا جاہئے جس سے رو کے رک جانا جا ہے ،اس مقام پر بھی یہود یوں کا زبردست رد ہے اور ان کے گفر کا بیان ہے کہ وہ سنے کے قائل نہ تھے بعض تو کہتے تقےاس میں عقلی محال لازم آتا ہے اور بعض نفتی محال بھی مانتے تھے .اس آیت میں گوخطاب فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے مگر دراصل بیکلام یبودیوں کوسنانا ہے جوانجیل کواورقر آن کواس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہان میں بعض احکام توراۃ کے منسوخ ہو گئے تھے اور اسی وجہ ہے وہ ان نبیوں کی نبوت کے بھی منکر ہو گئے تھے اور صرف عنا دو تکبر کی بناتھی ورنہ عقلاً نسخ محال نہیں اس لئے کہ جس طرح وہ اینے کاموں میں بااختیار ہے ای طرح اپنے حکموں میں بھی بااختیار ہے جو جا ہے اور جب جا ہے بیدا کرے جے جا ہے اور جس طرح جا ہے اورجس وقت جا ہے رکھے۔ اس طرح جو جا ہے اورجس وقت جا ہے تھم دے اس حاکموں کے حاکم کا حاکم کون؟ اس طرح نقلا بھی بیٹابت شدہ امر ہے آگلی کتابوں اور پہلی شریعتوں میں موجود ہے حضرت آ دم کی بیٹیاں بیٹے آپس میں بھائی بہن ہوتے تھے لیکن نکاح جائز تھا بھراہے حرام کردیا، نوح علیہ السلام جب کشتی ہے اتر تے ہیں تب تمام حیوانات کا کھانا حلال تھالیکن پھر بعض کی حلت منسوخ ہوگئی، دو بہنوں کا نکاح اسرائیل اوران کی اولا دپر حلال تھالیکن پھرتو را ۃ میں اوراس کے بعدحرام ہوگیا، ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا تھم دیا پھر قربان کرنے سے پہلے ہی منسوخ کردیا۔

ابراہیم علیہ السلام تو بینے می حربان کا مم دیا پھر حربان کرتے ہے ہے ہی سوئ کردیا۔ بنواسرائیل کو تھم دیا جاتا ہے کہ پچھڑ اپو جنے میں جوشامل تھے سب اپنی جانوں کو آل کرڈ الیس لیکن پھر بھی قر آن اور نبی آخر منسوخ ہوجاتا ہے، اسی طرح کے اور بہت سے واقعات موجود ہیں اورخود یہودیوں کو ان کا اقرار ہے لیکن پھر بھی قر آن اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ دسلم کو یہ کہ ہر کرمہیں مانتے کہ اس سے اللہ کے کلام میں سنخ لازم آتا ہے اور وہ محال ہے، بعض لوگ جواس کے



# بحث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

﴿ يہ بحث رسول الله صلى الله عليه وسلم كى سنت كے بيان ميں ہے ﴾

### فصل في أقسام الخبر

﴿ يصل اقسام خبر كے بيان ميں ہے ﴾

رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خبر كابيان

خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة الكتاب في حق لزوم العلم والعمل به فإن من أطاعه فقد أطاع الله فما مر ذكره من بحث الخاص والعام والمشترك والمجمل في الكتاب فهو كذلك في حق السنة إلا إن الشبهة في باب الخبر في ثبوته من رسول الله صلى الله عليه وسلم واتصاله به،

ولهذا المعنى صار الخبر على ثلاثة أقسام 1قسم صح من رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت منه بلا شبهة وهو المتواتر 2وقسم فيه احتمال وشبهة وهو المشهور 3وقسم فيه احتمال وشبهة وهو الآحاد،

2.1

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خبراعتقا داوراس پڑھل کے لازم ہونے کے حق میں کتاب الله کی طرح ہاس لئے کہ جس نے رسول الله علی الله علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے الله کی اطاعت کی پس کتاب الله میں خاص عام مشترک اور مجمل کی جو بحث گزری ہے وہ سنت کے حق میں بھی ای طرح ہے لیکن خبر کے باب میں شبہ ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہونے میں اور اس معنی کی وسلم ہے اس خبر کے خابت ہوئے میں اور اس معنی کی وجہ سے خبر کی تمین قسمیں ہوگئی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم سے مجمع طور پر منقول ہوا ور بغیر کسی شبہ وجہ سے خبر کی تمین قسم وہ ہے جس میں احتمال میں ہواور بیم متوار ہے۔ اور ایک قسم وہ ہے جس میں پچھ شبہ ہوا ور بیم شہور ہے اور ایک قسم وہ ہے جس میں احتمال ہو کہ بیں۔ مور کذب راوی) اور شبہ (شبوت) دونوں ہوں اور بہی اخبار آجاد ہیں۔

# 深底, lef lilling 大条 沢条 沢条 アメッツ 火

جواب میں لفظی بحثوں میں پڑجاتے ہیں وہ یا در کھیں کہ اس سے دلالت نہیں برلتی اور مقصود وہی رہتا ہے۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بیلوگ اپنی کتابوں میں پاتے ہے آپ کی تابعد اری کا تھم بھی و کیھتے تھی یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کی شریعت کے مطابق جو عمل نہ بہووہ مقبول نہیں ہوگیا بیاور بات ہے کہ کوئی کے کہ اگلی شریعتیں صرف آپ کے آنے تک ہی تھیں اس لئے بیشریعت ان کی ناخ نہیں یا کہے کہ ناخ ہے بہر صورت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعد اری کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اس لئے کہ آپ آخری کتاب اللہ کے پاس سے ابھی ابھی لے کر آئے ہیں ، پس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نئے کے جواز کو بیان فرما کر اس ملعون گروہ یہود کا درکیا سورة آل عمران میں بھی جس کے شروع میں بن اسرائیل کو خطا کیا گیا ہے نئے کے واقع ہونے کا ذکر موجود ہے فرما تا ہے یہود کا درکیا سورة آل عمران میں بھی جس کے شروع میں بن اسرائیل کو خطا کیا گیا ہے نئے کے واقع ہونے کا ذکر موجود ہے فرما تا ہے آئیت (کل الطعام) الخ یعنی بھی کھیا نے بنی اسرائیل پر حلال شے گرجس چیز کو حضرت اسرائیل نے اپ اوپر حرام کر لیا تھا۔

مسلمان کل کے کل متفق ہیں کہ احکام باری تعالی ہیں سنے کا ہونا جائز ہے بلکہ واقع بھی ہے اور پروردگاری حکمت بالغہ کا دستور بھی بہی ہے ابوسلم اصبهانی مفسر نے لکھا ہے کہ قرآن میں سنے واقع نہیں ہوتا کیکن اس کا بیقو ل ضعیف اور مردوداور محض غلط اور جھوٹ ہے جہال سنے قرآن موجود ہے اس کے جانب ہیں گوبعض نے بہت محنت ہے اس کی تر دید کی ہے کین محض بیبود ہے ، دیکھئے پہلے اس عورت کی عدت جس کا خاوند مرجائے ایک سمال تھی لیکن پھر چار مہینے دیں دن ہوئی اور دونوں آئیتیں قرآن پاک ہیں موجود ہیں ۔ قبلہ پہلے بیت المقدی تھا، پھر کھینۃ اللہ ہوا اور دوسری آیت صاف اور پہلا تھی بھی ضمنا فہ کور ہے ۔ پہلے کے مسلمانوں کو تھی تھا کہ بیا کہ سلمان دیں دیں کا فروں سے لڑے اور ان کے مقابلہ میں صبر کرنے کا تھی موااور دونوں آئیتیں کل م اللہ میں موجود ہیں ۔ پہلے تھی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے پچھ صدقہ کرنے کا تھی موااور دونوں آئیتیں کل م اللہ میں موجود ہیں ۔ (جامع البیان ، بیروت)

# 

ہواس کے افراد کی کثرت کی وجہ ہے اور اے مخاطب آپ تک وہ حدیث پیچی ہوافراد کی اتن ہی کثرت کے ساتھ متواتر کی مثال قرآن کانقل ہونا ہے اور رکعات نماز کانقل ہونا ہے اور زکوۃ کی مقادر کانقل ہونا ہے۔ اور مشہور وہ ہے جس کا اول خبر آ حاد کی طرح ہو پھر وہ دو مرسے اور تیسر نے دور میں مشہور ہوگئی ہواور امت نے اس کو قبول عام کے ساتھ حاصل کر لیا ہو پھر وہ متواتر کی طرح ہوگئی ہو یہاں تک کہ وہ آپ تک پیچی ہو۔ اور حدیث مشہور سے علی الخفین اور باب زنا میں رجم کی حدیث کی طرح ہے پھر متواتر علم قطعی کو ثابت کرتی ہے اور اس کا رد کرنا گفر ہوتا ہے اور مشہور علم طمانیت کو ثابت کرتی ہے اور اس کا رد کرنا بدعت ہوتا ہے اور ان پڑھل کے لا زم ہو نے کے حق میں علاء کے در میان کوئی اختلاف نہیں کلام تو اخبار آ حاد میں ہے۔ پس ہم کہتے ہیں خبر واحد وہ ہے جس کو قال کیا ہوا کی آ دمی نے ایک سے باایک نے جماعت سے یا جماعت نے ایک سے اور (جماعت کے )عدد کا کوئی اغتبار نہیں جب وہ مشہور کی حد کو تنہ ہوا ور خبر واحد احکام شرعیہ میں علم کے واحد کرتی ہوا تو جس کو تی ہوا کہ ساتھ اور آپ کے ماتھ اور آپ کے دہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہو کر پہنچی ہوا کی کہ ساتھ ہو۔

تک وہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہو کر پہنچی ہوا کی مذکورہ شرط کے ساتھ ہو۔

### حديث متواتركى تعريف

هى التى يرويها جمع من تابعى التابعين عن جمع من التابعين عن جمع من الصحابة عن النبى صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون كل جمع يتكون من عدد كاف بحيث يؤمن تواطؤهم على الكذب في جميع طبقات الرواية

دہ جس کوتا بھی تابعین کی ایک جماعت نے تابعین کی ایک جماعت سے اور اس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت سے اس شرط پر روایت کیا ہوکہ ہر جماعت کی تعداداس قدر ہوکہ یہ ہر طبقے میں ، ان کے آپس میں جھوٹ پر اتفاق سے محفوظ رہے۔ حدیث مشہور کی تعریف

ھو ما زاد نقلته عن ثلاثة في جميع طبقاته و لم يصل حد التواتر وهجس كي برطق ميں تين سے زائدراوى بول اور جوتواتر كى حدتك ند پنچ۔

### حديث احد كى تعريف

هو ما رواه عدد لا يبلغ حد التواتر في العصور الثلاثة

وہ جس کے راویوں کی تعداد، تینوں ادوار میں، تواتر کی حد تک نہ پنچے۔ حدیث مشہور بھی حدیث احد (خبرواحد) کے تھم میں شامل ہے کیونکہ یہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احد کے طریق سے ثابت ہے، البتہ یہ تابعین یا تابعی تابعین کے زمانے میں مشہور ہوئی۔ چنانچہ یہ متواتر میں شامل نہیں کیونکہ یہ متواتر کی شرائط پر پورٹی نہیں اترتی۔ اس لئے یہ خبرواحد کی طرح بطن کو فائدہ دیتی ہے بیون کو نہیں۔ اس کے بیخس حدیث احد کی تین کو نہیں۔ اس کے برعکس حدیثِ متواتر علم ویقین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ قبولیت یا مردودیت کے اعتبار سے حدیث احد کی تین

# 张 意识 一里一一一一里的 大學 不够 不够 不到 火

خبر واحد کی تعریف

لغوى اعتبارے "واحد " كامطلب ہے ايك خبر واحدوہ خبر ہے جوايك شخص نے روايت كى ہو۔اصطلاحى منہوم ميں خبر واحد وہ خبر ہے جوايك شخص نے روايت كى ہو۔اصطلاحى منہوم ميں خبر واحد وہ خبر ہے جس ميں تواتر كى شروط جمع نہ ہوں (خواہ اس كے روايت كرنے والے ايك سے زيادہ ہى كيوں نہ ہوں۔) (نزہة النظر ص

خبر واحد كاحكم

خبرواحدے غیریقین (ظنی) علم حاصل ہوتا ہے۔اس کا مطلب بیہ ہے کہ اس علم پر بحث واستدلال کی گنجائش ہوتی ہے۔ خبرواحد کی اقتصام

خبرواحد کی طرق (اسناد) کی تعداد کے اعتبار سے تین اقسام ہیں۔ مشہور عزیز غریب

### بحث كون المتواتر موجبا للعلم القطعي

﴿ بحث حدیث متواتر موجب علم قطعی ہوتی ہے ﴾

حديث متواتر وديگراقسام حديث كابيان

فالمتواتر ما نقله جماعة عن جماعة لا يتصور توافقهم على الكذب لكثرتهم واتصل بك هكذا أمثاله نقل القرآن وإعداد الركعات ومقادير الزكاة

والمشهور ما كان أوله كالآحاد ثم اشتهر في العصر الثاني والثالث وتلقته الأمة بالقبول فصار كالمتواتر حتى اتصل بك وذلك مثل حديث المسح على الخف والرجم في باب الزنا ثم المتواتر يوجب العلم القطعي ويكون رده كفرا والمشهور يوجب علم الطمأنينة ويكون رده بدعة ولا خلاف بين العلماء في لزوم العمل بهما وإنما الكلام في الآحاد

فنقول خبر الواحد هو ما نقله واحد عن واحد أو واحد عن جماعة أو جماعة عن واحد ولا عبرة للعدد إذا لم تبلغ حد المشهور وهو يوجب العمل به في الأحكام الشرعية بشرط إسلام الراوى وعدالته وضبطه وعقله واتصل بك ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشرط،

2.7

پس متواتر وہ ہے جس کوایک جماعت نے ایسی جماعت سے قتل کیا ہوجس کیا فراد کے جھوٹ پر متفق ہونے کوناممکن سمجھا جا تا

# الشاشر المراجي المرا

اتسام بین صحیح، حن آورضعیف به حدیث صحیح کی تعریف

هو الحديث المسند الذي يتصل إسنادة بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاة ولا يكون شاذا ولا معللا،

وہ مند حدیث جس کوعادل اور ضابط راوی دوسرے عادل اور ضابط راوی ہے روایت کرے یہاں تک کہ یہ )سلسلہ ) اپنی انتہا تک پنچے اور وہ شاذ) وہ جس میں ایک تقدراوی ،اس ہے زیادہ تقدلوگوں کی مخالفت کرے ) اور معلل ) وہ جس میں کسی ایس علت ) وجہ ) کا پینہ چلے جس سے حدیث میں قدح وار دہوجاتی ہو، اگر چہ بظاہر وہ حدیث علل سے سالم نظر آتی ہو ) بھی ندہو ) حدیث حسن کی تعریف

هـ و مـا عـرف مـخـرجـه و اشتهـ ر رجـالـه و عليه مدار أكثر الحديث و هو الذي يقبله أكثر العلماء و يستعمله عامة الفقهاء

وہ جس کا صاحب تخریج معروف ہواور جس کے رادی مشہور ہوں اور بیزیادہ تر موضوع بحث ہوادروہ جس کوا کثر علماء قبول کریں اوراس کا استعال فقہاء میں عام ہو۔

حديث ضعيف كي تعريف

هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح و لا صفات الحديث الحسن بروه عديث جس مين عديث وسن كى صفات نه پائى جاتى بول-

قطعی اورظنی کے مفہوم کابیان

ائمہ اصول کی اصطلاح میں قطعیت احتمال کی نفی ہے۔ دلالت الفاظ کی بحث میں پیلفظ دومعنی کے لیے بولا جاتا ہے: ایک، جب سرے سے احتمال نہ ہو۔ دوسرے، جب احتمال کی بنا جس دلیل پر رکھی جائے، وہ نا قابل النفات ہو۔ پہلے معنی کی مثال محکم اور متواتر ہیں اور دوسرے معنی کے لیے وہ ظاہر ،نص اور خبر مشہور کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں \*۔استاذ مخلوف نے "الموافقات "پر این تعلیقات میں لکھا ہے۔

يستعمل القطع في دلالة الالفاظ فياتي على نوعين : اولهما الجزم الحاصل من النص القاطع، وهو ما لا يتطرقه احتمال اصلا ... ثانيهما العلم الحاصل من الدليل الذي لم يقم بازائه احتمال يستند الى اصل يعتد به ، و لا يضره الاحتمالات المستندة الى وجوه ضعيفة او نادرة. (الموافقات، الشاطبي ١٣/١)

# الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج المراج

یہ لفظ جب دلالت الفاظ کے باب میں استعال کیا جاتا ہے قو دوصورتوں کے لیے آتا ہے: ایک اُس جزم کے لیے جونص قطعی سے حاصل ہوتا ہے، یعنی وہ نص جس میں سرے سے احتمال کی گنجایش نہ ہو ... دوسرے اُس علم کے لیے جواُس دلیل سے حاصل ہوتا ہے جس کے مقابل میں کوئی ایسااحتمال نہ ہوجس کی بنا قابل لحاظ بھی جائے۔ نا دراور کمزور وجوہ پر بنی احتمالات اُس پر اڑا نداز نہیں ہوتے۔

اسی قطعیت کوعلم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اُس کی تعریف ہی ہی کی جاتی ہے کہ علم اُس صفت سے عبارت ہے جس سے حفائق میں ایساا تمیاز حاصل ہو جائے کرفقیض کا احتمال ندر ہے۔ قرآن جب اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وہ العلم 'اور 'الحق 'ہے یا اپنے اندر تصناوات کی ففی کرتا ہے تو اِس حقیقت کا اعلان کرتا ہے۔ اِس کے مقابل میں لفظ طن ہے۔ اِس میں احتمال کی نفی ممکن نہیں ہوتی ،صرف ایک احتمال کو ترجیح دی جاسمتی ہے۔ بعض کم سواد ہے بیجھتے ہیں کہ ہروہ علم جوغور تعنص سے حاصل کیا جائے یا اُس میں غلطی کا امکان مان لیا جائے ، وہ طنی ہوتا ہے۔ ہرگر نہیں ،غور تعنص سے حاصل ہونے والے علم کونظری کہا جاتا ہے جوقطعی بھی ہوتا ہے اور طنی بھی ۔

چنانچاس كاتعريف يكى جاتى ك اهو الفكر الذى يطلب به من قام به علمًا او ظنًا -

آ مرى في مزيد وضاحت كى بركه اهو عام للنظر المتضمن للتصور و التصديق، والقاطع و الظنى \*ا-رباغلطى كامكان تويمحوسات اورتجربيات تك بين مانا جاسكتاب، إس لي كدانسان جب تك انسان ب غلطى سے مرانبين بوسكتا-

ائمہ اصول کی اصطلاح میں ظنی الدلالة کی تعبیر اس کے لیے نہیں ، بلکہ اُس کلام کے لیے اختیار کی جاتی ہے جس میں نقیض کا احتمال مان لیا جائے ، یعنی تسلیم کرلیا جائے کہ ترجی ، بے شک اُسی مفہوم کی ہے جو اہو اللّٰلہ اُحَدٌ اسے بالعموم سمجھا جاتا ہے ، لیکن اس جملے کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ ایک نہیں ہے۔ اِس طرح کا احتمال ہے جو کسی کلام کوظنی الدلالة بنا تا ہے۔ رہے یہ احتمالات کہ اُبو امبیدا ہے اور اللّٰلہ اُسی کی خبر ہے اور اُحَدٌ اور سری خبر یا ابو اضمیر الشان ہے اور اللّٰلہ اُحَدٌ امبیدا اور خبر ہیں تو یہ معاملہ اُن اختلا فات کا ہے جو ہم معاملہ اُن اختلا فات کا ہے جو ہم انتہیں ہوتے۔ یہی معاملہ اُن اختلا فات کا ہے جو ہم انتہیں کی تقدیم کی انتہیں ہوتے۔ یہی معاملہ اُن اختلا فات کا ہے جو ہم انتہیں کے تفسیری اقوال میں دیکھتے ہیں۔ ابن تیمیہ نے اپنے "مقدمة فی النفیر "میں بالکل صبحے کھا ہے۔

فان منهم من يعبر عن الشيء بالازمه او بنظيره، و منهم من ينص على الشيء بعينه، و الكل بمعنى واحد في اكثر الاماكن، فليتفطن اللبيب لذالك . (تفسيسر القرآن العظيم، ابن كثير الما)

"(بیہ) اِس لیے (محسوں ہوتے ہیں) کہ اُن میں ہے کوئی شے کو اُس کے لازم یا اُس کی نظیر سے تعبیر کر دیتا ہے اور کوئی کسی چیز کو بعینہ بیان کرتا ہے ، کیکن معنی میں اختلاف نہیں ہوتا ، وہ اکثر مقامات میں ایک ہی ہوتے ہیں۔ یہ بات ہر عاقل کو مجھ لینی حاسر۔

# الناشر المراد الناشر المراد الناشر المراد الناشر المراد الناشر المراد الناشر المراد المراد

وانس بن مالك فإذا صحت رواية مثلهما عندك فإن وافق الخبر القياس فلا خفاء في لزوم العمل به وإن حالفه كان العمل بالقياس أولى مثاله ما روى أبو هريرة الوضوء مما مسته النار

2.7

پھرراوی کی اصل میں دو تصدیب ہیں (پہلی قتم وہ ہے) جوعلم اور اجتہاد کے ساتھ معروف ہوجس طرح خلفاء اربعہ اور عبداللہ بن میں بن سعود عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر زید بن تا بت معاذ بن جبل اور ان جس طرح دوسرے حابہ کرام رضی اللہ عنبم پس جب ان کی روایت سیح طور پر ثابت ہو کر تیر ہے پاس بینج جائے تو ان کی روایت پر عمل کر نا اولی ہوگا قیاس پر عمل کرنے ہو اور اس کی وجہ وجہ سام مجمع علیہ الرحمہ نے تبقیم ہے مسئلہ عیں اس اعرافی کی حدیث کوروایت کیا ہے جس کی آ تکھیں پھی خرافی تھی اور اس کی وجہ سے قیاس کوچھوڑ دیا اور امام مجمع علیہ الرحمہ نے محاذ ات کے مسئلہ عیں ہور توں کو جیجھے کے حدیث کوروایت کیا ہے اور اس کی وجہ سے قیاس کوچھوڑ دیا اور امام مجمع علیہ الرحمہ نے محاذ ات کے مسئلہ عیں ہور توں کو جیجھے کے حدیث روایت کی اور اس کی وجہ سے قیاس کوچھوڑ دیا اور امام مجمع علیہ الرحمہ نے حضرت عاکشر شن اللہ عنہا ہے کی کی حدیث روایت کی اور اس کی وجہ سے قیاس کوچھوڑ دیا ۔ اور راویوں کی دوسری قتم وہ ہو جو حفظ اور عدالت کے ساتھ شہور ہوں نہ کہ اجتہاداور فتو کی کے ساتھ جس طرح ابو ہر برجہ اور انس بن مالکہ رضی اللہ عنہم ہیں اگر ان جس طرح راویوں کی روایت تیرے ہاں سیح طور پر ثابت ہو جائے تو آگر وہ خبر قیاس کے خالف ہونے قیاس پھل کر نا اولی ہا سے موافق ہوتو تیاس پر عمل کرنا اولی ہا سے موافق ہوتو تیاس پر عمل کرنا اولی ہور برہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ وضو واجب ہوتا ہے اس چیز (کے کھانے بینے ) ہے جس کو آگر نے جھوا ہو۔

آگے کی چیز کے سبب وضوالو شخ کے منسوخ ہونے کا بیان

# 

چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ لفظ قطعیت کے جومعنی اوپر بیان ہوئے ہیں، قرآن کی تمام آیات اُتھی میں محصور ہیں۔ زیادہ تر
آ یوں میں سرے سے کوئی احمال نہیں ہے، اِس لیے کہ اُن کے الفاظ ہی اُن کی تفییر ہیں اور اُن میں شخ بخصیص یا تبدیلی اور تغیر کا
تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اِن کے علاوہ جنتی آیتیں ہیں، اُن کی تعداد انتہائی قلیل ہے۔ تمام احمالات اُتھی میں پیدا کیے جاتے
ہیں۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ وم کی تذہر ہیں اور تذہر کاحق ادانہ کیا جائے قد معافیٰ رہ جاتا ہے۔ لیکن اِس کے ساتھ رہی حقیقت ہے کہ
حق ادا کیا جائے تو دلیل روز روشن کی طرح واضح کردیتی ہے کہ اُس کے مقابل میں کوئی ایسااحمال نہیں ہے جے ایست ند الی اصل
یعتد به قر اردیا جا سکے۔

حمیدالدین فراہی نے اِسی بنا پر فر مایا ہے کہ قرآن میں ایک سے زیادہ تاویلات کا احتمال نہیں ہوتا۔ وہ قطعی الدلالة ہے۔ یہ محض قلت علم اور قلت تذہر ہے جواختلافات کا باعث بن جاتی ہے۔ قرآن کے طالب علموں کو متنبدر ہنا چاہیے کہ اُس کی تمام معنی آ فرینی اِسی قطعیت کی تلاش میں پنہاں ہے۔ اُن کے یقین واذ عان کو اِس پر بھی متزلزل نہیں ہونا چاہیے۔

(التوضيح والتلويح ،ابن مسعود الحقى مسعود بن عمراتسفتاز اني ار ٢٣٣)

# بحث تقسيم الراوى على قسمين

# ﴿ يه بحث راوى كى دواقسام كے بيان ميں ہے ﴾

راوی کی اصل میں دواقسام ہونے کابیان

ثم الراوى فى الأصل قسمان 1معروف بالعلم والاجتهاد كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وعبدالله بن عبروزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأمثالهم رضى الله عنهم

فإذ صحت عندك روايتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون العمل بروايتهم أولى من العمل بالقياس ولهذا روى محمد رح حديث الأعرابي الذي كان في عينه سوء في مسألة القهقهة وترك القياس ورى حديث تأخير النساء في مسألة المحاذاة وترك القياس ورى عن عائشة حديث القيء وترك القياس به وروى عن باابن مسعود حديث السهو بعد السلام وترك القياس

والقسم الثاني من الرواة هم المعروفون بالحفظ والعدالة دون الاجتهاد والفتوي كأبي هريرة

'وَ ٱنْزَلْنَا إِلَيكَ الذِّكْرِلِتُبَينَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ النَّهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ،

واور لا بایر تمام مسلمانوں کا تفاق ہے کہسنت متواتر کے ذریعے عمومات قرآن کی تخصیص جائز ہے کیکن اختلاف اور نزاع اس میں ہے کہ کیا خبر واحد کے ذریعے ہے بھی آیات قرآن کی تخصیص ممکن ہے انہیں؟

اکشر شیعہ محققین اور جمہور اہل سنت قائل ہیں کہ قرآن میں نہ کورتھ کم عام کوجس طرح خبر متواتر کے ذریعے خصیص دی جاسکتی اسلام حجر واحد کے ذریعے بھی تخصیص تھم جائز ہے اس لحاظ ہے ان دوقتم کی خبروں (احادیث) میں کوئی فرق نہیں۔
البتہ خفی مسلک کے علما تفصیل کے قائل ہیں اس طرح کہ اگر قرآن میں موجود تھم عام کے لیے کوئی دلیل قطعی الصدور خصص بن رہی ہولیکن اس کی دلالت ظنی ہوتو اس صورت میں خبر واحد کے ذریعے خصیص کرنا جائز ہے لیکن اگر تھم عام پر پہلے سے کوئی تخصیص موجود نہ ہوتو اب صرف خبر واحد کے ذریعے خصیص کرنا جائز ہیں ہوگا۔

منکرین، خصیص بذر بعی خبر واحد کواس بناء پر در کرتے ہیں کہ خبر واحد سے ظن حاصل ہوتا ہے جب کہ قرآن مجید کا تھم تطعی
ہونے کی بنا پر ججت ہے کس طرح ایک دلیل طنی کے ذریعے تھم قطعی میں تصرف کیا جائے ، اگر چداس کا جواب بھی دیا جاتا ہے کہ
جب خبر واحد کی جیت کو شارع بذات خود معتبر قرار دی تو اس صورت میں تعارض در حقیقت دو ججت کے درمیان تصادم و تعارض
بدوی وظا ہری ہوگا جے اس طرح حل کیا جائے گا کہ ججت قرآنی ، تھم عام کو بیان کر رہی ہے جبکہ ججت حدیثی ، تھم خاص پر ناظر ہے۔
بنیز خاص و عا کے درمیان نسبت حقیقت میں قرینہ اور ذی القرینہ جیسی نسبت ہے لہذا ان دو کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے
بلکہ آپس میں قابل جمع ہیں۔

اس بحث مے قطع نظر فی الجمله تمام فرق و مذاہب اسلامی کا اتفاق ہے کہ جس طرح قر آن مجید میں بیان شدہ احکام جمت ہیں اس محت میں اس محت نبوی کے ذریعے بیان شدہ احکام بھی جمت رکھتے ہیں لیکن بعض اوگوں کا گمان میہ ہے کہ فہم قر آن بطور مستقل ممکن ہے لیمنی روایات واحادیث اور سنت معصوم میں فحص و تفحص کے بغیر بھی طوا ہر قر ان جمت ہیں۔ جبکہ اکثر محققین کا نظر میہ ہے کہ بلاشک ظاہر قر آن جمت ہے لیکن میہ جمیت روایات واحادیث کے ساتھ حاصل ہوگی۔

#### قرآن وسنت كارابطه

سنت کے ذریعے جواحکام ہم تک پنچے ہیں انہیں بظاہر تین حصول میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

ا۔وہ احکام جوآیات میں موجودا حکام کلی کی تاکید کے طور پر بیان ہوئے ہیں مثلاً وہ احادیث جواصل نماز ،روزہ ، زکات ، حج اور امر باالمعروف و نہی عن المنکر وغیرہ کے وجوب نیزشراب، جوا، زناوغیرہ کی حرمت کو بیان کرتی ہیں۔

1- آیات کی تشریح و تفصیل بیان کرنے والی احادیث مثلاً آیات میں نماز کا تھم عام ہے اور روایات میں نماز کا طریقہ ، اوقات یا دیگر جزئی مسائل ذکر ہوئے ہے اس طرح دیگر احکامات کے شرائط اور اجزاء وار کان یاان کی حدود کوروایات میں بیان کیا گیا ہے۔ ۳۔وہ احادیث جومستقل طور پران جدیدا حکام کو بیان کرتی ہیں جوقر آن میں بالکل ذکر نہیں ہوئے جیسے ابریشم کے لباس کا مر الشاشر المرا الشاشر المرا الشاشر المرا الشاشر المرا الشاشر المرا المرا

ابو بکر کا ذکر نہیں کرتے اور یہی زیادہ صحیح ہے اس باب میں حضرت ابو ہریرہ ابن مسعود ابورا فع ام حکم عمر و و بن امیدام عامر سوید بن نعمان اورام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے بھی روایات منقول ہیں امام ابوعیسی کہتے ہیں صحابہ تا بعین اور تنج تا بعین میں ہے اکثر اہل علم کا اس پڑعمل ہے جیسا کہ سفیان ابن مبارک شافعی اور اسحاق ان سب کے نزدیک آگ پر کچے ہوئے کھانے سے وضو واجب نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری عمل ہے بیر حدیث پہلی حدیث کومنسوخ کرتی ہے جس میں آگ پر کچی ہوئی چیز کھانے سے وضو کرنا واجب ہے۔ (جامع تر ندی: جلد اول: حدیث نبر 78)

فقال له ابن عباس أرأيت لو توضأت بماء سخين أكنت تتوضأ منه فسكت وإنما رده بالقياس إذ لو كان عنده خبر لرواه وعلى هذا ترك أصحابنا رواية أبي هريرة في مسألة المصراة بالقياس وباعتبار اختلاف أحوال الرواة،

2.7

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ابو ہر ہرہ رضی اللہ عنہ ہے کہا کہ آپ بتا کیں اگر آپ گرم پانی ہے وضوکریں تو کیا آ اس کی وجہ سے پھروضو کریں گے پس ابو ہر ہرہ وضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔اور عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو قیاس سے رد کیا اس لئے کہا گران کے پاس کوئی حدیث ہوتی تو وہ اس کو ضرور روایت کرتے۔اور راویوں کے احوال مختلف ہونے کے اعتبار سے سے۔

ررح

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کہ وسلم نے فر مایا وضو واجب ہوجاتا ہے آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے چاہے وہ پنیر کا ایک کلڑا ہی کیوں نہ ہوا بن عباس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کیا ہم تیل اور گرم پانی کے استعمال کے بعد بھی وضو کیا کریں حضرت ابو ہریرہ نے فر مایا بھتیج جب نبی صلی اللہ علیہ وہ کہ دوایات منقول حدیث سنوتو اس کے لئے مثالیس نہ دواس باب میں ام حبیبا مسلمہ زید بن ثابت ابوطلحہ ابوا یوب اور ابوموی سے بھی روایات منقول ہیں امام ابوعیسٰی فر ماتے ہیں کہ بعض اہل علم کے نز دیک آگ پر پکی ہوئی چیر کھانے سے وضوٹوٹ جاتا ہے اور اکثر علاء صحابہ تا بعین اور تیج تا بعین کے نزد یک آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے وضوئییں ٹوٹا۔ (جامع تر ندی: جلداول: حدیث نبر 77)

مخصيص قرآن بذر بعيسنت كي معركه آراء بحث كابيان

علائے اصول فقہ نے سنت کے باب میں ایک معرکۃ الآراء بحث کی ہے جے وہ تخصیص قرآن بذریعہ سنت کی اصطلاح کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں، اس بحث کی اہمیت بڑی واضح ہے اس لیے کہ قرآن مجید بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا منبع اور انسانی معاشرہ کے لیے کممل ضابطہ حیات ہے اس نے تا قیام قیامت انسان کی راہنمائی کرنی ہے جب کہ قرآن مجید میں احکام بطور کلی یا مجمل بیان ہوئے ہیں جوتفیر تفصیل اور بیان کے مختاج ہیں بذات خود قرآن مجید میں بھی اس بات کاذکر موجود ہے

## الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج المراج

د پرحرام ہونایا ایسے قاتل کامیراث سے محروم ہونا جوا پنے مورّث کوقل کرے وغیرہ اس ضمن میں ابن قیم کہتے ہیں۔

السنة مع القران ثلاثه اوجه احدها ان تكون موافقه له من كل وجه فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب تواردالادلة و تظافرها والثانيان تكون بياناً لمااريد بالقرآن وتفسيراً والثالثان تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن ايجا به او محرمة لماسكت عن تحريمه ،

قرآن کے ساتھ سنت کا تعلق بین قتم کا ہے ایک قتم ہر لحاظ ہے قرآن کے موافق ومطابق ہے اس صورت میں قرآن وسنت ہے ایک ہی حکم کو بیان کرتے ہیں جس طرح مختلف ادلہ کے ذریعے ایک ہی حکم کو تاکید کے ساتھ بیا فکیا جا تا ہے ، دوسری قتم وہ سنت ہے جوقر آن کے مراد ومقصود کی تشری وقیسر کرتی ہے تیسری صورت ہے کہ سنت ایک ایسی چیز کو واجب قرار دیتی ہے کہ جس کے بارے قرآن خاموش ہے یاکسی چیز کو حرام قرار دیتی ہے۔ جب کہ قرآن اس کی حرمت ہے متعلق خاموش ہے۔

ان تینوں صورتوں میں سنت کی ججیت میں کوئی شک نہیں ہے جیسا کہ گزشتہ قسط میں قر آن وعقل واجماع کے ذریعے ثابت کیا گیا کہ سنت بھی قر آن کی طرح کلام وحی اور ججت ہے قر آن وسنت گویا تر از و کے دوپلڑوں کی مانند ہیں۔البتہ دوسری قتم کی احادیث کے دائرہ ججیت میں بحث واقع ہوئی ہے۔

بنابرین تمام علائے اسلام کا اجماع ہے کہ قرآن ، کتاب البحل ، مجزہ اور جہت ہے بعض علاء اسے جہت ذاتی ہے تعبیر کرتے ہیں جس سے مرادید لیتے ہیں کہ اگر کوئی لغت عرب اور ادبیات عرب کے اصول وقوانین (صرف بخو، بلاغت وغیرہ) ہے کمل آگائی رکھتا ہوتو اس کے لیے قرآن قابل فہم ہے اور ظواہر قرآن سے مجھے استفادہ کرسکتا ہے ، لیکن یہ بات بھی واضح ہے کہ متعکم اپنے کلام سے ایک مخصوص قصد وارادہ رکھتا ہے جے اپنے جملات کے ذریعے مخاطب تک ختقل کرنا چاہتا ہے بعنی ظاہر جملات کے اندر قصد وارادہ شکلم پوشیدہ ہوتا ہے جواس کی اصلی غرض وغایت ہے بعض اصولین اسے مراوع بدی سے تعبیر کرتے ہیں۔

ال (مرادجدي) كوظا ہر كلام سے بجھنے كے ليے بچھ شرائط ہيں۔

امعلوم ہوکہ متکلم مقام بیان میں ہے یعنی ایک مطلب کو سمجھانا چاہتا ہے

٢\_معلوم ہوكدارادہ جدى قطعى ركھتا ہے يعنى شوخى ومزاح نہيں كرنا چاہتا

۳۔اطمینان حاصل ہونا چاہیے کہ متعلم اپنے کلام کا دراک کرتے ہوئے اس کے معنی کا ارادہ بھی رکھتا ہے ۴۔کوئی ایسا قرینہ بھی موجود نہ ہوجومتعلم کے ظاہر کلام کے مخالف معنی پر دلالت کر رہا ہو۔

علائے اصول فقداس تناظر میں سنت کی بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کداس میں کوئی شک نہیں کداللہ تعالی نے اپنے کلام کے ذریعے انسان کی ہدایت کے اصول بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے اور یہ کلام جمت بھی ہے کین جمیت ظواہر کے لیے ذکورہ شرائط میں ہے

# الشاشر المراجي في المراجي الشاشر المراجي في المراجي الشاشر المراجي في المراجي المراج

اراد کا متکلم (مراد جد) کوکشف کرنا بھی ضروری ہے جس کے لیے چوتھی شرط پر توجہ نہایت ضروری ہے بعنی قرائن متصلہ اور منفصلہ ہے آگاہی بھی ضروری ہے لیکن ایک اختلاف ہیہ کہ کیا خداوند متعال نے سنت کوقرینہ منفصلہ کے طور پر قرار دیا ہے یانہیں ؟ دوسرا بیا کہ کیا قرینہ منفصلہ بھی قرینۂ متصلہ کی ما نند ظاہر کلام پر اثر انداز ہوتا ہے؟ باالفاظ دیگر ظواہر کتاب بطور مستقل احکام دین بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یانہ بلکہ قرآن مجید کی آیات کے ساتھ ساتھ احادیث وروایات کی طرف رجوع کرنا بھی لازی ہے۔
سنت کا قرینہ منفصل ہونا

اصول فقہ کی ابحاث میں تو جہ طلب نکتہ ہیہ ہے کہ ظاہر کلام سے متعکم کے حقیقی مقصد و مراد کو کشف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کلام کے ساتھ استعال شدہ قرائن کو بھی ظاہر کیا جائے بعنی ظاہر کلام کا اثبات ، قریبہ متصل و منفصل کے ساتھ وابستہ ہے ، بنابر یں خداوند متعال ہر متعلم کی طرح اپنے کلام میں قریبہ منفصل استعال کرنے کا حق رکھتا ہے نیز مخاطبین کے لیے ضروری ہے کہ کلام الیما کو سیجھنے اور اس کے کلام سے مقصد و مراد الیما کو کشف کرنے کے لیے ظاہر آیات کے ساتھ ساتھ قریبہ منفصل کی طرف بھی رجوع کریں البتہ اصولی حضرات کی اکثریت قریبہ منفصل کو قریبہ متصل کی طرح مقام دینے کے خالف ہیں ۔ ان کی نظر میں اگر قریبه منصل ہوتو عام اپنے ظہور عام پر باتی نہیں رہتا بلکہ خصص متصل کی وجہ سے معنائے خاص پر ظہور رکھتا ہے لیکن قریبہ منفصل میں یہ طاقت نہیں کہ ظہور عام کو اس کے ظہور سے منصر ف کر سکے ہاں البتہ یہ ظہور ابتدائی ہوگا اور قریبۂ منفصلہ کے بعد معنائے خاص میں ہی حت ہوگا۔

اذن فاالعام المخصّص با المتصل لا يستقر ولاينعقد له ظهور في العموم، بخلاف المخصص . باالمنفصل ، لان الكلام بحسب الفرض قد انقطع بدون ورود مايصلح للقرينة على التخصيص، فيستقر ظهوره الابتدائي في العموم ،غير انه اذا ورد المخصص المنفصل يزاحم ظهور العام فيقدم عليه من باب انه قرينة عليه كاشفة (عن المراد الجدّى)

العنی خصص منفصل کے آئے سے ظہور باتی رہے گالیکن ظہور خاص اظہر ہونے کی وجہ سے مقدم ہوگالہذا بظاہر دونوں صورتوں میں سنت پیغیبر آیات قرآن کے لیے خصص کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ پیغیبرا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معجزات کے ذریعے لوگوں کو یقین دلایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی مولوں کو یقین دلایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہوگا۔

اوَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَواى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْي يُوْحِي

سے پیغیبراکرم کی زبان پر یقین کا نتیجہ ہے کہ جس کلام کوآپ آیت کہددیں ہم اُسے قرآن کا حصہ قرار دیتے ہیں اور جسے وہ کہیں کہ بیآیت نہیں ہے تو ہم اسے حدیث کا نام دیتے ہیں لیکن ہر دوصورت میں من جانب اللہ ہونے کی بنا پر ہمارے لیے واجب الا طاعت اور ججت ہے۔اس صورت حال کے پیش نظر فہم آیات کے لیے احادیث وسنت نبوی کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے اور

# 

اسرارالی ذکر ہوئے ہیں جن کی تفہیم عام سلمان کے لیے مکن نہیں صرف 'رایخون فی ابعلم' کو بیچق حاصل ہے کہ وہ قرآن کی تفییر کریں ان کا بیے جملہ بہت معروف ہے کہ

انما يعرف القرآن من خوطب به ا

العنى قرآن كوصرف وبي سجه كتة بين جن كي طرف نازل مواہے۔

علائے اصول کوا خباری علاء کے اس نظریہ کے بالکل مخالف قرار دیا جاتا ہے کیونکہ علاء اصول ظواہر قرآن کو جت تسلیم کرتے ہیں جب کہا خباری ججیت ظواہر کے منکر ہیں لیکن بعض علاء کا خیال یہ ہے کہ اگر غور کیا جائے تو اس مسئلہ میں دونوں گروہ منفق نظر آتے ہیں گہروایات کے وسیلہ سے قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے۔

### اخبارى علماء كانظرييه

مرحوم استرآ بادی (م۳۳ ماھ) معروف ترین اخباری عالم ہیں اپنی کتاب 'الفوائد المدنیہ 'میں قرآن سے متعلق اخباری نظریات کو بیان کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مستقل طور پر 'ظواہر کتاب' کی جمیت کے قائل نہیں ہیں بلکہ قرآن کو سیجھنے کے لیے احادیث کی جانب رجوع کرنا ضروری سیجھتے ہیں جب ان پراعتراض ہوا کہ

'اَوْفُوا بِالْعُقُودِ')يا اِذَ قُمْتُمُ إِلَى الصَّلْوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ '

جیسی آیات برعمل کیے کرتے ہو؟ تو جواب دیا کہ ہم نے ان آیات کوروایات معصومین کے وسیلہ سے سمجھا ہے گویاتفسیر آیات کوروایات کی تفتیش و تحقیق کے بعد جائز سمجھتے ہیں۔

لیکن اخباری علماء سے بیہ جملہ بھی نقل ہواہے کہ

الا يبجوز استنباط الاحكام النظرية من ظواهر الكتاب ولا ظواهر السنن النبوية م الم يعلم احوالهما من جهة اهل الذكر ،

قران وسنت سے احکام نظری کواہل ذکر کی تشریح کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس تتم کے بیانات سے واضح طور پر ظواہر کتاب کی حجیت کے میکرنظر آتے ہیں۔

#### اصو کی علماء کا نظریه

علائے اصول اگر چظوا ہر کتاب کو جمت تسلیم کرتے ہیں لیکن روایات کو قرینہ منفصل قبول کرنے کی وجہ سے ان کی تعبیر بھی بظاہر اخباری علاء کی تعبیر کے قریب نظر آتی ہیں، مرحوم مظفر نے درج ذیل عنوان کے تحت بحث کی ہے

الا يجور العمل با العام قبل الفحص عن المخصص

جس میں تفییر قرآن کے لیے روایات کی تفتیش کو ضروری قرار دیتے ہوئے رقمطراز ہیں

# الشرد احول الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج المر

فہم حدیث وسنت کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا بھی ضروری ہے اسی بنا پر بعض علماسنت کو قرآنی آیات کے لیے قرینہ منفصل قرار دیتے ہیں اور دلیل کے طور پر قرآن مجید کی وہ آیات پیش کرتے ہیں جو حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کو مبین و مضرقرآن کے طور پر تعارف کراتی ہیں۔

وَٱنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكُرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ النَّهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ،

اور (اےرسول سلی اللہ علیہ وسلم) آپ پر ہم نے ذکراس لیے نازل کیا ہے تا کہ آپ لوگوں کووہ باتیں کھول کر بتا دیں جوان کے لیے نازل کی گئی ہیں اور شایدوہ (ان میں )غور کریں۔

نیزوه آیات جس میں پنجبرا کرم کوشان تعلیم عطاکی گئی ہے۔

جس سے بینظاہر ہوتا ہے کہ آپ بورے قرآن کے مبین و معلم ہیں یعنی آیات میں موجود متشابہات و مجملات سے نشابہ اور اجمال کوختم کرنے والے ہیں۔ بنابریں سنت کو مطلق و عام آیات کے لیے مقید و محصص تسلیم کرنا بلا دلیل نہیں کیونکہ جب مطلق و عام آیات کے لیے مقید و محصص تسلیم کرنا بلا دلیل نہیں کیونکہ جب مطلق و عام کی صورت میں مراد متعلم خلا ہر نہیں ہے تو معلم کے وسیلہ سے قید و خصیص کو بیان کیا گیا ہے عظیم مضر قرآن علامہ طباطبائی نے بھی اس مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے۔

وفى الا ية دلالة على حجية قول النبى فى بيان الا يات القرآنيه ، واما ماذكر ٥ بعضهم ان ذالك فى غير النبص والظاهر من المتشابهات او فيما يرجع الى اسرار كلام الله وما فيه من التاويل فمما لا ينبغى ان يصغى اليه ،

یہ آیت (۴۳ سورہ کل) دلالت کرتی ہے کہ آیات قرآن کی تفسیر قبیین کے لیے قول پیٹیبر جمت ہے اور بعض افراد کا یہ کہنا کہ پیٹیبر کامبین ہونامخصوص ہے آیات متشابہ یا ان آیات کے ساتھ جن میں رموز واسرار ذکر ہوئے ہیں یا جن میں تاویل کرنے کی گئجائش موجود ہے توا یے (افراد کے ) اقوال کی کوئی حیثیت نہیں۔

شیعہ ماہرین علم اصول کی اکثریت کا یہی نظریہ ہے آیۃ اللہ خوئی نے تخصیص قر آن باوسیا۔ خبر واحد کے باب میں اسی نظریہ کو قبول کرتے ہوئے اپنی تائید میں مرحوم نائینی کی عبارت نقل کی ہے۔

ظہور کلام کے لیے تین مراتب ہیں ، پہلا مرتبظہور نضوری ، دوسرا مرتبہ نصدیقی کہ جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شکلم نے بیکہا ہے تیسر سے مرتبہ میں ہم مرادوم قصود شکلم کوکشف کرتے ہیں اس مرتبہ میں عدم قرینہ پریقین ہونا چا ہے لیکن اگر قرینہ شفصل کا بھی علم ہوگیا تو ظہور عام اپنی جمیت سے خارج ہوجائے گا۔

### كياتفيرقرآن كے ليےروايات كى تفتيش ضرورى ہے؟

اخباری اور اصولی علاء کے درمیان اختلاف بہت مشہور ہے اخباری علاء کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ظاہر قرآن کو جسے نہیں مانتے جس کی ایک دلیل مید دیتے ہیں کہ قرآن مجید نہایت مشکل اور پیچیدہ معانی پرمشتمل کتاب ہے اور اس میں رموز و

### 

وشبه كامقام بك فقيه، آيات قرآن كظوام كوسند بناسكتاب يانهين؟

شیعہ اصولیوں نے یہ بحث اخبار یوں کے اعتر اضات کا جواب دینے کی غرض ہے چھٹری ہے، اخبار یوں کا دعویٰ ہے کہ ہر آیت کا معنی، حدیث ہے یو چھنا چاہے بالفرض اگر کسی آیت کا ظاہرا یک معنی پر دلالت کرتا ہے کیکن حدیث اس کے برخلاف مفہوم پر دلالت کرتی ہوتو ہمیں چاہیے کہ حدیث کے مفہوم کو اپنالیں اور یہ کہددیں کہ آیت کا حقیقی معنی ہمیں معلوم نہیں، لیکن اصولیوں نے اس نظریہ کو ثابت کیا ہے کہ صلمان، قرآن مجیدے براہ راست استفادہ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔

اس کے باوجود پیکتہ بھی قابل تو جہ ہے کہ اگر حدیث ، ظواہر کے لیے مقید یا مخصص بن رہی ہوتو واضح ہے کہ فقیداس حدیث کی روشنی میں حکم مطلق یاعام کی بجائے حکم مقیدیا خاص کواخذ کرےگا۔ (اعلام الموقعین ،ابن قیم )

# بحث شرط العمل بخبر الواحد

﴿ یہ بحث خبر واحد پر مل کی شرط کے بیان میں ہے ﴾

خبرواحد پمل کرنے کی شرط کابیان

قلنا شرط العمل بخبر الواحد أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة المشهورة وأن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة المشهورة وأن لا يكون مخالفا للظاهر قال عليه السلام (تكثر لكم الأحاديث بعدى فإذا روى لكم عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق فاقبلوه وما خالف فردره)

وتحقيق ذلك فيما روى عن على بن أبى طالب أنه قال كانت الرواة على ثلاثة أقسام 1مؤمن مخلص صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف معنى كلامه 2وأعرابي جاء من قبيلة فسمح بعض ما سمع ولم يعرف حقيقة كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إلى قبيلته فروى بغير لفظ رسول الله صلى الله عليه وسم فتغير المعنى وهو يظن أن المعنى لا يتفاوت ومنافق لم يعرف نفاقه فروى مالم يسمع وافترى فسمع منه أناس فظنوه مؤمنا مخلصا فرووا ذلك واشتهر بين الناس

فالهاذا المعنى وجب عرض الخبر على الكتاب والسنة المشهورة ومثال العرض على الكتاب لَى حاميث مس الذكر فيما يروى عنه من مس ذكره فليتوضأ)

فعرضناه على الكتاب فخرج مخالفا لقوله تعالى (فيه رجال يحبون أن يتطهروا )فإنهم كأنوا يستنجون بالأحجار ثم يغسلون بالماء ولو كان مس الذكر حدثا لكان هذا تنجس طرح لا

### الفاشر المرابع الفاشر المرابع الفاشر المرابع المرابع

والسر في ذلك واصح لماقدمناه لانه اذا كانت طريقة الشارع في بيان مقاصده تعتمد على القرائن المنفصلة لا يبقى اطمئان بظهور العام في عمومه فانه يكون ظهوراً بدويا ،وللشارع حجةعلى الممكلف اذا قصر في الفحص عن المخصص امّا اذا بذل وسعه وفحص عن المخصص في مظانه حتى حصل له الاطمئنان بعد موجوده فله الا خذ بظهور العام ،

عام کاظہورروایات میں تفتیش و تحقیق کے بعد عملی ہوگااس کی وجہ بڑی واضح ہے کہ جب شارع نے اپنے مقاصد کے اظہار کے لیے قرائن منفصلہ پر بھی انحصار کیا ہے تو اگر مکلف مخصص کی تلاش اور جبتو میں کوتا ہی کرتا ہے۔ تو شارع اس پراعتراض کرسکتا ہے لیکن اگرا پی پوری کوشش کے باوجود مخصص کوموجود نہیں پاتا اور اس عام پراطمینان حاصل ہوجاتا ہے تو اس صورت میں شارع کا اعتراض نہیں ہوگا۔

اس کے بعد قرماتے ہیں۔

اهدال کلام جار فی کل ظهور ، فانه لا یجوز الا حد الا بعد الفحص عن القرائن المنفصلة و من هنا نستنج قاعدة عامة و هیان اصالة الظهور لاتکون حجة الابعد الفحص و الیاس عن القرینة الستنج قاعدة عامة و هیان اصالة الظهور لاتکون حجة الابعد الفحص و الیاس عن القرینة السكام سے پیتج بینكالتے بین كرظهور كی جیت كے لیے شرط ب كرقر آئن منفصلہ (روایات واحادیث) میں تجس تفتیش كر جائے دير علائے اصول كی عبارات میں بھی ای طرح کے مطالب بیان ہوئے بیں فراخبارى وفكر اصولی کے درمیان شدید اختلاف کے باوجود كم از كم اس مورد میں آراء ایک دوسرے کے بظاہر نزد یک نظر آئی بیں یعنی دونوں گروہ ظواہر كتاب و متقل طور پر نیز روایات میں تفتیش و تحقیق کے بغیر جے تسلیم نین كرتے۔

اسی بنا پربعض محققین ،اخباری علماء کوبھی کلی طور پرخوا ہر قرآن کے منکر نہیں سیجھتے بلکدان کے خیال میں بیر حضرات صرف اس صورت میں منکر ہیں کہ اگر روایات میں تفقیق و حقیق کیے بغیر ظاہر قرآن کی طرف رجوع کیا جائے اور یہی رائے علمائے اصول کی سے۔

'وفى ذالك با الذات يقول الا خباريون كسائر الفقها ء الاصوليين لا يجوز افرادالكتاب بالاا ستنباط بعيداً عن ملاحظة الروايات الواردة بشانها '(٢٣)

ان سب کی طرف سے اخباری علاء کا دفاع کرنے کے باوجودیہ بات واضح ہے کہ ان کا اصولی فکر کے ساتھ ایک بنیادی اختلاف ہے وہ یہ کہ اصولی علاء قرآن میں تدبر وتفکر وغور فکر کر کے اس کی تفییر کوغیر معصوم کے لیے بھی مجاز قرار دیتے ہوئے طوا ہر قرآ کا حجت سجھتے ہیں۔ اگر چیست کو بھی قرینہ منفصل کے طور پر تسلیم کرتے ہیں جب کہ اخباری تفکر کے مطابق قرآن میں غور و فکر اور تدبر کرنا غیر معصوم کا حق نہیں ہے۔

شہیدمطہری فرماتے ہیں۔ بظاہریہ بات بڑی عجیب نظر آتی ہے کہ اصولیوں نے یہ بحث کیوں چھٹری ہے؟ کیا یہ بھی کوئی شک

باب ماجاء فی إجازة خبر الواحد الصدوق فی الأذان والصلوة والصوم والفرائض والأحكام جس سان کی مرادیہ ہے کہ ایک عادل اور سی شخص کے خبر دینے پراذان ، نماز ، روزہ اور دیگر فرائض واحکام پر ممل کرنے کا بیان ... اس کے بعد اُنہوں نے اس پر دلائل کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ امام بخاری کا مقصدیہ ہے کہ ایک امانت دار مؤذن کے اذان کہنے پر نماز کے وقت ہوجانے کا اعتبار کیا جاتا ہے اور اس پراعتا دکرتے ہوئے وہ نماز اداکی جاتی ہے جس کے لیے اذان کہی جاتی ہوئی کہا تا ہے۔ کوئی مسلمان پنہیں کہتا کہ جب تک موافر ادخر نددیں کہ قبلہ اس طرف ہے قونماز ادانہ کی جائے۔

ای طرح روزہ رکھنے کے لئے طلوع فجر اورغروبیٹمس کی خبر دینے کے لیے ایک ثقة مسلمان ہی کائی سمجھا جاتا ہے اوراس کی خبر پرروزہ رکھا جاتا اورافطار کیا جاتا ہے۔ ای طرح اسلام کے دیگر فرائض واحکام میں اُمّت مسلمہ خبر واحد کو ججت مانتی ہے، گویا خبر واحدا گرچہ سند کے اعتبار سے حد تواتر کوئیس پہنچی نیکن اس کے قبت اور دلیل شرعی ہونے کے اعتبار سے یہ استج متواترہ ابن گئ ہے جہے ہر دور میں اُمّت کا تعامل حاصل رہا ہے۔ نبی اکرم سلے کر آئ تا تک اہل اسلام میں ہے کسی نے بھی خبر واحد کی جیت سے انکارئیس کیا۔ صحابہ کرام ، تا بعین ، ایم کرام ، محدثین عظام اور علاے اسلام سب کے سب اخبار آ حاد کو شرعی دلیل کیطور پر پیش کرتے آرہے ہیں اور خبر واحد کی جیت سے وہ شخص انکار کرسکتا ہے جودین اسلام کی جامعیت اور اس کی وسعت کو بیجھنے سے قاصر ہیا وروہ تمام علاے اُمت ، اُنکہ وحدثین کی خدمتِ دین کے لئے ان تھک محنتوں کو تا قابل اعتبار بنادینے کے در پے ہے۔ خبر واحد عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں

خبرواحد کے شری جت ہونے کی بنیاوتو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں بی پڑگئی ہی، بلکہ آپ نے خود ججیت جر واحد کو نرعمل لاتے ہوئے بہت ہے موقعوں پرایک بی شخص کودوسر ہے علاقے کا مبلغ بنا کر بھیجا یہاں تک کہ امیر لشکر بھی ایک ہی ہوتا ، باقی سب مجاہدین پراس کی بات کی اطاعت واجب ہوتی تھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ": نبی اکرم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا آپ اہل کتاب کی طرف جارہ ہو، سب سے پہلے اُنہیں تو جیدِ باری تعالیٰ کی دعوت دینا، جب وہ اس کا اعتراف کرلیس تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ نماز پڑھنے کئیں تو اُنہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ نماز کروں کو دی جائے گئیس تو اُنہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں میں زکو ہ فرض کی ہے، جو ان کے امیروں سے لے کرغریبوں کو دی جائے گئیں۔ "

ای طرح نبی اکرم جب دعوتِ اسلام دینے کے لیے غیر مسلم حکمرانوں کو خط بھیجا کرتے تھے تو اس کے لیے بھی ایک آ دمی کا انتخاب فرمایا کرتے تھے تا کہ وہ مراسلہ اس حکمران تک پہنچا دے ، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عند ہی بیان کرتے ہیں: رسول اکرم نے عبداللہ بن حذافہ مہی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اپنا خط کسر کی کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ آپ یہ خط بحرین کے سردار کودے دیں ، وہ آگے کسر کی تک پہنچا دے گا۔ یوں یہ خط جب کسر کی کے پاس پہنچا تو اُس نے بھاڑ دیا۔ الشاشر المول المو

تطهيرا على الإطلاق وكذلك قوله عليه السلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل خرج مخالفا لقوله تعالى (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن)

3.7

ہم احناف نے کہا کہ خبر واحد پڑمل کی شرط ہیہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت مشہورہ کے خلاف نہ ہواور بیر کہ وہ ظاہر حال کے مخالف نہ ہورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا میرے بعد تمہارے سامنے زیا دہ احادیث آئیں گی جب تمہارے سامنے میری طرف ہے کوئی حدیث روایت کی جائے تو تم اس حدیث کو کتاب الله پرپیش کروپس جوحدیث کتاب الله کے موافق ہواس کو قبول کرواور جو کتاب اللہ کے مخالف ہواس کور د کر دواور راویوں کے اختلاف کی تحقیق اس روایت میں ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشا دفر مایا کہ احادیث کے راوی تین قتم پر ہیں پہلی قتم و مخلص مومن جورسول اللہ صلی الله عليه وسلم كي صحبت ميں رہاا ورآپ كے كلام كے معنى كوسمجھا اور دوسرى قشم وہ ديہاتى جوكسى قبيلے ہے آيا اور رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے کچھ سنااوررسول الله صلی الله علیہ وسلم کے کلام کی حقیقت کونہیں سمجھا پھر قبیلے کی طرف واپس چلا گیا اوررسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لفظ کوچھوڑ کرروایت کردیا اورمعنی تبدیل ہو گیا حالانکہ وہ مجھ رہا ہے کہ معنی تبدیل نہیں ہوتا اور تیسری قتم وہ منافق جس کا نفاق معلو منہیں تھا پس اس نے ایسی روایت جواس نے سی نہیں تھی اور (نبی علیہ السلام پر ) بہتان با ندھا پھراس سے بچھلوگوں نے سااوراس کو خلص مومن خیال کیااوراس حدیث کوروایت کردیااوروہ روایت لوگوں کے درمیان مشہور ہوگئی پس اس معنی کی وجہ سے خبرواحد کو كتاب الله اورسنت مشهوره يرپيش كرنا ضروري موا-اور (خبرواحدكو) كتاب الله پرپيش كرنے كى مثال مس ذكر كى اس حديث ميس ہے جورسول الله صلى الله عليه وسلم ہے مروى ہے كہ جس نے اپنے ذكر كوچھوا تو اس كو جا ہے كہ وہ وضوكر ہے ہيں ہم نے اس كو كتاب الله ير پيش كيا توبيه حديث الله تعالى كاس فرمان كے خلاف نكلى (ترجمه )اس مجدييں ايے لوگ بيں جو پاك رہے كو پسندكرتے ہیں اس لئے کہ وہ لوگ پھروں سے استنجاء کیا کرتے تھے پھروہ پانی سے (اپنی شرمگاہ کو) دھوتے تھے اگرمس ذکر حدث ہوتا تو پانی کے ساتھ استنجاء کرنا نا پاک کرنا ہوتا نہ کہ کامل طور پر پاک کرنا ہوتا اوراس طرح پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے (ترجمہ) جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے بیخبر واحد اللہ تعالی کے اس فر مان کے خلاف ہوکرنگلی (تم ان عورتوں کوندروکواس بات سے کہوہ اپنا نکاح اپنے خاوندوں سے کریں۔

شرح

حدیث گوخربھی کہتے ہیں اور خبر کی دوشمیں ہیں 1 : خبر متواتر 2 خبر واحد صدیث گوخبر بھی کہتے ہیں اور خبر کی دوشمیں ہیں 1 : خبر متواتر 2 صدیث کی ان دونوں قسموں کا دین اسلام میں جمیتِ شرعیہ ہونا اُمتِ مسلمہ میں مسلّم رہا ہے۔معتز لداوران کے ہم نوامئلرین حدیث کو چھوڑ کرامّت مسلمہ کے تمام ائمہ ومحدثین اور علما ومحققین اخبار آ حاد سے احکام شرعیہ کا سنباط کرتے آئے ہیں۔امام بخاری نے بین دوہ فرماتے ہیں: نے اپنی سے میں کتاب اُخبار اللاً عاد کے تحت خبر واحد کے ججتِ شرعیہ ہونے پر کتاب وسقت سے دلائل پیش کئے ہیں، وہ فرماتے ہیں:

#### الشاشر المول الشاشر المولي الشاشر المول الشاشر المول الشاشر المولي الشاشر المولي الشاشر المولي المو

ا پن قارئین کودهوکه دینا چاہتے ہیں۔مقام غور ہیکه دوسرے آ دمی کی گواہی اوراس کی تائید ہے بھی وہ حدیث خبر واحد ہی رہتی ہے،سنت متواتر ہیں بن جاتی ،کیونکہ خبر واحد کی تعریف ہی ہے : ہو مالم مجمع شروط التواتر 4 یعنی "جس حدیث میں متواتر کی شرطیں نہ پائی جائیں وہ خبر واحد ہوگی "اوراس کے قبت ہونے پرامت کا اتفاق ہے۔خطیب بغدادی کہتے ہیں۔

وعلىٰ العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين و من بعدهم من الفقهاء

"تمام تابعین کرام اورتمام فقہاے عظام خبروا حدیر عمل کرتے رہے ہیں۔

خبر واحدا ورفار وق اعظم رضی الله عنه کا دور مسلم الله عنه کا دور مسلم الله مسلم الله عنه کا دور مسلم الله عنه کا

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی خبر واحد کو قبت مجھتے اورائے قبول فر مایا کرتے تھے اور جب کسی مسئلہ میں اُنہیں حدیثِ نبوی پہنچ جاتی تھی تو اُس کے سامنے سرتسلیم خم کردیتے تھے۔ جبیسا کہ کتبِ احادیث میں وارد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔

أن عمر خرج إلى الشأم فلما كان بسرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله قال :إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه،

سیدناعمر فاروق رضی اللہ عنہ ملکِ شام جانے کے لیے مدینه منورہ سے روانہ ہوئے ، جب وہ اسرغ امقام تک پہنچ تو آنہیں وہاں بتایا گیا کہ شام کے علاقے میں تو وہا پھیلی ہوئی ہے۔ اس پرسیدنا عبدالرخمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے بیہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جب تم سنو کہ کسی علاقے میں وہا پھیلی ہوئی ہوئی ہوتو وہاں آؤنہیں ، اورا گرتمہار سے علاقے میں وہا پھیل جائے ، جہاں تم مقیم ہوتو وہاں سے وہا (طاعون وغیرہ) سے بچئے کیلیے نکاؤہیں۔ بیہ حدیث من کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کاشکرادا کیا اور وہاں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ واپس مدینہ آگئے۔

مسلمانوں کے خلیفہ سیدناعمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک آ دمی سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کی حدیث (خبر واحد) پر یقین کرتے ہوئے بچائے شام جانیکے ،راستے ہے ہی واپس آ جاتے ہیں۔اس پر اُنہوں نے کوئی گواہ طلب نہیں کیا اور نہ ہی اسے ظئی کہہ کرردکیا ہے، جیسا کہ یہ مکرین حدیث کا و تیرہ ہے۔ بلکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے طلب علم کے لیے ایک انصار می حالی ہے باری مقرر کی ہوئی تھی اوران کی بیان کردہ احادیث کو قبول کیا کرتے تھے۔عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حسرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں:

سیدناعمرض الله عنه فرماتے ہیں میں نے اپنے ایک انصاری پڑوی سے باری مقرر کررکھی تھی جومدینہ کے بالائی علاقہ میں بنو اُمیہ میں رہتا تھا، اور ہم باری باری باری نبی اکرم کے پاس حاضر ہواکرتے تھے۔ایک دن میں آتا (وہ اپناکام کاج کرتا) اور ایک دن وہ آپ کے پاس حاضر ہوتا اور میں اپنے گھریلوکام کاج کرتا رہتا۔اور ہم میں ہرایک، نبی اکرم پر جووجی نازل ہوتی یاکوئی دیگر

### الشاشر الماشر الشاشر الماشر الماشر الماشر الماشر الماشر الماشر الماشر الماشر الماسر ال

رسول الله صلى الله عليه وسلم سے الي متعدد مثاليس پيش كى جائتى ہيں كه آپ نے اپنے دور ميں خبر واحد پراعتماد كرتے ہوئے ايك ہى آ دمى كومبلغ يا قاصد يا كمانڈر بنا كر بھيجااور ايسا بھى بھى نہيں ہوا كه آپ نے بھى ايك بڑى جماعت كوقا صديا مبلغ بنا كر بھيجا ہو تاكہ ان كى كثير تعداد سے تو اتر حاصل ہوجائے اور ان كى بات يقينی قرار پائے۔

معلوم ہوا کہ ایک دوآ دمیوں کی خبر معتبر اور قابل قبول ہے، تب ہی تو آپ نے اسے اختیار فر مایا ہے۔ منکرین حدیث میں سے کو کی شخص بیاشیکال پیش کرسکتا ہے کہ یہاں تو قاصد اور بہلغ کو جیسنے والے نبی آگر م تھے اور جے بھیجاجا تا تھا، وہ صحابی رسول تھا۔ لہذا ان کی بات تو معتبر ہے خواہ خبر دینے والا ایک ہی ہو جبکہ دیگر رواق حدیث کا بیسی ہی ہوجبکہ دیگر رواق حدیث کا بیسی ہے جو صحابہ کرام کا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن کی طرف اس مبلغ یا قاصد کو بھیجا گیا تھا، وہ غیر مسلم قوم سے تعلق رکھتے تھے جو نہ تو نبی اگر م کی نبوت کو مانتیتھے اور نہ ہی قاصد یا مبلغ کو صحابی شام آ دمی کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن قامت ان کے ہاں مسلم ہو۔ ان کے نزد یک تو صحابی عام آ دمی کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن آ ب نے اُن کو یقین دلانے کے لیے ان کی طرف لوگوں کی ایک جماعت کو نہیں بھیجا جن سے تو ان حاصل ہوجائے بلکہ ایک آ دمی بھیج کر ان پر حجت قائم کر دی تا کہ وہ عنداللہ بیغام حق نہ بہنچنے کا عذر نہ کر سکیں۔

#### عهدِ صحابه كرام

خبروا حداورسيدنا ابوبكرصديق رضى الله عنه كادور

حضرت ابو بکرصدین خبر واحد (حدیث) کے قبول کرنے میں سبقت لے جانے والے تھے، ان کے ہاں کوئی مسکد در پیش ہوتا، اس سے متعلق اُنہیں عدیث بل جاتی ہو آ پ اس کے مطابق فیصلہ صادر فرمادیا کرتے تھے۔ وہ بھی اس کے حدثوا تر تک بینچنے کا انتظار نہیں کیا کرتے تھے، جیسا کہ موطا امام ما لک وغیرہ میں بیواقعہ موجود ہے کہ "ایک دادی اپنے فوت ہونے والے پوتے کے مال سے اپنا حصہ معلوم کرنے کے لئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی۔ آپ نے فرمایا کہ میر علم کے مطابق اس پرکوئی صحابہ علی مسلم سے متعلق نبی اکرم کی حدیث کے بارے میں سحابہ حدیث نبیل ہے جس کے مطابق محقے حد دلوایا جائے اور فرمایا کہ میں اس سے متعلق نبی اکرم کی حدیث کے بارے میں سحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے دریافت کروں گا، اگر حدیث سے تیرا حصد ثابت ہوا تو تھے دلوادیا جائے گا۔ چنا نچ آپ نے جہا برام رضی اللہ عنہ کے سامنے اس مسلکور کھا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی اگرم نے دادی کو پوتے کے مال سے جب جبٹا اللہ عنہ کے سامنے اس موجود تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس عورت کا میں کہا تھا تھیں بھی آپ کے پاس موجود تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس عورت کے میں صحد دینے کا فیصلہ کردیا۔

منگرین حدیث یہال میمغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک آ دی کی خبر پراعتبار نہیں کیا بلکہ جب دوسرے صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تا ئید کی تب اسیقبول کیا ہے۔ایسے لوگ حقیقت سیجھنے سے عاری ہوتے ہیں یا

### الشاشر المول الشاشر المولي الشاشر المول الشاشر المول الشاشر المولي المول

قبول کیا ہے۔ سواے مئرین حدیث کے اُمتِ مسلمہ میں ہے کسی صاحبِ علم نے کسی حدیث کے خبر واحد ہونیکی وجہ ہے بھی اے ر نہیں کیا۔

#### خبر واحداورحضرت عثمان غنى رضى الله عنه كا دور

خلیفہ ٹالٹ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی خبر واحد کی جمیت مسلم تھی اور اس کی روشی میں لوگوں کے مسائل نمٹائے جاتے تھے،خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خبر واحد کو قبول کرتے تھے،اور جب اُنہیں خبر واحد (حدیث نبوی) پہنچ جاتی تو اُسے فیصلہ کن قر اردیتے اور اس کیمقا بلہ میں اپنی رائے کو قربان کر دیا کرتے تھے۔مثال کیطور پر آپ کی رائے بیتھی کہ جس عورت کا خاوند فوت ہوجائے، وہ جہال چاہے، وہاں رہ کرعدت و فات پوری کر عمتی ہے، لیکن جب سید نا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت فریعہ بنتِ مالک نے بتایا کہ میرے خاوند کی وفات پر رسول اللہ نے مجھے خاوند کے چھوڑ بہوئے گھر میں رہ کرعدت گزار نے کا حکم دیا تھا تو سید نا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس خبر واحد کو قبول کیا اور میصد بیث میں کر اُنہوں نے اپنی رائے کو خبر باد کہد دیا اور فیصلہ کر دیا کہ فوت شدہ خاوند والیعو رت اس گھر میں رہ کرعدت پوری کرے جس میں وہ خاوند کی زندگی میں رہائش پذیر تھی۔

#### خبر واحداور حضرت سيدناعلى المرتضلي رضى الله عنه كا دور

حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہاتی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طرح خبر واحد کو قبتِ شرعیہ تشکیم کرتے تھے اور جب انہیں کو کی شخص نبی اکرم کی حدیث بیان کر دیتا تو اس پراعتا و کرتے ہوئے خبر واحد کو قبول کرتے تھے۔ جسیا کہ بخاری شریف میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں:

كنتُ رجلا مذّاء فأمرتُ رجلا أن يسأل النبي لمكان ابنته فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك،

"جھے ندی بکٹرت آتی تھی، چونکہ میرے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاجزادی (سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ) تھیں،
اس لیے میں نے ایک آدی سے کہا کہ وہ اس (ندی) کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے۔ اس نے آپ سے
اس کیمتعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا": ندی آنے سیٹر مگاہ کو دھوکر وضوکر لیا کریں۔ "(یعنی یبی کافی ہے، اس سے عسل کرنیکی
ضرورت نہیں ہے۔ سیدناعلی رضی اللہ عنہ نے ایک آدی کے بتانے پراعتاد کرتے ہوئے اس کی خبر کو قبول کیا جو اس نے نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کے تھی۔

#### خبر واحداور دورتا بعين

تابعین کرام کی بھی خبر واحد کو قبول کرنے میں کوئی خاص شرطین نہیں تھیں اور نہ ہی اُن میں ہے کی نے حدیث نبوی (خبر واحد ) کو قبول کرنے کے لیے دویا دو سے زائد راویوں کی شرط لگائی ہے بلکہ وہ ہر ثقہ راوی سے حدیث اخذ کرتے تھے۔ایک دفعہ سلیمان بن موی ،طاؤس تابعی سے ملے اور کہا کہ مجھے فلاں آ دمی نیفلاں حدیث بیان کی ہے، کیا قبول کروں ؟ تو طاؤس نے کہا :إن

### الشاشر احول الشاشر كري الشاشر كري المراج الشاشر المراج الم

مسئلہ ہوتا تو ،اپنے ساتھی کو آ کر بتادیتے تھے۔ "اس طرح گویا دونوں علم نبوت حاصل کیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عند کے ہاں ایک آ دمی کی خبر قبول کرنے کے لیے کوئی شرطیس مقرر نہیں تھیں بس یہی کافی سمجھا جاتا تھا کہ خبر دینے والا ثقداور معتبر مسلمان ہو۔

منکرین صدیث کا ایک ٹولہ اس صدیث کوخر واحد کی جتیت کے خلاف دلیل کیطور پر پیش کرتا ہے اور دعو کی کرتا ہے کہ اگر خبر واحد شرعی اعتبار سے ججت ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر گواہ طلب نہ کرتے ، لیکن یہ لوگ اس بات کو بیجھنے سے قاصر ہیں کہ گواہ کی ہیں ہے خبر واحد ہی رہتی ہے جے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نیقی ول کیا ہمیابند ایہ صدیث لیختی خبر واحد ہوتی واحد کو قبول کرنا صرف ثبوت حدیث کی تحقیق کے لیے تھا۔ حافظ ابن حجر کرنے کی دلیل ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا شاہد کا طلب کرنا صرف ثبوت حدیث کی تحقیق کے لیے تھا۔ حافظ ابن حجر کی دلیل ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا۔

"ا عررضی الله عنه !آ پ صحابہ کرام پرعذاب نہ بنیں تو آپ نے ازراہ تعجب فرمایا: سجان الله ! میں نے ایک بات سی اور جا ہا کہ اس کی صحت کی تحقیق کرلوں؟

یعنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا گواہ طلب کرناصحتِ حدیث جانچنے کے لیے تھااور کئی بھی حدیث کی صحت کو پر کھنے کا آج بھی کوئی شخص انکار نہیں کرتا ،حدثین کرام نے ہر لحاظ سے احادیث کی صحت کی جانچ پڑتال کر کے اُن کی صحت ثابت ہونیکے بعد ہی اُنہیں

### الشاشر احول الشاشر الشاسر الشاشر الشاسر ال

"اگر کوئی شخص خبر واحد کی جمیت پرنص یا اجماع سے دلیل طلب کر ہے تو میں اسے دلیل دیتے ہوئے کہوں گا کہ نبی نیفر مایا ہے": اللہ تعالی اس شخص کوخوش وخرم رکھے جومیری کلام من کراسے حفظ کرتا ہے اور پھر یا دکی ہوئی میری حدیث کولوگوں تک پہنچا تا ہے اور بہت سے حامل فقہ خود غیر فقیہ ہوتے ہیں اور بہت سے حامل فقہ ایسے لوگوں تک علم پہنچا دیتے ہیں جوان سے زیادہ فقیہ ہوتے ہیں۔"

۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم جب اپنی حدیث بن کراہے حفظ کرنے اور یادگی ہوئی حدیث کوآ گے پہنچانے کی دعوت دے گئے ہیں تواسی لئے کہ آپ کی حدیث اُمت کیلیے تجت اور شرعی دلیل ہے۔14

امام احمد كامسلك بيه به كدي بهي مسئله كى بنياد آيت قرآنى يا حديث نبوى پرركلى جائے گى، اگر كى مسئله بيل حديث نه بهوتو قول صحابى كوليا جائے گا۔ البندا امام احمد بھی خبر واحد (حدیث) كوشر عالم جمت مانے بيل جمہورائست كيماتھ بيں جيسا كه أصول نه جب الإمام أحمد بيل جمہورائست كيماتھ بيں جيسا كه أصول نه جب الإمام أحمد بيل جمهور الأحمة في وجوب العمل بخبر الواحد، الإمام أحمد والحنابله جميعًا مع جمهور الأحمة في وجوب العمل بخبر الواحد،

امام احمد اورتمام حنابله خبرواحد پرمل كوفرض كهني مين جمهوراً مت كے ساتھ ہيں۔ اور جمہور كاند ہب ذكركرتے ہوئے كہا گيا ہے كه

جمهور الأمة يقولون بوجوب العمل بخبر الواحد سواءً منهم من قال :إنه يفيد العلم أم من قال: إنه يفيد الظنّ،

خبرواحد پڑمل کی فرضیت کا مذہب جمہوراُمت کا ہے،اس بارے میں خبرواحد کومفید کیقین یامفید لنظن کہنے والےسب جمہور کیساتھ ہیں۔

#### خبر واحداور خطيب بغدادي

منارین حدیث کو چونکہ اپنے جمہوراُمت کے خلاف نظریات کواہل اسلام میں مقبول بنانے کے لیے کس سہارے کی ضرورت ہے، اس لیے وہ عموماً کوشش کرتے ہیں کہ علامہ خطیب بغدادی کو اپنے باطل افکار کی ترویج کیلیے استعالی کریں اور ان کی کتاب الکفایۃ کی عبارتوں کو زبردسی اخبارا ماد (احادیث نبویہ) کے قبت نہ ہونے کے لئے پیش کرتے ہوئے ہتے ہیں کہ وہ خبر واحد کو جب کہ وہ قرآن وسنت کے یاعقل کے فلاف ہو، جبت نہیں مانے حالانکہ حقیقت سے کہ کوئی خبرواحد (حدیث) جو تھے گابت ہووہ قرآن وسنت کے یاعقل کے فلاف ہو، جبت نہیں مانے حالانکہ حقیقت سے کہ کوئی خبرواحد (حدیث) جو تھے گابت ہووہ قرآن وسنت یاعقل کے فلاف نہیں ہوگئی، بلکہ منکرین حدیث کی بج فکری اور کم فہمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کی حدیث (خبرواحد) کوقرآن وسنت کے فلاف سمجھ لیتے ہیں۔ علامہ خطیب بغدادی تو اپنی کتاب الکفایۃ میں اخبارا حاد کی جیت پرستقل باب قائم کر کے متعدد لاکل جمع کر گئے ہیں جو اُن کے جمہورامت کے موافق ہونے پر بین ثبوت ہے، وہ فرماتے ہیں۔ باب ذکر بعض الد لائل علی صحة العمل بخبر الواحد و وجو به،



كان صاحبك ملينًا فخذ عنه

"اگرتووه ثقه ہے تو قبول کرو۔"

#### ائمهار بعداور حديثِ نبوي (خبرواحد)

امام ابوصنیفه حدیث و سنّت سے استدلال میں بڑے سخت تھے یہاں تک کہوہ تقدراویوں کی روایت کردہ مرسل روایات کو جھی جھی جنت میں میں بڑے سخت تھے یہاں تک کہوہ تقدراویوں کی روایت کردہ مرسل توایات کو جھی جنی جنی جانے تھے۔ حالا نکہ مرسل روایت محدثین کرام کیہاں ضعیف کی اقسام سے شار ہوتی ہے، کیکھتے ہیں کہ فقد فی کیمستدلات میں اخبار آ حاد کو دلیل مانتے تھے، توضیح اور ثابت اخبار آ حاد کا وہ انکار کیونکر کر سکتے ہیں ، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ فقد فی کیمستدلات میں اخبار آ حاد کو مسائل کی دلیل بنایا جاتا ہے، حالا نکہ ان میں سے بعض اخبار آ حاد ضعیف بھی ہوتی ہیں۔

امام مالک بھی اخبار آ حاد کو ججت مانتیتھے حتی کہ وہ امام ابو صنیفہ کی طرح مرسلات سے استدلال کرنے کے قائل تھے۔ ان کی تصنیف موطا امام مالک میں مرسل احادیث کو بکثر ت ذکر کیا گیا اور ان سے استدلال کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ جب امام مالک کے دور میں زبروتی کی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی، کے دور میں زبروتی کی گئی طلاق کا مسئلہ پیدا ہوا تھا تو امام صاحب نے طلاق المکر ہ غیر جائز بعنی زبروتی کی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی، کو دلیل بنایا تھا جو کہ خبر واحد ہے اور موطامیں امام مالک نے خبر واحد کو بطور دلیل قبول کیا ہے جیسا کہ سید ناعبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مول ہے۔

بينما الناس بقباء في صلوة الصبح إذ جاء هم اتٍ فقال إن رسول الله قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة،

قباوالے فجری نمازبیک المقدس کی طرف متوجہ ہوکر پڑھ رہے تھے کہ ایک آنے والینے آکر انہیں بتایا کہ نبی اکرم پر قرآن نازل ہو چکا ہے اور آپ کو خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوکر نماز پڑھنیکا تھم دے دیا گیا ہے لہٰذاتم بھی کعبہ کی طرف منہ کرلو، جبکہ ان کے چبرے سے شام (بعنی بیت المقدس) کی طرف تھے تو (وہ ایک آدی کے خبر دینے سیبیت المقدس سے) بیت اللہ (خانہ کعبہ) کی طرف متوجہ ہوگئے۔

رہام شافعی تو وہ تو خبر واحد کی جتیت پراس کیمنکروں سے مناظرے کیا کرتے تھے۔جیسا کدان کی عظیم تصنیف الرسالہ میں اس موضوع پر خبر واحد کیمنکر نے اُن کے دلچے مناظرے کا تفصیل سے ذکر ماتا ہے۔ بلکہ امام صاحب نے الرسالہ امیں سے عنوان قائم کیا ہے: الحجة فی تثبیت خبر الواحد ... اس کے بعد فرماتے ہیں:

فإن قال قائل : أذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بنصّ خبر أو دلالة فيه أو إجماع، فقلت له أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي قال : نضر الله عبدًا سمع مقالتي فحفظها ووعاها و أداها فرُبّ حامل فقه غير فقيه و ربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه،

الشاشر احول الشاشر كين الشاشر كين الموال الشاشر الموال الشاشر كين الموال الشاشر كين الموال الموال

# بحث ترك العمل بخبر الواحد إذا يخالف الظاهر

﴿ بحث خبر واحد جب ظاہر حال کے خلاف ہوتو عدم مل کابیان ﴾ خبر واحد جب ظاہر حال کے خلاف ہوتو عدم مل کابیان ﴾ خبر واحد پرترک عمل کا بیان

وباعتبار هذالمعنى قلنا خبر الواحد إذا خرج مخالفا للظاهر لأ يعمل به ومن صور مخالفة النظاهر عدم اشتهار الخبر فيما يعم به البلوى في الصدر الأول والثاني لأنهم لا يتهمون بالتقصير في متابعة السنة

فإذا لم يشتهر الخبر مع شدة الحاجة وعموم البلوى كان ذلك علامة عدم صحته

ومثاله في الحكميات إذا أخبر واحد أن امرأته حرمت عليه بالرضاع الطارىء جاز أن يعتمد على خبره ويتزوج اختها ولو أخبر ان العقد كان باطلا بحكم الرضاع لا يقبل خبره كذلك إذا أخبرت المرأة بموت زوجها أو طلاقه إياها وهو غائب

جاز أن تعتمد على خبره وتتزوج بغيره ولو اشتبهت عليه القبلة فأخبره واحد عنها وجب العمل به ولو وجد دماء لا يعلم حاله فأخبره واحد عن النجاسة لا يتوضأ به بل يتيمم

2.7

آوراسی معنی کے اعتبار سے ہم نے کہا کہ خبر واحد ظاہر حال کے مخالف ہو کرنگلی ہوتو اس پڑھل نہیں کیا جائے گا اور ظاہر حال کے مخالف ہو کرنگلی ہوتو اس پڑھل نہیں کیا جائے گا اور ظاہر حال کے مخالف ہو کی صور توں میں سے خبر واحد کا مشہور ہونا ہے اس مسئلہ میں جس میں لوگوں کا ابتلاعام ہود ورصحا بداور دور تا بعین میں اس لئے کہ وہ لوگ تو تا ہی کی تہمت کے لائق نہیں ہیں سنت کی پیروی کرنے میں پس جب خبر واحد مشہور نہ ہوئی شدت حاجت اور عموم بلوی کے باوجود تو یہ مشہور نہ ہونا خبر واحد کے مجے نہ ہونے کی علامت ہوگا اس کی شرعی مثال احکام میں بیہ ہے کہ جب ایک آ دی خبر

# الشاشر المول الشاشر كي المولك الشاشر كي المولك الشاشر كي المولك الشاشر كي المولك الموامل الم

يعنى "خبروا حد يرعمل كى صحت اور فرضيت پر بعض دلائل كابيان "

اس کے بعداُ نہوں نے خبرواحد کے شرق ججت ہونے اورا خبارا آحاد پڑمل کے فرض ہونے پرمتعدد دلائل جمع کئے ہیں۔ گواہ دعویٰ کرنے والے پر ہونے کا بیان

فإن الكتاب يوجب تحقيق النكاح منهن ومثال العرض على الخبر المشهور رواية القضاء بشاهد ويمين فإنه خرج مخالفا لقوله عليه البينة على من ادعى واليمين على من انكر ،

2.7

اس کئے کہ کتاب اللہ ان عورتوں کی طرف سے نکاح کے پائے جانے کو ثابت کرتا ہے اور خبر واحد کو خبر مشہور پر پیش کرنے کی مثال ایک گواہ اور ایک فتم پر فیصلہ کرنے کی روایت ہے اس لئے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے اس فر مان کے خالف ہو کرنگلی ہے مثال ایک گواہ بیش کرنا مدعی کے ذمے ہے اور قتم اس آ دمی کے ذمے ہے جس نے دعوی کا انکار کیا ہو۔

ثرح

حضرت جعفر بن محداین والدینقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گواہ اور قتم کے ساتھ فیصلہ فرمایا پھر حضرت علی نے بھی تمہارے درمیان اسی پر فیصلہ فرمایا بیرحدیث سب سے زیادہ سجیح ہے سفیان تو ری بھی جعفر بن محمد سے وہ اپنے والد سے اوروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرسلا اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔

عبدالعزیز بن ابی سلمه اور بحی بن سلیم بھی بیر حدیث جعفر بن محر ہے وہ اپنے والدہ اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ بعض علماء وغیرہ کا اسی پڑمل ہے وہ فرماتے ہیں کداگر مدعی کے پاس ایک ہی گواہ ہوتو دوسرے گواہ اور قتم پر اس ہے قتم لی جائے۔ بیر حقوق اموال ہیں جائز ہے۔ امام مالک کا بھی یہی قول ہے امام شافعی ،احمد اور اسحاق بھی ایک گواہ اور قتم پر حقوق واموال ہیں فیصلہ کرنے کو جائز سبح تے ہیں بعض اہل کوفہ وغیرہ کہتے ہیں کدایک گواہ کے بدلے مدی ہے قتم لے کر فیصلہ کرنا جائز نہیں۔ (جامع ترندی: جلداول: حدیث نبر 1369)

Language and Automotive to the first of the first

### الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج المراج

دے اسبات کی کداس کی بیوی اس پرحرام ہوگئ ہے تکاح پر پیش آنے والی رضاعت کی وجہ سے تو جا رَزہے ہے بات کہ خاونداس آدی کی خبر پراعتاد کرے اور بیوی کی بہن سے شادی کرے اور اگر ایک آدی نے خبر دی کے عقد تکاح ہی باطل تھا تھم رضاعت کی وجہ سے تو اس آدی کی خبر کو قبول نہیں کیا جائے گا اور اسی طرح جب کسی عورت کو خبر دی جائے اس کے خاوند کے مرنے کی یا خاوند کے اس کو طلاق و سے کی اور خاوند غائب ہوتو جا رُزہے کہ وہ عورت اس آدی کی خبر پراعتاد کرے اور کسی دوسرے آدی سے شادی کرے اور اگر کسی آدی پر قبلہ مشتبہ ہوگیا اور اس کو ایک آدی نے قبلہ کی خبر دی تو اس پڑل کرنا واجب ہے اور اگر کسی نے ایسا پانی پایا جس کا کوئی حال معلوم نہ ہوا ور اس کو ایک آدی نے خبر دی اس پانی کے خلاف سے وضونیوں کرے گا بلکہ تیم کرے گا۔

تعامل کے خلاف روایات

احناف اور مالکیہ کے نزد کی دین کے ایسے امور میں جن کی نوعیت عام معمول بدا حکام کی ہے، اصل مآخذ کی حیثیت صحابہ اور تابعین کے تعامل کو حاصل ہے، چنانچیا گرکوئی روایت تعامل کے خلاف وار دجوتو وہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ ابن رشداس اصول کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

واما ابو حدیقة فانه ....رد احبار الآحاد التی تعم بها البلوی اذا لم تنبشر و لا انتشر العمل بها و ذالك ان عدم الانتشار اذا كان خبرا شانه الانتشار قرینة توهن الخبر و تخرجه عن غلبة الظن بصدقه الی الشك فیه او الی غلبة الظن بكذبه او نسخه . (بدایة المجتهد، ابن رشد) الظن بصدقه الی الشك فیه او الی غلبة الظن بكذبه او نسخه . (بدایة المجتهد، ابن رشد) امام ابوصنیف کے ہاں اصول بیرے کرعام الوقوع امورے متعلق اخبارة حادا گرکش بوطرق معمروی نهوں اور ندان پر عمل بی جاری ہوتوان کوردکردینا چاہی ، کیونکہ اگر بات توالی ہوکہ اس کوقل کرنے والے بہت ہے ہوئے چاہیں ، کین خرمشہور اور محروف نه ہوتو سال ایسا قرید ہے جو خریل ضعف پیدا کرتا اور اس کے جو قیا یا میں کیا کہ ان پیدا کرتا اور اس کے جمودا یا منسوخ ہونے کا گمان پیدا کرتا اور اس کے جمودا یا منسوخ ہونے کا گمان پیدا کرتا ہے۔

سرهی نے اس استدلال کومزیدوضاحت سے بیان کیا ہے۔

الغريب في ما يعم به البلوى ويحتاج الحاص والعام الى معرفته للعمل به فانه زيف لان صاحب الشرع كان مامورا بان يبين للناس ما يحتاجون اليه وقد امرهم بان ينقلوا عنه ما يحتاج اليه من بعدهم فاذا كانت الحادثة مما تعم به البلوى فالظاهر ان صاحب الشرع لم يترك بيان ذلك للكافة وتعليمهم وانهم لم يتركوا نقله على وجه الاستفاضة فحين لم . يشتهر النقل عنهم عرفنا انه سهو او نسخ الا ترى ان المتاخرين لما نقلوه اشتهر فيهم فلو كان ثابتا في المتقدمين لاشتهر ايضا وما تفرد الواحد بنقله مع حاجة العامة الى معرفته . (اصول السرخسى) الكن صورت كام بيان كرنے كے ليے جوعام الوقوع باورجم كوجانے كى برخاص وعام كوخرورت ب، اگر خرواحد

# الشاشر الماشر الشاشر الماشر ال

وارد ہوتو وہ نا قابل اعتبار ہوگی ، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بید فرمد داری تھی کہ جن باتوں کے جاننے کی لوگوں کو احتیاج ہے،
وہ ان کے سامنے بیان کریں اور آپ نے لوگوں کو بیر بھی تھم دیا کہ وہ آپ کے ارشادات کو بعد میں آ نے والوں تک پہنچا ئیں۔
چنا نچہا گرکوئی صورت عام الوقوع ہے تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم بھی سب لوگوں کودی ہوگی اور لوگوں
نے بھی اس کوشہرت واستفاضہ کے ساتھ نقل کیا ہوگا۔ اب اگر ایسے کسی مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت بطریق شہرت مروی نہیں تو ہم سمجھ لیس کے کہ یاوہ راوی کی بھول ہے یا منسوخ ہوچکی ہے۔ دیکھتے نہیں کہ اسی روایت کو جب بعد کے لوگ نقل کرتے ہیں تو وہ ان میں مشہور ہوجاتی ہے۔ سواگر پہلے لوگوں میں بھی وہ ثابت ہوتی تو ان میں بھی اسی طرح مشہور ہوتی اور ایسا نہ ہوتا کہ اس کوا کا دکار اوی نقل کرتے ، حالانکہ سب لوگ اس کوجانے کے مختاج ہیں۔

احناف نے اس اصول پر درج ذیل روایات کونا قابل قبول قرار دیا ہے۔ سنن ابی داؤد میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔

اذا كان الماء قلتين فانه لا ينجس ـ (ابو داؤد)

اگر پانی کی مقدار دو گھڑے ہوتو وہ نجاست پڑنے سے نا پاک نہیں ہوتا۔

امام بدرالدین العینی اس روایت پرتبصره کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

حديث القلتين خبر آحاد ورد مخالفا لاجماع الصحابة فيرد بيانه ان ابن عباس وابن الزبير افتيا في زنجي وقع في بئر زمزم بنزح الماء كله ولم يظهر اثره وكان الماء قلتين وذلك بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم ولم ينكر عليهما احد منهم فكان اجماعا وخبر الواحد اذا ورد مخالفا للاجماع يرد . (عبد الرحمن مبارك پورى، تحفة الاحوذى)

یدروایت خبرواحد ہے جواجماع صحابہ کے خلاف وارد ہوئی ہے، لہذا اس کو قبول نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی تفصیل ہیہ ہے کہ
ایک جبٹی زمزم کے کنویں میں گر کر مرگیا تو عبداللہ ابن عباس اورعبداللہ بن الزبیر نے فتو کی دیا کہ کنویں کا سارا پانی نکال دیا جائے۔
ظاہر ہے کہ کنویں کے پانی کی مقدار دو گھڑوں سے زیادہ تھی اور بیفتو کی بھی صحابہ کی موجودگی میں دیا گیا اور کسی نے اس پر اعتراض
نہیں کیا۔ گویا اس رائے پر ان کا اجماع ہوگیا۔ اور اصول ہیہ ہے کہ خبرواحدا گراجماع کے خلاف وارد ہوتو اسے رو کر دیا جاتا ہے۔
امام سزحسی نے اس خمن میں حب ذیل روایتیں بطور مثال پیش کی ہیں۔ وہ روایات جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آگ پر پکی
ہوئی چیز کھانے سے وضوثو ہے جاتا ہے۔ وہ روایات جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جنازہ کی چار پائی اٹھانے سے وضوٹو ٹ جاتا ہے۔
وہ روایات جن میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سراٹھاتے ہوئے رفع یدین کیا
وہ روایات جن میں ذکر ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سراٹھاتے ہوئے رفع یدین کیا

### الشاشر المول الشاشر المولك الشاشر المولك الشاشر المولك الشاشر المولك الشاشر المولك ا

ابن القاسم كہتے ہيں كہ ميں نے امام مالك ہے كہا كہ پھراس حدیث كاكيا كريں جس ميں آيا ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ایک عورت كی قبر پر نماز جنازه پر سھى؟ تو فر مايا گه حديث تو آئى ہے، ليكن اس پر عمل نہيں۔ (يوں امام مالك نے اس حديث كو قبول نہيں كيا) ، حالانكہ قبر پر نماز كے رسول اللہ ہے تابت ہونے پر محدثين كا اتفاق ہے۔

روایات میں رسول اللہ علیہ وسلم سے حضر کی حالت میں موزوں پر سے کرنے کی اجازت ثابت ہے۔ • کیکن امام مالک اس رخصت کے قائل نہیں ۔ ابوالولید ابن رشد الجد لکھتے ہیں۔

وسئل عن المسح على الخفين في الحضر ايمسح عليهما؟ فقال لا، ما افعل ذلك ..... وانما هي هذه الاحاديث قال :ولم يروا يفعلون ذلك وكتاب الله احق ان يتبع ويعمل به . (البيان والتحصيل)

امام مالک ہے حضر میں مسم علی الخفین کے متعلق پوچھا گیا تو فر مایا: میں ایسانہیں کرتا۔اس کے حق میں توبس بیر حدیثیں ہی میں۔ جبکہ خلفا سے راشدین (اور اہل مدینہ) کاعمل اس پرنہیں ہے۔ (اس صورت میں) کتاب اللہ کے علم (عنسل) پر ہی عمل کرنا درست ہے۔

#### اصول کلیه اور قیاس کے خلاف روایات

ابن رشداس اصول کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

واما اهل الكوفة فردوا هذا الحديث بجملته لمخالفته للاصول المتواترة على طريقتهم فى رد الخبر الواحد اذا خالف الاصول المتواترة لكون خبر الواحد مظنونا والاصول يقينية مقطوع بها كما قال عمر فى حديث فاطمة بنت قيس :ما كنا لندع كتاب الله وسنة نبينا لحديث امراة \_ (بداية المجتهد)

اہل کوفہ کاطریقہ بیہ ہے کہ خبر واحداگر متواتر اصولوں کے خلاف ہوتو اسے رد کر دیے ہیں، کیونکہ خبر واحدظنی ہے اور اصول قطعی ہیں۔ چنا نچے سیدنا عمر نے فاطمہ بنت قیس کی حدیث کے بارے میں فر مایا تھا کہ کہ ہم کتاب اللہ اور نبی کی سنت کوا یک عورت کی بات پنہیں چھوڑ سکتے۔

دوسری جگہ لکھتے ہیں۔

ويصعب رد الاصول المنتشرة التي يقصد بها التاصيل والبيان عند وقت الحاجة بالاحاديث النادرة وبخاصة التي تكون في عين ولذالك قال عمر رضى الله عنه في حديث فاطمة بنت قيس : لا نترك كتاب الله لحديث امراة . (نفس المصدر)

ایسے اصول جو بہت می جزئیات کی بنیاد بنتے ہیں اور ان نے غرض بھی ایک کلی ضابطہ بیان کرنا ہوتا ہے جن سے بوقت

### الشاشر المرا الشاشر المراج الشاشر المراج ال

ا مام ما لک کے ہاں تعامل کے حوالے سے اہل مدینہ کا عمل معیار ہے اور وہ اس کے خلاف خبر واحد کو قبول نہیں کرتے۔ابن عبد رکھتے ہیں۔

ف جملة مذهب مالك في ذلك ايجاب العمل بمسنده ومرسله ما لم يعترضه العمل بظاهر بلده .(ابن عبد البر، التمهيد)

امام مالک کے مذہب کا خلاصہ میہ ہے کہ وہ خبر واحد پر ، چاہے وہ مندیا ہوم سل عمل کرتے ہیں جب تک کہ وہ اہل مدینہ کے مل کے خلاف نہ ہو۔اس کی دلیل بیان کرتے ہوئے ابن رشد الجد لکھتے ہیں۔

أن العمل اقوى عنده من خبر الواحد لان العمل المتصل بالمدينة لا يكون الاعن توقيف فهو يجرى مجرى ما نقل نقل التواتر من الاخبار فيقدم على خبر الواحد . (ابن رشد، البيان والتحصيل)

امام ما لک کے نزدیک اہل مدینہ کاعمل خبر واحد کے مقابلے میں زیادہ قوی ہے، کیونکہ اس شہر میں جاری ہونے والاعمل بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف نہیں ہوسکتا۔ پس پیمتواتر روایت کے قائم مقام ہے اور اسے خبر واحد پرتر جیح حاصل ہے۔

اس اصول پرامام مالک نے حب ذیل روایات کورد کیا ہے۔ صبح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

المتبایعان کل واحد منهما بالخیار علی صاحبه ما لم یتفرقا . (بخاری) دوآ دمی جب آپس میں نیج کریں توالک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کو بیج فنخ کرنے کا اختیار ہے۔ ابن عبدالبر کصتے ہیں۔

و لا یری العمل بحدیث خیار المتبایعین .....لما اعترضهما عنده من العمل . (التمهید) امام مالک خیارمجلس کی حدیث پرعمل نہیں کرتے ، کیونکہ بیاال مدینہ کے عمل کے معارض ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم ایک عورت کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہو سکے تو آپ نے تدفین کے بعداس کی قبر پرنمازِ جنازہ اداکی۔

ابن رشدالحفيد لكصة بين-

ان ابن القاسم قال :قلت لمالك فالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على قبر امراة .قال :قد جاء هذا الحديث وليس عليه انعمل والصلاة على القبر ثابتة باتفاق من اصحاب الحديث . (بداية المجتهد)

# الشاشري المول ال

بعدا گروہ اس کور کھنے پرراضی ہوتو درست ورنہ (جانور کوواپس کردے اور) استعمال شدہ دودھ کے عوض میں ایک صاع تھجوریں

رے ہے۔ امام سرحسی کہتے ہیں کہ بیروایت ہر لحاظ سے قیاس سیح کے مخالف ہے، کیونکہ استعال شدہ دودھ کے تاوان کے طور پریا توائی ہی مقدار میں دودھ دینا چاہیے یااس کی قیمت۔ ہر حالت میں ایک صاع مجبوروں کا تاوان دینے کی کوئی تک نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت سلمہ بن الحجق سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے اپنی بیوی کی لونڈی سے مباشرت کر کی۔ رسول اللہ کے سامنے مقدمہ چیش کیا گیا تو آپ نے فر مایا۔

ان كان استكرهها فهى حرة وعليه لسيدتها مثلهاوان كانت طاوعته فهى له وعليه لسيدتها مثلها . (ابو داؤد، رقم ، الكبرى للبيهقى )

ست ، را ہو سال سال کے اور اس کے اور اس کے عوض میں خاوندا پنی بیوی کواس جیسی کوئی اور لونڈی دے اگر خاوند نے لونڈی کو مجبور کیا ہے تو اب وہ آزاد ہے اور اس کے عوض میں وہ اپنی بیوی دے۔ اور اگر اس میں لونڈی کی رضا مندی شامل ہے تو اب وہ لونڈی خاوند کی ملکیت میں آگئی ہے اور اس کے عوض میں وہ اپنی بیوی کواس جیسی کوئی اور لونڈی دے دے۔

امام سرحمی فرماتے ہیں کہ ازروے قیاس بیرحدیث نا قابل فہم ہے، لہذا قابل قبول نہیں۔ امام سرحمی فرماتے ہیں کہ ازروے قیاس روایت قابل قبول نہیں اوراحناف کے برخلاف وہ اس ضمن میں فقیداورغیر فقیدراوی فقہاہے مالکید کے ہاں بھی خلاف قیاس روایت قابل قبول نہیں اوراحناف کے برخلاف وہ اس ضمن میں فقیداورغیر فقیدراوی کی روایت میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ابن رشد المجد لکھتے ہیں۔

والقياس ايضا مقدم على خبر الواحد لان خبر الواحد يجوز عليه النسخ والغلط والسهو والكذب والتخصيص ولا يجوز من الفساد على القياس الا وجه واحد وهو :هل الاصل معلول بهذه العلة ام لا؟ وما جاز عليه اوجه كثيرة مما تبطل عليه الحجة به اضعف مما لم يجز عليه الا وجه واحد (البيان والتحصيل)

زیادہ ہوں ، وہ اس پیر سے مقاب میں کر دوبری ہے گئی کی سر مقاب ہے۔ صبح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول امام مالک نے حسب ذیل روایات میں اس اصول کا اطلاق کیا ہے۔ صبح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔

اذا شرب الكلب فى اناء احدكم فليغسله سبعا . (بخارى) جب كتاتم مير كى كريرتن ميں پانى في جائة ويرتن كوسات مرتبده ويا كرو-

#### الشاشر المرا الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ال

ضرورت استدلال کیا جاسکے، ان کونا دراحادیث اور خاص طور پر کسی مخصوص واقعے میں مروی روایات کی بنیاد پررد کرنامشکل ہوجا تا ہے۔ ای لیے سیدنا عمر نے فاطمہ بنت قیس کی حدیث کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہم کتاب اللہ کے تھم کوایک عورت کی بات پڑئیس چھوڑ کتے۔

فقہاے احناف کے نزدیک اگر غیر فقیہ راوی ایسی روایت بیان کرے جو قیاس میچ کے مخالف ہوتو قیاس کوروایت پرتر جیج ہوگی۔ سرحسی لکھتے ہیں۔

نقل الخبر بالمعنى كان مستفيضا فيهم والوقوف على كل معنى اراده رسول الله بكلامه امر عظيم فقد اوتى جوامع الكلم على ما قال : اوتيت جوامع الكلم واختصر لى اختصارا . ومعلوم ان الناقل بالمعنى لاينقل الابقدر ما فهمه من العبارة وعند قصور فهم السامع ربما يذهب عليه بعض المراد وهذا القصور لا يشكل عند المقابلة بما هو فقه لفظ رسول الله فلتوهم هذا القصور قلنا : اذا انسد باب الراى في ما روى وتحققت الضرورة بكونه مخالفا للقياس الصحيح فلا بد من تركه لان كون القياس الصحيح حجة ثابت بالكتاب والسنة والاجماع فما خالف القياس الصحيح من كل وجه فهو في المعنى مخالف للكتاب والسنة المشهورة والاجماع . (اصول السرخسى)

بالمعنیٰ روایت کاطریقہ ان کے ہاں عام تھا اور رسول اللہ کے کلام کے تمام اسرار کو مجھنا بہر حال کوئی آسان کام نہیں ہے،
کے وفکہ آپ کو،خود آپ کے ارشاد کے مطابق ، جوامع الکلم عطا کے گئے تھے۔ اب یہ معلوم ہے کہ بالمعنیٰ روایت کرنے والا اپ فہم
کے مطابق ہی روایت کرے گا اور اگر وہ صحیح طریقے ہے بات کو نہیں مجھے سکا تو متکلم کا منشا اس سے او جھل رہ جائے گا۔ طاہر ہے کہ
ناقل سونے ہم سے جو بات کہے گا ، وہ رسول اللہ کے کلام کے درست فہم سے بہت مختلف ہوگی۔ اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جب کی
روایت کے مانے سے رائے کا باب بالکل بند ہوتا ہواور ہر پہلوسے واضح ہوجائے کہ وہ قیاس صحیح کے خلاف ہوگی ، وہ دراصل
ہو بیکو کہ قیاس صحیح کا جمت ہونا کتاب وسنت اور اجماع سے ثابت ہے تو جو بات ہر پہلوسے قیاس صحیح کے خلاف ہوگی ، وہ دراصل
کتاب وسنت اور اجماع کے خلاف ہوگی۔

اس اصول پر فقہا ہے احناف کے ہاں حب ذیل روایات نا قابل قبول قرار پاتی ہیں صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

من اشتری غنما مصراة فاحتلبها فان رضیها امسکها وان سخطها ففی حلبتها صاع من تمر (بخاری)

اگر کوئی شخص ایسی بکری خریدے جس کا دور دیگا مک کودھو کا دینے کے لیے کئی دنوں سے نہیں دوہا گیا تھا تو دور دور دو ہے کے

# الشاشر المول المو

طریقے عشکار کرلیا کرو۔

ا مام مالک کا مسلک اس روایت کے برخلاف میہ ہے کہ ایسا جانو رمعروف طریقے سے ذریح کیے بغیر حلال نہیں ہوگا۔ ابن رشد اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں

وذالك ان الاصل في هذا الباب هو ان الحيوان الانسى لا يوكل الا بالذبح او النحر وان الوحشى يوكل بالعقر واما الخبر المعارض لهذه الاصول فحديث رافع بن خديج (بداية المجتهد)

اس باب میں اصول یہ ہے کہ مانوں ہونے والے جانوروں کا گوشت ذرنے یانح کیے بغیر نہیں کھایا جاسکتا اور وہ جانور جوانسان سے مانوں نہیں ہوتے ،ان کا گوشت (کسی بھی طریقے ہے) ان کا خون بہا کر کھایا جاسکتا ہے، جبکہ رافع بن خدیج کی روایت اس اصول کے منافی ہے۔

نتيجه بحث

اس تمام تفصیل ہے واضح ہے کہ اسلام کی علمی روایت میں درایت ایک نہایت شان دارتار ن کر گھتی ہے۔ مختلف طریقہ ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے علما بحد ثین اور فقہا نے اپنے اپنے اپنے ذوق کے مطابق روایتوں کو پر کھنے کے مختلف عقلی اصول وضع کیے اور ان کا تحقیقات میں برتا۔ بیتو ممکن ہے کہ ہم روایات پر تنقید کے حوالے ہے ان کی تحقیقات سے اختلاف کریں اور کی معقول تاویل سے بیواضح کر دیں کہ زیر بحث روایت ، در حقیقت خلاف اصول نہیں ہے ، لیکن اہل علم کی مجموعی تحقیقات کی روشن میں بید بات پورے یقین ہے کہی جاسکتی ہے کہ درایت کی روشن میں روایات کو پر کھنا ایک مسلمہ علمی اصول ہے اور جب کسی روایت کے بارے میں بید ثابت ہوجائے کہوہ قرآن مجید کی کسی رسول الند صلی واللہ علی سنت ثابت، دین کے مسلمات ، عقل عام کے تقاضوں یا کسی خبی ثابت شدہ علمی حقیقت کے خلاف ہے تو اس کو یکمررد کر دینا جا ہے ، جا ہے اس کی سند کتنی ہی صبحے اور اس کے طرق کتنے ہی کثیر موں۔ والند اعلم بالصواب۔ (اصول السر حسی)

# الشاشر المول الشاشر المول الشاشر المول الشاشر المول الشاشر المول الشاشر المول المو

شاطبی امام ما لک کی رائے فقل کرتے ہیں کہ

جاء الحديث و لا ادرى ما حقيقته؟ و كان يضعفه ويقول : يـؤكل صيده فكيف يكره لعابه؟ الموافقات )

حدیث تو آئی ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی کمزوری بتاتے ہوئے امام مالک فرماتے تھے کہ اگر کتے کا شکار کیا ہوا جانور کھایا جا سکتا ہے تو اس کالعاب کیے مکروہ ہوسکتا ہے؟

تعجیج مسلم میں حضرت جابرے روایت ہے کہ

امرنا رسول الله ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنة \_ (مسلم)

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ہميں اجازت دى كدا يك گائے يااونٹ كى قربانى ميں سات آ دى شريك ہو سكتے ہيں۔ چونكہ قياس ہيہ ہے كہ ہرآ دى كى طرف سے ايك ہى جانور قربان كيا جائے ،اس ليے امام مالك ان روايات پڑمل نہيں كرتے۔ ابن رشد الحفيد لكھتے ہی۔

رد الحديث لمكان مخالفته للاصل في ذلك . (بداية المجتهد)

اصل کی مخالفت کی وجہ سے امام مالک نے اس حدیث کور دکر دیا ہے۔

سیح بخاری میں حضرت رافع بن خدج سے روایت ہے کہ ایک غزوے میں کچھ صحابہ نے بھوک ہے مجبور ہو کر کچھ اونٹوں اور بحر یوں کو ذرج کر کے ان کے گوشت کی ہانڈیاں چڑھا دیں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئلم ہوا تو آپ نے حکم دیا کہ ان ہانڈیوں کو الٹ دیاجائے۔

امام ما لک اس روایت بر عمل نبیس کرتے۔ شاطبی لکھتے ہیں۔

تعويلا على اصل رفع الحرج الذي يعبر عنه بالمصالح المرسلة فاجاز اكل الطعام قبل القسم لمن احتاج اليه .(الموافقات)

ان روایتوں کوامام مالک نے رفع حرج یعنی مصالح مرسلہ کے اصول کے منافی ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کیا۔اس لیے وہ ضرورت مند کے لیے مال غنیمت کی تقسیم سے قبل بھی اس میں سے کھانے کو جائز قرار دیتے ہیں۔

صحیح بخاری میں حضرت رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ ایک موقع پر مال غنیمت کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھاگ فکلا۔ لوگوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی الیکن وہ ہاتھ نہ آیا۔ پھرایک آ دمی نے اس پرایک تیر پھینکا جس نے اللہ کے حکم سے اس اونٹ کوروک لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بید یکھا تو فر مایا:

ان لھذہ البھائم او ابد كاو ابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا \_(بخارى) ان چوپايوں ميں سے كچھ چوپائے جنگلى جانوروں كى طرح بے قابو بھى ہو جاتے ہيں، اليى صورت ميں تم ان كواس



علیہ وسلم ہی کاسکوت ہے۔ دوسر لفظوں میں جب بیر حدیث سیجے یا حسن ہو، تو خواہ اس کا تعلق عبادات ہے ہو یا معاملات سے یا پھر عقوبات ہے، بیرواجب العمل ہوگی۔ اس کی دلیل بیر ہے کہ شرع نے دعویٰ کے اثبات کے لئے ، خبر واحد کی گواہی کو قبول کیا ہے، حبیبا کہ قرآنی نصوص سے ثابت ہے۔

مالی مسائل میں دومردوں کی یا ایک مرداوردوعورتوں کی گواہی مقبول ہے، زنامیں چارمردوں کی گواہی اورقصاص میں دوک ۔

نیز رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص کی گواہی اورصاحب حق کی قسم کھانے پر فیصلہ کرنا ثابت ہے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے

رضاعت میں ایک عورت کی گواہی وقبول فر مایا۔ بیتمام اخبار آحاد میں، البندا شرع نے آئییں شبادت میں قبول کیا ہے۔ شہادت میں

خبر واحد کی قبولیت کوحد بیث احد کی روایت کی قبولیت پر قبیاس کیا جائے گا کیونکہ دونوں، گواہ یاراوی اسی واقع کی خبر دے رہے میں ۔

خبر واحد کی قبولیت کوحد بیث احد کی روایت کی قبولیت پر قبیاس کیا جائے گا کیونکہ دونوں، گواہ یاراوی اسی واقع کی خبر دے رہے میں ۔

چنا نچہ حد بیث احد مقبول ہے بشرطیکہ راوی مسلمان، بالغ، عاقل، عادل، صادق اور ضائط ہوجس وقت اس نے حدیث کی ادائیگی کی ۔ جب تک راویوں کی طرف سے کوئی جھوٹ ٹا بت نہیں ہوتا تو ان کے صدق کی ترجیح لازم ہوگی ۔ نیز رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔

نيضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها عنى وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو لقه منه (ابن ماجه)

راللہ اس بندے کا چبراروشن کرے جس نے میرا قول سااورائے سمجھااورائے آگے پہنچایا،اکثریہ ہوتا ہے کہ کوئی فقہ کا حامل موتا ہے گرفقہ نہیں ہوتااور یہ بھی کہ کوئی فقہ کا حامل اسے جس کی طرف آگے پہنچا تا ہے و داس سے بھی زیادہ فقہ کا حامل ہوتا ہے۔

رسول التدسلى التدعابية وسلم نے يبال نصر الله عبدا كہا ہے نہ كەعبىداليمن صيغة واحد كا استعال فر ما يا نہ كے صيغة رجمع كا- يبال الكہ محف كا حديث آئے بيان كرنے پر مدح پائى گئى ہے جس ہے خبر واحد كى تصديق ہوتى ہے۔ علاوہ ازيں رسول التدسلى التدعليه وسلم كا آپ سلى التدعليه وسلم كى احادیث كوشل كرنے كا تحكم اس بات كا بھى تكم ہے كدا ہے قبول كيا جائے ، ورندوہ ہے اثر ہوگى - نيز رسول التدسلى اللہ عليه وسلم نے بارہ بادشا ہوں كو اسلام كى دعوت كے لئے ، ايك ايك سفير بھيجا۔ اگر بادشا ہوں پر اسلام كى دعوت قبول كرنا فرض نہ ہوتا تو آپ سلى اللہ عليه وسلم خبر واحد پر اكتفاء نه فر ماتے ۔ اسى طرح آپ سلى اللہ عليه وسلم اللہ عليه وسلم خبر واحد پر اكتفاء نه فر ماتے ۔ اسى طرح آپ سلى اللہ عليه وسلم اپنے قاضوں اورواليوں كى طرف ايك ايك بيا مبر بھيج اور بيآپ سلى اللہ عليه وسلم كا تھم بجالاتے ، اگر خبر واحد پر عمل لازم نہ ہوتا تو وہ ايسا نہ كرتے ۔ اس بات پر صحابہ كرام رضى اللہ عنہ كو اجماع ہوا ور انہوں نے بھى كسى حديث كو اس وجہ ہے دؤ ہيں كيا كيونكہ وہ خبر واحد تھى ، بلكہ صرف اس وجہ ہے دؤ ہيں كيا كيونكہ وہ خبر واحد تھى ، بلكہ صرف اس وجہ ہے دؤ ہيں كيا كيونكہ وہ خبر واحد تھى ، بلكہ صرف اس

گناه ے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كافعال كي تين اقسام بين-

۔ افعال خاص۔ بیوہ افعال ہیں جورسول اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں۔مثلاً ایک وقت میں چار سے زیادہ عورتول



# بحث حجية خبر الواحد في أربعة مواضع

﴿ حِیار مقامات پر خبر واحد کے جحت ہونے کی بحث کا بیان ﴾ خبر واحد کے جحت ہونے کی بحث کا بیان ﴾ خبر واحد کے جحت ہونے کی بحث کا بیان ﴾

فصل خبر الواحد حجة في أربعة مواضع ، خالص حق الله تعالى ما ليس بعقوبة وحالص حقه ما ليس في إلزام وخالص وحلك وحالص حقه ما ليس في إلزام وخالص حقه ما فيه إلزام من وجه ، أما ألآول فيقبل فيه خبر الواحد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي في هلال رمضان أما الثاني فيشترط فيه العدد والعدالة ومثاله المنازعات وأما الثالث فيقبل فيه خبر الواحد عدلا كان أو فاسقا ومثاله المعاملات

وأما الرابع فيشترط فيه إما العدد أو العدالة عند أبى حنيفة رضى الله عنه ومثاله العزل والحجر

#### 2.7

خبرواحد ججت ہوتی ہے چار جگہوں میں اللہ تعالی کا خاص حق جوعقو بت نہ ہواور بندے کا خالص حق جس میں کسی دوسرے آدی

پر بس کوئی چیز لازم ہی کرنا ہواور بندے کا خالص حق جس میں بالکل الزام نہ ہواور بندے کا خالص حق جس میں دوسرے پر من وجه
الزام ہو۔اور جو پہلی جگہ ہے سواس میں خبروا حد مقبول ہوگی اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کی شہادت کو قبول کیا
رمضان کے چاند کے سلسلے میں ۔اور جو دوسری جگہ ہے اس میں عدد اور عدالت دونوں کی شرط ہوگی اس کی مثال لوگوں کے با ہمی
جھڑے ہیں۔اور جو تیسری جگہ ہے اس میں ایک آدمی کی خبر مقبول ہوگی خواہ وہ عادل ہویا فاسق ہواور اس کی مثال باہمی معاملات
ہیں اور جو چوتھی جگہ ہے اس میں امام ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزد یک عدد یا عدالت شرط ہوگی اور اس کی مثال وکیل کومعزول کرنا اور
علام پر یا بندی لگانا ہے۔

#### خبروا حد کے جحت ہونے کابیان

صدیثِ احد (خبر واحد )احکامِ شرعیه میں جت ہے اور اس پرعمل واجب ہے بشرطیکہ غالب مگان ہو کہ بیدرسول اللہ ہے ہی منقول ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کسی فعل کوسرانجام دیاہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی فعل یا قول پرسکوت، آپ صلی اللہ



# البحث الثالث في الإجماع

#### ﴿ تیسری بحث اجماع کے بیان میں ہے ﴾

فصل إجماع هذه الأمة بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في فروع الدين حجة موجبة للعمل بها شرعا كرامة لهذه الأمة ،

#### 2.7

یفسل تیسری بحث ابتماع کے بیان میں ہے اس امن کا جماع رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے وصال کے بعد فروع دین میں ایسی ججت ہے جس پڑمل کرنا شرعاد آجب ہے اس امت کے شرف کی وجہ ہے ہے۔

#### اجماع کے لغوی مفہوم کا بیان

عربی کالفظ اجماع ،احسان کے وزن پر باب افعال کا مصدر ہے، لغت میں اس کے دومعنی ہیں۔ کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لینا۔ یعنی جب کو کی شخص کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو محاورہ میں کہا جاتا ہے اجمع فلاں ملیٰ کذا۔ اس معنی کے اعتبارے ایک شخص کے عزم پر بھی اجماع کا اطلاق صحیح ہوگا۔ آیت قرآنی فَا اَّجمِیعو اللَّمو کُھ (1071) میں یہی معنی مراد ہے۔

سی چیز پرایک ہے زائدلوگوں کا اتفاق کرلینا۔ چناچہ جب قوم کسی بات پر شفق ہوجاتی ہے تو کہا جاتا ہے، اِجمع القوم علی کذا۔ اس معنی کی روے کسی بھی جماعت کے کسی بھی دین آیاد نیوی امر (بات) پراتفاق کواجماع کہا جاتا ہے۔

#### اجماع كي اصطلاحي تعريف كابيان

اجماع کی سب سے زیادہ جامع و مانع تعریف حضرت ابن بکی علیہ الرحمہ نے کی ہے۔

هو إتفاق المجتهدي الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر كان .

یعنی اجماع ،امت (محمدیہ) کے مجتبدین کے اس اتفاق کا نام ہے جوحضرت محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی زمانہ میں کسی بھی امر (بات) پر ہوا ہو۔

#### اجماع كى تعريف ميں قيود كے فوائد كابيان

اُمة کی قیدے دوسری امتوں کا ابھاع خارج ہوگیا۔اورامت سے مرادامت اجابت (جواسلام لا چکے ہیں) ہے،امت دعوت (جن کودعوت اسلام دی جائے )نہیں۔مجتہدین کی قیدے مراد ماہر علماء مراد ہیں،جنہیں فقہاء بھی کہتے ہیں۔

### 

کے ساتھ زکاح۔ان افعال میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بیروی نا جائز ہے۔

افعال عام ان میں علمان پررسول الله ملی والله علیه وسلم کی پیروی لازم ہے۔ الله تعالیٰ کا فرمان ہے

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر و ذكر الله كثير 3321 يقيناً تمهارك ليجوالتدتعالى اور قيامت كروز ب يقيناً تمهارك ليجوالتدتعالى اور قيامت كروز ب امير ركهتا باوركثرت ب التدكاذ كركرتا ب

آیتِ کریم۔ میں برجواللہ تعالی اور قیامت کے روز ہے امید رکھنا، رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی فرضیت کا قرینہ ہے۔ اس کا مطلب بینبیں ہے کہ ہم پر رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے جرفعل کوفرض کی حیثیت ہے ادا کر نالازم ہے، بلکہ یہ کہ اس پیروی میں افعال کوائی درجہ پر برانجام دیا۔ یعنی اگر آپ پیروی میں افعال کوائی درجہ پر برانجام دیا تو ہم پر بھی اسکی ادائیگی بطور فرض لازم ہوگی۔ اور اگر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فعل کو بطور فرض ادا کیا تو ہم پر بھی اسکی ادائیگی بطور فرض لازم ہوگی۔ اور اگر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فعل کو بطور مندوب یا مباح کو بطور فرض ادا کیا جائے یا کسی فرض کو مندوب یا مباح کے درجے میں ہوگا۔

and the straight and the first and the straight and the

تعرفانا فأستناه بالحريانات والاتحراط والانتجاط والراجات

# 深底, 一里一里里里里

اس آیات میں ادلدار بعد (چاروں دلیلوں) کی طرف اشارہ بیاطِینے عُوا اللّٰه سے مرادقر آنبے ، اَطِینے عُوا الرّسُولَ سے مراد سنتے ،اور اُولِسی اَلاَ مُنو سے مرادعلماء وفقہاء بیں ،ان میں اگراختلاف وتنازع نہ ہو بلکہ اتفاق ہوجاتے تواسے اجماع فقہاء کہتے ہیں۔ (یعنی اجماع فقہاء کو بھی مانو (۔اور اگر ان اُولِی الاُمُر (علاء وفقہاء) میں اختلاف ہوتو ہر ایک مجتهد کے اجتهاد واستنباط کو قیاس شرعی کہتے ہیں۔

يَّ ٥ ــ رَوْ مُنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعُدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَاتَوَلَّى وَنُصُلِهِ جَهَّمَ مَ وَسَاءَ تَتُ مَصِيرًا . (النساء)

ر استے کے علاوہ دوسرے راستہ کی پیروی کرے گا تو ہم اس کواس طرف چلا ئیں گے جدھروہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں داخل کریں گ

آیت بالا میں باری تعالٰی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور سبیل مؤمنین کے علاوہ دوسروں کے سبیل کی اتباع پر وعید بیان فر مائی ہے اور جس چیز پر وعید بیان کی جائے وہ حرام ہوتی ہے؛ لہٰذارسول کی مخالفت اور غیر سبیل مؤمنین کی اتباع دونوں حرام ہوں گی اور جب یہ دونوں حرام ہیں تو ان کی ضدیعنی رسول کی موافقت اور سبیل مؤمنین کی اتباع واجب ہوگی اور مؤمنین کی سبیل اور اختیار کردہ راستہ کانام ہی اجماع ہے؛ لہٰذا اجماع کی اتباع کا واجب ہونا ثابت ہوگیا اور جب اجماع کا اتباع واجب ہوں تو اس کا جب ہونا ہیں ثابت ہوگیا، قاضی ابو یعلی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ آمدی نے اس آیت سے اجماع کی جیت کے شبوت پر بردی نفیس بحث کی ہے جولائق مطالعہ ہے۔ (اللہ حگام آمدی ، اصول الفقہ ابوز ہرہ)

#### احادیث کےمطابق اجماع کے ججت ہونے کابیان

آ پ (صلى الدَّعِلَيُهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ لَا يَجْمَعُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمِّتِى أَوْقِالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضَلَالَةٍ . (ترمذى، بَاب مَا جَاءَ فِي لُزُومِ الْجَمَاعَةِ، كِتَابِ أُمِّةِ مَ سُكَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضَلَالَةٍ . (ترمذى، بَاب مَا جَاءَ فِي لُزُومِ الْجَمَاعَةِ، كِتَابِ الْفِتَنِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )

ی و روزی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاللہ تعالٰیٰ میری امت کو یا (راوی نے کہا) کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کو ضلالت و گمراہی پرمجتمع نہیں کر یگا۔

نيزآ پ (صلى الله عليه وسلم) كافرمان ع فَ مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَعِنْدَ اللّهِ حَسَنٌ وَمَارَأُوْا سَيِّنًا فَهُوَ

جس چیز کومسلمان اجھا سمجھیں وہ اللہ کے زدیک بھی اچھی ہے اور جس چیز کومسلمان بُر اسمجھیں وہ اللہ تعالٰیٰ کے زدیک بھی بری ہے۔ایک اور موقع ہے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا مَنْ فَارَقَ الْحِهَمَاعَةَ شِبْسِراً فَقَدُ خَلَعَ دِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ

### الشاشر الماشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ال

بعد وفاۃ محرصلی اللہ علیہ وسلم کی قید ہے مراد اجماع کی ابتداء کے وقت کا بیان ہے۔ جواجماع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیانے میں ہوا ہو،اس کا کوئی اعتبار نہیں گیونکہ وہ تو نزول وحی کا زمانہ تھا۔ جس سے قطعی حکم نازل ہوجا تا تھا۔

نی عصر کی قیدے مراد نبوت کے زمانے کے بعد سی بھی زمانے میں کیا ہواا جماع قابل قبول ہوگا، چاہے وہ صحابہ کے زمانے میں ہوا ہویا اس کے بعدوالے کسی زمانے میں۔

علی اُی اُمرکان کی قید ہے مرادصرف امر عام ہے۔ یعنی وینی امر کے ساتھ ساتھ عقلی یا دنیوی علوم وفنون میں اس علم وفن کے وں کا اتفاق بھی اجماع میں شار ہوگا۔

ماہروں کا اتفاق بھی اجماع میں ثنار ہوگا۔ اس لئے مسائل فقہ میں فقیما ، کا اجماع ، مسائل نحو (عربی گرامر ) میں نحوییں کا جماع ،مسائل اصول میں اصولیین کا جماع اور مسائل کلام میں مسئلمین کا اجماع معتبر ہوگا۔

اجماع نام ہے امت محمد یہ بیس ہے اہل حل و عقد کا کسی زمانہ میں کسی نے واقعہ پراتفاق کرنے کا ۔تعریف کا حاصل ہے ہے کہ الجماع انہی حضرات کا معتبر ہے جو مجمتد اور صالح ہوں، شرافت و کرامت اور تقویٰ وقدین کی صفت ہے متصف ہوں اور فسق و فجو ر سے دور ہوں اور اجماع کا محل اصلاً شریعت کے فروق یعنی عملی احکام ہیں نیز اس ہے ان احکام کا بھی ثبوت ہوتا ہے جو ایمان و کفر کا مدار تو نہیں ہوتے ہیں انسان رہیں انسان پیدا کرتے ہیں ، جیسے تمام سے ابدکرام کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عندگی افضایت پراتفاق کہ اس کے خلاف رائے بدعت ہے۔ (اصول البز دوی۔ نورالانوار۔ اصول الفقہ لا سعدی)

حنى فقيه ابوالليث نصر بن محمد بن ابرا بيم السمر قندى نے آبت مذكوره كي تفسير ميں لكھا ہے و فسى الآية دليلان الاجماع حدجة لأن من حالف الاجماع فيقد حالف سبيل المؤمين . اوراس آيت ميں (اس پر)دليل ہے كدا جماع مجت ہے، كيونكه جس نے اجماع كى مخالفت كى اوراس تا بيل المؤمنين كى مخالفت كى در تفسير سمرقندى جاص ٣٨٧) بحرالعلوم)

قاضى عبراللد بن عمر البيها وى في اس آيت كي تشريح مين كباو الآية تدل على حرمة محالفة الاجماع اور آيت اس پر دلات كرتى بح كما جماع كي مخالفت حرام بي (انوار التنزيل و اسرار التنزيل تفسير بيفاوى، ج اس ٢٣٣)

#### قرآن مجید کے مطابق اجماع کے ججت ہونے کابیان

جهور سلمين اجماع كى جحيت كتاكل بين، اجماع كى جحيت كتاب وسنت عثابت ب، ارشاد بارى تعالى ب-(١) يأيُّها الدينَ ، امَنوا أَطيعُوا اللهَ وَأَطيعُوا الرِّسولَ وَأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِن تَنزَعتُم في شَيءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللهِ وَالرّسولِ إِن كُنتُم تُؤمِنونَ بِاللهِ وَاليَومِ ال ، الحِرِ ذلِكَ خَيرٌ وَأَحسَنُ تَأُويلًا ( 459)

ا آیائی والوحکم مانواللہ ( تعالَیٰ ) کا اور حکم مانورسول ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کا اور اولولا مر کا جوتم میں ہے ہوں ، پھراگر جھگڑ پڑوکسی چیز میں توانے لوٹا وَاللہ ( تعالٰیٰ ) اور رسول ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کی طرف ،اگرتم ایمان ( ویقین ) رکھتے ہواللہ پر ،اور قیامت کے دن پر ، یہ بات اچھی ہے اور بہت بہتر ہے اس کا انجام ۔ ( سورہ-النساء ۵۹)



# بحث كون الإجماع على أربعة أقسام

#### ﴿ اجماع كى جاراقسام يربحث كابيان ﴾

ثم الاجماع على أربعة أقسام 1إجماع الصحابة رضى الله عنهم على حكم الحادثة نصا 2ثم إجماعهم بنص البعض وسكوت الباقين عن الرد، 3ثم إجماع من بعدهم فيما لم يوجد فيه قول السلف 4ثم الإجماع على أحد أقوال السلف

أما الأول فهو بمنزلة آية من كتاب الله تعالى ثم الإجماع بنص البعض وسكوت الباقين فهو بمنزلة المتواتر ثم إجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الأخبار ثم أجماع المتأخرين على أحد أقوال السلف بمنزلة الصحيح من الآحاد

والمعتبر في هذا الباب إجماع أهل الرأى والاجتهاد فلا يعتبر بقول العوام والمتكلم والمحدث الذي لا بصيرة له في أصول الفقه ثم بعد ذلك الإجماع على نوعين مركب وغير مركب فالمركب ما اجتمع عليه الآراء في حكم الحادثة مع وجود الاختلاف في العلة ومثاله الإجماع عملى وجبود الانتقاض عند القيء ومس المرأة أما عندنا فبناء على القيء وأما عنده فبناء على المس ثم هذا النوع من الإجماع لا يبقى حجة بعد ظهور الفساد

بهراجماع جإراقسام پرہے صحابہ کرام رضی الله عنهم کاصراحة کسی واقعہ کے عکم پراجماع ہوا ہو پھرصحابہ کرام رضی الله عنهم کا اجماع بعض صحابه کی صراحت اور بعض کااس کی تر دید کرنے سے سکوت کے ساتھ ہوا ہو۔

پھر صحابہ کرام کے بعد والے حضرات کا اجماع ہے ایسے مسئلے میں جس میں صحابہ کا کوئی قول موجود نہ ہو۔ پھر وہ اجماع ہے جو صحابہ کرام کے اقوال میں ہے کسی قول پر ہوا ہو۔ اور جو پہل قتم ہے وہ کتاب اللہ کی آیت کے مرتبے میں ہے پھر جواجماع بعد صحابہ کی تصریح اور دوسرے بعد صحابہ کے سکوت کے ساتھ ہوا ہووہ خبر متواز کے مرتبہ میں ہے پھر صحابہ کے بعد والے حضرات کا اجماع خبر مشہور کے مرتبے میں ہے پھرمتا خرین کا جواجماع صحابہ کے اقوال میں ہے کسی ایک قول پر ہواہووہ سیجے خبر واحد کے مرتبے میں ہے۔اورا جماع کے اس باب میں معتبر اهل قیاس اوراهل اجتہاد کا اجماع ہے اس کئے عوام متکلم اور اس محدث کا قول معتبر نہ ہوگا

# الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ا

۔ رسموہ) جو خص جماعت سے بالشت برابرجدا ہوا تو اس نے اسلام کی ری اپنی گردن ہے الگ کردی۔ ایک جگدارشاد ہے مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةِ مَاتَ مَیْتَةً جَاهِلِیّةً۔ (مصنف عبدالرزاق) جو جماعت سے الگ ہو بائے تو اس کی موت جاہلیت کے طرز پر ہوگی۔

ية تمام احاديث قدر مِشترك اس بات پردلالت كرتى بين كه بيامت اجتماعي طور پرخطام محفوظ ہے، يعني پوري امت خطا اور صلالت پراتفاق کرے ایسانہیں ہوسکتا ہے اور جب ایسا ہوتو اجماع امت کے ماننے اور اس کے جب شرعی ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے۔

# الشاشر الماشر الشاشر الماشر الماشر

جس کواصول فقہ میں کوئی بھیرت حاصل نہ ہو۔ پھراس کے بعدا جماع کی دونشمیں ہیں (۱) مرکب اور (۲) غیر مرکب اجماع مر کب وہ اجماع ہے جس میں کسی حادثہ کے حکم پر آراء جمع ہوگئی ہوں اس حکم کی علت میں اختلاف کے پائے جانے کے باوجوداس کی مثال قئی اور مس مراۃ کے وفت نقض وضو کے پائے جانے پراجماع ہے ہمارے ہاں تو قئی کی بنا پر ہے اور امام شافعی کے ہاں مس مراۃ کی بنا پر ہے پھراس کے دونوں ماخذوں میں فساد کے ظاہر ہونے کے بعدا جماع کی ہے تم جمت بن کر باتی نہیں رہتی۔

#### وقوع اجماع كابيان

عبدرسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دورِ صحابہ رضی اللہ عنہ کے صدراوّل میں اجماع کا انعقاد وحصول آسان تھا ،اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابنی خلافت میں اہل حل وعقد صحابہ کرام کو مدینہ سے باہر جاکر دوسرے شہروں میں رہنے ہینے ہے روک دیا تھا؛ تاکہ امورِ سیاست اور علمی مسائل میں ان سے مشاورت کا موقع ہروقت حاصل رہے؛ لیکن اس کے بعد حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مدینہ سے باہر دور دراز مقامات میں چھیل گئے اوران کی تعلیم وتر بیت کے نتیجہ میں حجاز ،عراق ،شام اور مصروغیرہ ممالک میں بڑے بڑے علماء وفقہاء کی ایک عظیم تعداد پیدا ہوگئی تو پھراب مجہدین کا کئی حکم پر شفق میں اجماع ممکن العمل شدر ہا؛ کیونکہ عام علمی مشاورت کا امکان منقطع ہوگیا اور ظاہر ہے کہ کسی ایک شہر کے مجہدین کا کئی حکم پر شفق ہونا ، اجماع ممکن العمل شدر ہا؛ کیونکہ عام علمی مشاورت کا امکان منقطع ہوگیا اور ظاہر ہے کہ کسی ایک شہر کے مجہدین کا کئی حکم پر شفق ہونا ، وجوانے کو اصطلاح میں اجماع نہیں کہتے ؛ بلکہ قابل حجت اجماع وہ ہے جوایک زمانہ کے سارے مجہدین کا کئی حکم پر شفق ہونا ، علی حجہ جبدین کا کئی حکم پر شفق ہونا ، علیہ وجہاں کہیں بھی رہے ہوں ؛ بہی وجہ ہے کہ نظری وعلمی حیثیت سے تو اجماع کا وقوع اور انعقاد صرف خلاف بر راشدہ کے عصر اوّل تک محدود رہا اور وہ بھی محض معدود سے چند مسائل حیثیں ۔ (چراغ راہ کا اسلامی قانون)

#### حقيقت اجماع

اجماع اصل میں محض رائے ہے؛ جیسا کہ قیاس رائے ہے؛ البتہ اجماع وقیاس کے درمیان فرق یہ ہے کہ قیاس کے تحت جورائے ہوق ہے وہ انفرادی یازیادہ سے زیادہ چنرا فرادی ہوتی ہے اور اجماعا کیے زیانے کے تمام مجتبدین کی متفقدرائے کانام ہے اس اجتماعیت کی وجہ سے اس کوقیاس پرفوقیت حاصل ہے۔ (المدخل اصول الفقہ عبیداللہ الامعدی) بدعتی اور فاسق مجتبد کا اجماع بدعتی اور فاسق مجتبد کا اجماع

اجماع میں تقوی اور تدین بھی ضروری ہے؛ کیونکہ ایسے خص کی رائے اجماع میں قابلِ اعتبار نہ ہوگی جودین کا پابند نہ ہویا دین کی قطعی اور اصولی با توں کی کوئی پرواہ نہ کرتا ہواور فسق و فجو راور بدعت میں مبتلا ہو؛ کیونکہ ایسا شخص شریعت کی نگاہ میں لائق نذمت ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام اوز اعلی رحمۃ اللہ علیہ ، مجمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ایسے خص کواہل ہوی وصلال کہتے ہیں اور اس کے اجماع کو معتبر نہیں مانتے۔ (الاحکام فی اصول الاحکام لا بن حزم ، المستصفی للغز الی)

### الشاشر المول الشاشر كي المراج الشاشر كي المراج الشاشر كي المراج المراج

البنة علامه صیر فی رحمه الله کا خیال ہے کہ ایشے خص کا اجماع بھی معتبر ہے؛ یہی قول امام غزالی رحمة الله علیه، علامه آمدی رحمة الله علیه الله علیه اور دیگر اصولی حضرات کا ہے؛ کیونکہ فاسق اور اہل بدعت بھی ارباب حل وعقد میں ہے ہوتے ہیں اور لفظ امتیکے مصداق میں شامل ہیں اور یہ بات بھی طے ہے کہ تقوی وقدین جب ہوگا تو لوگوں کو اس کی رائے پراعتاد ہوگا، جب تقوی کی شرط صرف رائے براعتاد کی خاطر ہے تو ظاہر ہے کہ تقوی اگرنہ بھی ہوت بھی استنباط کی صلاحیت وصحت پر فی نفسہ کوئی اثر مرتب نہ ہوگا۔

(ارشاد الفحول . المستصفى من علم الاصول الغز الى، البحر المحيط، الاحكام في اصول الاحكام للآمدي)

#### عامي كى مخالفت ياموافقت كاحكم

جمہور كنزديك عوام ك قول كا اجماع ميں اعتبار نه موگا چا ہوہ قول موافق مو يا مخالف ؛ كيونكداس كے ليے اجتباد اور فكر ونظر كى صلاحيت كى ضرورت موتى ہوتى ہوتى ہے ؛ لبند اان كا قول انعقاد اجماع ميں مموع نه موگا۔ ونظر كى صلاحيت كى ضرورت موتى ہوتى ہوتى ہے ؛ لبند اان كا قول انعقاد اجماع ميں مموع نه موگا۔ (ارشاد الفحول . المستصفى من علم الاصول الغز المى د . الاحكام فى اصول الاحكام للآمدى)

#### اجماع میں اکثریت واقلیت کی بحث

اجماع کے انعقاد کے لیے پوری امت کے مجہدین کامتفق الرائے ہونا ضروری ہے بحض اکثریت کی رائے کو اجماع کے لیے جمہور کافی نہیں سیجھتے ؛ لیکن ابو بکررازی رحمۃ اللہ علیہ ، ابوالحس خیاط رحمۃ اللہ علیہ معتزلی اور ابنِ جربیطبری رحمۃ اللہ علیہ کاخیال ہے کہ محض ایک دوآ دی مخالفت کریں تو اجماع کے انعقاد پر اس ہے کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا ، بعض حضرات کی رائے ہے کہ موافقین کے مقابلہ میں اگر چرمخالفین کی تعداد کم ہو؛ لیکن حد تو اثر تک پہنچی ہوئی ہوتو اجماع منعقد معتقد نہیں ہوگا ؛ اگر تو اثر تک نہیں پہنچی ہوتو اجماع منعقد ہو جو اٹے گا۔

#### (فواع الرحموت، المستصفى الغزالي)

اقلیت واکثریت کی اس بحث میں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نخالفت اگراخلاص واجتہاد کی بناء پر ہوتو وہ اجماع کے انعقاد وعدم انعقاد میں ملحوظ ہوگی؛ ورنداگراخلاص واجتہاد کے بجائے حب جاہ یا کوئی دوسراجذ بہ نخالفت کے پیچھے کارفر ماہوتو السی مخالفت کا بالکل اعتبار نہ ہوگا؛ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اق ل کے انتخاب کے موقعہ پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے مخالفت کی تھی ؛ لیکن وہ معتبر نہیں مانی گئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت بالا جماع منعقد ہوئی۔ (اصول الفقد الاسلامی)

کیا جماع کس خطر کے ساتھ مخصوص بچونک و آئے جَتَمِعُ أُمّتِی میں جولفظ امت ہاں کاعموم پوری امت کوشامل ہاور اجماع کا دائر ہ پوری امت کومحیط ہے، اس لیے نہ تو محض اہل مدینہ کا اجماع کافی ہے اور وہ نہ صرف اہل حرمین کا اور نہ تنہا اہل بصرہ



حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی خبر پراعتماد کیا اور جمع بین المحارم کی حرمت کے سلسلہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت پراعتماد کیا، اس مسللہ میں صحابہ کرام رضی اللہ پراعتماد کیا، اس مسللہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعبیر پراعتماد کیا جس میں میربیان کیا گیا ہے عنہ نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعبیر پراعتماد کیا جس میں میربیان کیا گیا ہے

#### وَ دخولهم فِي عموم الاخوة .

اورجمهورعلاء كرام كاكتاب وسنت كواجماع كى اصل قراردين پراتفاق ب، جيبا كه طور بالايل اس كى وضاحت ، ويكى ب، ان يس اجماع كى اساس سنت ب (اصول الفقه اسعدى و اصول الفقه ابوزهره، البحر المحيط، الكو كب المنير) اجماع كى بنياد قياس پر مونے كابيان

فقہاء کرام کااس بارے میں اختلاف ہے کہ قیاس واجتہاد بھی اجماع کی اصل بن کتے ہیں یانہیں؟ اسلیلے میں تنین اقوال طلتے ہیں؛ کیکن دلیل کے اعتبار سے وزنی وہ بات معلوم ہوتی ہے جوعلامہ آمدی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اجتہاد وقیاس کو بھی اجماع کی اصل قر اردیا جاسکتا ہے اور اس کی کئی مثالیس صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی ہے ملتی ہیں، مثلاً صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پراتفاق کرنا ہے مض اجتہاد اور رائے کی وجہ سے تھا؛ حتی کہ بعض صحابہ کرام نے بید الفاظ تک کے۔

رضیه رسول الله لدیننا افلا نرضاه لدنیانا ترجمهاور بعض صحابه کرام رضی الله عنه نے یه جمله کهاان تولوها ابابکر تجدوه قویا فی امرالله ضعیفاً فی بدنه (الاحکام آمدی)

ای طرح مانعین زکاۃ ہے قبال کرنے پران حضرات کا اجماع ہواوہ بھی قیاس ورائے کی بناء پرتھا، خنزیر کی چربی کی حرمت پر اجماع اس کے گوشت پر قیاس کے ذریعہ کیا گیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں شراب پینے والے کی حدای (۸۰) کوڑے بالا جماع مقرر کی گئی یہ بھی اجتہاد کی روشنی میں تھا؛ چنا نچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اس پر حدقذ ف جار کی کرنی چاہیے؛ کیونکہ شرب خمر کے بعد عام طور پر تہمت زنی کی باتیں سرز دہوتی ہیں، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہا کہ کہا تھا کہ اس پر حدجاری کرنی چاہیے اور اقلِ حدای کوڑے ہیں، ان کے علاوہ جنایت کا تاوان قریبی رشتہ داروں کا نفقہ اور انکہ وقضاۃ کی عدالت کے متعلق جواج اع دورِ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کیا گیا ہے سب بطریق اجتہا دوقیاس تھا؛ لہٰذا اجتہا داور قیاس کو بنیا دبنا کر جو اجماع کہ وہ بھی شرعا قابلِ حجت ہے اور اس کی اتباع ضروری ہے۔ (الاحکام آمدی، اصول الفقہ اسعدی۔ نفائس الصول)

#### اجماع كى اقسام كابيان

ا جماع کی دوصورتیں ہیں اجماع صریحی اور اجماع سکو تیا جماع صریحی ہیے کہ سب محتدین اپنی رائے کا صراحة

### الشاشر احول الشاشر كري الشاشر كري المراج الشاشر كري المراج المرا

وكوفه كااورنه صرف ابل بيت كا\_ (المستصفى للغزالي)

ڈاکٹر و ہبدز حیلی نے بیلکھا ہے کہ کسی مخصوص خطہ کا جماع معتبر نہ ہوگا؛ کیونکہ یہ پوری امت کا جماع نہیں ہے اجماع وہی معتبر ہے جو پوری امت کا جماع نہیں ہے اجماع کسی بلدہ وخطہ کے ہو پوری امت کا ہو،علامہ قرافی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے کہ اجماع کسی بلدہ وخطہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔

#### (فواتح الرحموت، المستصفى للغزالي)

اجماع کے اعتبار کے لیے کیا مجتبدین کی موت ضروری ہے، چونکہ زندگی میں انسان کی رائے بدلتی رہتی ہے اور ہوسکتا ہے کہ اجماع کے بعد کسی مجتبد کی رائے میں تبدیلی ہوجائے، جس کی وجہ سے اتفاق باقی ندرہ سکے، اس لیے اصولی حضرات نے یہ بحث بھی کی ہے کہ کیا اس احتمال سے کہ کسی مجتبد کی رائے بدل سکتی ہے، اجماع غیر معتبر ہوگا؟ اس سلسلہ میں اصولی حضرات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ (الاحکام آمدی، اصول الفقہ الاسلامی)

امام اعظم ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اشاعرہ بمعتز لداورا کشر شوافع کا مسلک ہیہ ہے کہ اجماع کرنے والے مجتمدین کی وفات اجماع کے اعتبار کے لیے ضروری نہیں ہے؛ کیونکہ جس لمحہ میں اتفاق وجود میں آتا ہے، اس لمحہ میں اجماع منعقد ہوجاتا ہے، اتفاق ہوجانے کے اعتبار کے لیے مسلمہ نزاع ہے خارج ہوجاتا ہے اور سب کے لیے لازم ہوجاتا ہے؛ اس لیے بعد میں رائے کی تبدیلی کا کوئی اثر اجماع کے انعقاد پڑنہیں پڑیگا؛ یہاں تک کہ اجماع کے متصلا بعدا گر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی قدرت ورحمت ہے مجتمد بن جائے تو اس کی بھی رائے کا اجماع کے اعتبار نہیں ہوگا اور یہی موقف سے معلوم ہوتا ہے؛ کیونکہ جن نصوص ہے اجماع کا حجت ہونا ثابت ہوتا کی بھی رائے کا اجماع کے حجمتہ بن کی وفات کی قدرت ہوتا ہے۔ اللہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے بجا لکھا ہے۔

الانقراض الامدخل له في الاصابة ضرورة وفات كاجماع كى جمت عوني تعلق نبيس بـ

امام غزالى رحمالله كاعبارت السموقع بركافى وضاحت بروشى والتى به فرماتے بين المحجة في اتف قهم الافى موتهم وقد حصل قبل الموت \_اجماع توان كا تفاق بحت بن جاتا به موت ساس كاكيا سروكار برنفائس الاصول في شرح المحصول، المستصفى للغزالى)

#### اجماع كي اساس كافقهي مفهوم

اجماع کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بنیاد کسی نہ کسی اصل شرعی پر ہو؛ کیونکہ اجماع اور قیاس خود کوئی مستقل دلیل نہیں ہیں،
اجماع کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اصل کتاب وسنت یا پھر قیاس میں موجود ہو، اجماع کی اصل کی ضرورت اس لیے ہے کہ اہال
اجماع بنفسِ نفیس احکام کو بیان نہیں کر سکتے ؛ کیونکہ انشاء شریعت کاحق صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت جم صلی اللہ علیہ وسلم کو
حاصل ہے؛ یہی وجہ ہے کہ جن مسائل پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اجماع کیا ہے ان سب میں وہ کسی نہ کسی اصل پر بحث کرتے ہو
کیا نہی پراپی آراء کی بنیادر کھتے اور اس طرح اجماع کا انعقاد ہوجاتا ہے، میراث جدہ کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے

### 张县, 三县, 三里县 张泰兴泰兴泰兴帝

اجماع معتربام ما لكرحمالتدكى وأيل يب كددين طيبك بار يس مدنى آقاصلى الدعليوسلم فرمايا المستربام ما لكرحمالتدكى وأيل يب كددين طيب كما يَنْفِى الْكِيرُ خَبَتُ الْحَدِيدِ . (ترمذى، كِتَابِ الْمَنَاقِبِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم ، بَابِ مَاجَاء فِي فَضُلِ الْمَدِينَةِ، حديث ، كِتَابِ الْمَحِيِّ عَنْ رَسُولِ اللّه صلى الله عليه وسلم ، بَابِ مَاجَاء فِي ثَوَابِ الْحَجِ مَا الله عليه وسلم ، بَابِ مَاجَاء فِي ثُوابِ الْحَجِ وَالْعُمْرَةِ)

مدینظیبرلوہاری بھٹی کی طرح ہے، مدینا ہے خب کواس طرح دورکردیتا ہے، جس طرح لوہاری بھٹی لوہے کے زنگ اورمیل کی مدینہ طیب لوہ ورکردیتا ہے، جس طرح لوہاری بھٹی لوہ ہے کے ننگ اورمیل کی مدینہ سے خبیا کوہ ورکردیتا ہے۔ لہذا اجل مدینہ حفاء بھی منتقی ہوگی اور جب اہلِ مدینہ حفاء بھی ایک قبیل کوہ ورکردیتا ہوگی؛ لہذا اہلِ مدینہ کی دینی امر پر اتفاق ہوگی اور جب اہلِ مدینہ کی دینی امر پر اتفاق کریں گے تو وہ سب کے لیے جبت ہوگا اور ان کا اجماع اور اتفاق معتبر ہوگا؛ نیز مدینہ طیبہ دار الھجرت ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا سب سے بردا مرکز علم ہے، مدفن نبی صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی ہوگا ور ان کے اجماع سے نیادہ اہل مدینہ واقف ہیں؛ پس جب مدینہ طیبہ اس قدرخصوصیات پر مشمل ہے تو حق اہل مدینہ کے اجماع سے باہر نہ ہوگا اور ان کے اجماع سے متجاوز نہ ہوگا۔ (المستصفی للغز الی، حیات امام مالك)

#### کن چیزوں میں اجماع کا عتبارہے؟

ا جماع کا تعلق خالص دینی اور شرعی امورے ہے الفاظ کے لغوی معنی کے سلسلے میں اجماع کا اعتبار نہیں عقلی اور دنیوی امور وقد ابیر میں بھی اجماع کا اعتبار نہیں؛ کیونکہ ایک مکلّف کے افعال سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں۔

(اصول الفقه للخضرى . فواتح الرحموت)

#### اجماع كے حكم كابيان

اجماع کاتھم ہے کہ اگر کوئی اجماع قطعی کا اٹکار کرنے تو وہ کافر ہوجائے گا بعض اصولیین نے بیتفریق کی ہے کہ اگر ضرور بات دین پراجماع ہوا ہوا اور وہ عوام وخواص کے درمیان متعارف ہوتو ان کا منکر کافر ہوگا ؛ لیکن جواجماع اس قبیل سے نہ ہوتو اس کے منکر کو کافر قر ارنہیں دیا جائے گا ، جیسا کہ بعض مسائل ورا ثبت پراجماع ہوا ہے اور فخر الاسلام برز دوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا جس مسئلہ پراجماع ہوا ہواں کا کوئی اٹکار کر سے جیسے مانعین زکاۃ سے قبال وغیرہ تو اس کو کافر شار کریں گے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بعد کے لوگوں کا اجماع کا کوئی منکر ہوتو وہ گر اہ اور ضال ہوگا۔ (الموسوعة الفقہیة ر۔ اصول البرز دوی۔ البحر المحرام غیر مقلد بن اور اجماع

غیر مقلدین کی ایک گمراہی یہ ہے کہ وہ اجماع کے مشر ہیں ،ان کے نزدیک اسلامی عقیدہ کے اصول صرف کتاب وسنت ہیں ؛

#### الشاشر المول الشاشر كي المول الشاشر المول الشاشر المول الشاشر المول المواسر المول المول

اظہار کر کے اتفاق کریں اور اجماع سکوتی ہے ہے کہ ایک مجتبد اپنی رائے کا اظہار کرے اور بقیہ حضرات انکار نہ کریں ؛ بلکہ خاموش رہیں ، اجماع صریحی بالا تفاق معتبر ہے ؛ لیکن سکوتی معتبر ہے یانہیں اس سلسلہ میں اصولی حضرات کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے ، لیکن اس بارے میں صحیح قول ہے ہے کہ اجماع سکوتی نہ تو ہرصورت میں معتبر ہے نہ ہر حالت میں قابل رد؛ بلکہ رضا کی علامت کی علامت کی مطابق معتبر ہونا چا ہے اور اگر رضا کی علامت نہ ہویا انکار کی صراحت ہوتو قابل رد ہونا چا ہے۔

(ارشاد الفحول، حيات امام احمد بن حنبل رحمة الله عليه ،اصول الفقه اسعدى) اجماع صحاب رضى الله عنهم

اجماعِ صحابه بالااختلاف حجت هے، ارشادِ بارى تعالىٰ هيكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ . (آل عمران)

تم لوگ اچھی جماعت ہو کہوہ جماعت لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔

ایك جگه اور ارشادِ بارى تعالى هے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاس (البقرة)

اور ہم نے تم کوالی ہی ایک جماعت بنادی ہے جو (ہر پہلوسے) اعتدال پر ہے؛ تا کہ تم (مخالف) لوگوں کے مقابلہ میں گواہ

إن آيات كاولين مخاطب صحابه كرام رضى الله عنه بين اور خيرامتا ورامت وسط كا اجماع شرعاً معتبر بونا بى جابي؛ نيز بهت كا حاديث مين رسول الله صلى الله عليه وسلى الله عنه كل منه مثلاً ايك حديث مين فرمايا وأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمْتِي . (مسلم، بَاب بَيَانِ أَنّ بَقَاء َ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَمَانٌ لِلأَصْحَابِهِ وَبَقَاء َ أَصْحَابِهِ أَمَانٌ لِلْأُمْةِ )

اورمیرے صحابہ میری امت کے تگہداشت ہیں۔

. ايك حديث مين هم أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمُ . (كشف الخفاء)

میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں ان میں ہے جس کی اقتد اء کرو گے راہ یاب ہوجاؤگے۔ان کے علاوہ اور بہت ہی احادیث ہیں جوصحا بہ کرام رضی اللہ عنہ کے صدق اور حق پر ہونے کو ظاہر کرتی ہیں ؛ پس آنخے ضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرات صحابہ کرام کے عادل اور صادق ہونے کی شہادت دینا اس بات کی بین دلیل ہے کہ ان حضرات کا اجماع معتبر ہوگا۔

#### اہلِ مدینہ کے اجماع کابیان

جمہور کے نزد کے صرف اہلِ مدینہ کا اجماع جمعت نہیں ہے؛ البتة امام مالک رحمة الله علیہ سے منقول ہے کے صرف اہلِ مدینہ کا

### الشاشر المراد الشاشر المراد الشاشر المراد المراد

(۳) اگرکوئی شخص متعدد بارچوری کرے اور ایک مرتبہ میں اس کا دایاں ہاتھ اور دوسری مرتبہ میں اس کا بایاں پیرکٹ چکا ہواور
پھرتیسری اور چوتھی بارچوری کرے تو اس کے ہاتھ و پیر کاٹ کر سزاد یجائے یاقطع کے علاوہ دیگر کوئی سزادی جائے اس سلسلہ میں
اختلاف رہا ہے، اس کے بعد حضرت عمرضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک صورت متعین فرمادی کہ تیسری چوتھی مرتبہ
میں قطع نہ ہوگا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس پر سکوت اختیار کیا؛ پس بہی تو ارث ہوگیا، اس سے بھی معلوم ہوا کہ اس مسئلہ میں بھی
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجماع ہے۔ (بدائع لاکا سانی، داقطنی، اسنن الکبری)

(۵) جماع بدون الانزال کے موجب عنسل ہونے میں ابتدا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اختلاف تھا؛ چنا نچہ انصار وجوب عنسل کے قائل ہے؛ کین جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انصار ومہا جرین دونوں کو جمع کر کے پوری صورت حال ان کے سامنے رکھی اور ان کو وجوب عنسل پر آمادہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلہ پر سب متفق ہو گئے اور کسی نے کوئی تکیر نہیں کی۔ (طحاوی شریف)

(۱) اما مطحاوی رحمة الله علیہ اور امام بیہ قی رحمة الله علیہ نے علقمہ بن ابی وقاص رضی الله عنہ ہے دوایت کیا ہے کہ حضرت علی عثمان رضی الله عنہ نے اپنی ایک زمین جو بھرہ میں تھی حضرت علیہ بن عبیداللہ رضی الله عنہ نے ہا کہ آپ کواس معاملہ میں خسارہ ہوگیا ہے، بیس کر حضرت علی رضی الله عنہ نے فر مایا مجھے اختیار ہے؛ کیونکہ میں نفیر دکھے زمین خریدی ہے، حضرت عثمان رضی الله عنہ ہے کہا گیا کہ آپ کوخسارہ ہوگیا؛ انھوں نے فر مایا کہ مجھے اختیار ہے؛ کیونکہ میں اپنی زمین بغیر دکھے فروخت کی ہے، دونوں حضرات نے جبیر بن مطعم رضی الله عنہ کو تحکم مقرر کیا، حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنہ کو تحکم مقرر کیا، حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنہ کو حاصل نہیں ہے، بیوا قعہ صحابہ کرام رضی الله عنہ کی موجود گی میں پیش آیا؛ مگر کی نے نیم نہیں کی ، گویا اس پر صحابہ کرام رضی الله عنہ کا اجماع منعقد ہوگیا کہ خیار رویت مشتری کو حاصل ہوگا با کع کو حاصل نہ ہوگا۔ ( مدار ہ

#### كيا جماع كى اطلاع مكن ہے؟

اکٹر علاء کرام کا مسلک یہ ہے کہ اجماع کی اطلاع ممکن ہے، ہربلدہ وخطہ کا والی اپنے یہاں کے مجتبدین کوجمع کر کے ان کی رائے لے یامراسلات کے ذریعہ ان ہے رابطہ قائم کر کے ان کی آ راء حاصل کر لے، اس طرح اجماع کی اطلاع مل عتی ہے، ماضی میں جواجماع ہوئے کتابوں کے ذریعہ ان کی اطلاع تو ہے ہی، اس زمانہ میں ذرائع ابلاغ کی بہتات ہے اور اس کی سہوتیں ہیں ، ان سے فائدہ اٹھایا جائے تو حال میں ہونے والے اجماع کی بھی اطلاع با سانی مل سکتی ہے۔ (فقہ اسلامی خدمات وقفاض، البحرالحيط)

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا) (لا يَجْمَعُ اللهُ أُمَّتِي عَلَى صَلَالَةٍ أَبَداً، وَيَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ) الله ميرى أمت كوبهي مراى يرجع نبيل كرے گا ورالله كا باتھ جماعت يرب \_ (المتدرك الحاكم وسنده سيح)

# الشاشر المراد الشاشر المراد الشاشر المراد المراد

حتی کہ وہ اجماع صحابہ کے بھی منگر ہیں ان کا بیعقیدہ بھی شیعوں کے ساتھ توافق اور مسلکی موافقت کا مظہر ہے ، شیعہ بمعتز لہ اور غیر مقلدین کے علاوہ کوئی فرقہ ہمارے علم میں ایسانہیں کہ جس نے اجماع کا افکار کیا ہووہ اجماع کہ جس کے اصول دین ہونے پر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ خلفاء راشدین اور پوری امت کا اتفاق ہے ، علامہ ابن تیمیہ روافض پر ردکرتے ہوئے لکھتے ہیں اجماع روافض کے مزد کی جسے نہیں ہے (منہاج السنة مر) ہم حال افکار اجماع روافض کا فد ہب ہا ہل سنت کا فد ہب نہیں ؛ غیر مقلدین ہوفض کے مزد کی جسے نہیں ہے (منہاج السنة مر) ہم حال افکار اجماع روافض کا فد ہب ہا ہل سنت کا فد ہب نہیں ؛ چنا نچہوہ ہمی اس مسلم میں شیعوں کے ساتھ ہیں ، ان کے عقیدوں کی تفصیل نواب نور الحسن صاحب نے عرف الجاوی میں کی ہے ؛ چنا نچہوہ ککھتے ہیں دین اسلام کی اصل صرف دو ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور اجماع کوئی چیز نہیں ہے اور فرماتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اجماع کی اس ہیئت کو دلوں سے نکال دیں جو دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے جو اجماع کا دعو کی کرتا ہے تو اس کا یہ دعو کی بہت بڑا ہے ؛ کیونکہ وہ اس کو ثابت نہیں کرسکتا۔ (عرف الجاری)

ایک اورجگدر قمطراز میں حق بات بہے کداجماع ممنوع ہے۔ (عرف الجاری)

یہ تو تھا غیر مقلدین کاعقیدہ ؛ لیکن اس بارے میں سلفیوں کاعقیدہ غیر مقلدین کے بالکل برخلاف ہے، سلفی حضرات اجماع کوایک دلیل شرع سجھتے ہیں۔ (الاحکام فی اصول الاحکام للآمدی، الاصل الثالث، فی الاجماع)

علامهاین تیمیدر حمدالله کی کتابین پڑھنے والوں پرید بات مخفی تبین ہے۔

#### اجماع كي نظائر كابيان

(۱) رسول الله صلى الله عليه وسلم نے صرف دورات تر اوت کیا جماعت پڑھیں ،اس کے بعد بیفر ماکرتر اوت کی پڑھنی چھوڑ دی کہ بجھے اندیشہ ہے کہ کہیں بیتنہارے اوپر فرض نہ کردی جائے (بخاری شریف) پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مابین عملاً وقولاً اختلاف رہا؛ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں پورے رمضیان مواظبت کے ساتھ بیس رکعات با جماعت تر اوت کی پرصحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجماع منعقد ہوگیا۔ (نصب الرابیة)

(۲) ایک مجلس کی تین طلاق ہے ایک طلاق واقع ہویا تین ہی واقع ہوں ، یہ سئلہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں مختلف فیدرہا ؛ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس پر صحابہ رضی اللہ عنہ کا اجماع ہو گیا اور اس کے بعد ہے جمہور اس پر متفق چلے آرہے ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاق تین ہی واقع ہوتی ہیں۔ (مسلم شریف)

(اس) رسول الندسلی الندعلیه وسلم سے نماز جنازہ کی تکبیرات پانچ بھی منقول ہیں اور سات ، نو اور چار بھی ؛ اس لیے صحابہ کرام رضی الندعنہ کے مابین اس میں اختلاف رہا ہے ، اس کے بعد حصرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو جمع کر کے فر مایا کہتم صحابہ کی جماعت ہوکراختلاف کررہے ہوتو تمہارے بعد آنے والوں ہیں کتناشد یداختلاف ہوگا ؛ پس غور وخوص کر کے چار تکبیرات پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجماع منعقد ہوگیا۔

(بدائع الصنائع)



# بحث نوع من الإجماع وهو عدم القائل بالفصل

﴿عدم قائل بفصل کے اجماع کی شم سے ہونے پر بحث کا بیان ﴾ فسادعلت کے سبب اجماع کے فتم ہوجانے کا بیان

بخلاف ما تقدم من الإجماع فالحاصل أنه جاز ارتفاع هذا الإجماع لظهور الفساد فيما بنى هو عليه ولهذا إذا قضى القاضى في حادثة ثم ظهر رق الشهود أو كذبهم بالرجوع بطل قضاؤه وأن لم يظهر ذلك في حق المدعى وباعتبار هذا المعنى سقطت المؤلفة قلوبهم عن الأصناف الشمانية لانقطاع المعلة وسقط سهم ذوى القربي لانقطاع علته وعلى هذا إذا غسل الثوب النجس بالخل فزالت النجاسة يحكم بطهارة المحل لانقطاع علتها أو بهذا ثبت الفارق بين الحدث والخبث

فإن الخل يزيل النجاسة عن المحل فأما الخل لا يفيد طهارة المحل وإنما يفيدها المطهر وهو الماء فصل ثم بعد ذلك نوع من الإجماع وهو عدم القائل بالفصل وذلك نوعان أحدهما ما إذا كان منشأ الخلاف في الفصلين واحدا

#### 2.7

برخلاف اس اجماع کے جو پہلے گزر چکا ہے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ اس اجماع کا ختم ہونا جائز ہے اس علت میں فساد کے ظاہر مونے کی وجہ ہے جس پڑھم کی بنیا در کھی گئی ہے۔ اور اس لئے جب کسی قاضی نے فیصلہ کر دیا کسی واقعہ میں پھر گواہوں کا مملوک ہونا یا ان کا حجوث ہونا ظاہر ہو گیار جوع کی وجہ ہے تو اس کا فیصلہ باطل ہوجائے گا اگر چہ یہ بطلان مدمی کے حق میں ظاہر نہیں ہوگا اور اس معنی کے اعتبار کی وجہ سے ساقط ہو گئے انواع ٹمانیہ سے وہ لوگ جن کی دلجوئی مقصود تھی اس کی علت ختم ہونے کی وجہ سے اور ذوی القربی کا حصہ ساقط ہو گیا اس کی علت کے ساتھ اور نجا سے القربی کا حصہ ساقط ہوگیا تو اس کی علت کے ساتھ اور نجا سے دور ہوگئی تو اس کی وجہ سے اور اس کے کا حکم الگایا جائے گا نا پا کی کی علت کے ختم ہونے کی وجہ سے اور اس کے ساتھ صد شاور خوب سے دور ہوگئی تو اس کی فائدہ نہیں ویتا کل کی پا کی اس کے درمیان فرق ثابت ہوگیا اس لئے کہ سرکھ کل سے نجاست کو دور کر دیتا ہے لیکن سرکھ کی کی کا فائدہ نہیں ویتا کل کی پا کی

### الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ا

حافظ بیشی نے بھی اے باب فی الاجماع میں ذکر کیا ہے۔ (مجمع الزوائد۔ (ایک روایت میں آیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن معودرضی اللہ عنہ نے فرمایا کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیئے اورا گرکتاب اللہ میں نہ ملے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیئے مطابق فیصلہ کرنا چاہیئے مطابق فیصلہ کرنا چاہیئے ۔ (سنن نسائی) اورا گرفتیوں مین نہ ملے تو پھر اجتماد کرنا چاہیئے۔ (سنن نسائی)

اس روایت میں ابو معاویہ منفر دنہیں اور اعمش مدلس میں ، لہذا سند ضعیف ہے، کیکن سنن داری ()اور انعجم الکبیر للطمر انی ( ، حوسندہ حسن ) وغیر ہما میں اس کے شواہد ہیں ، جن کے ساتھ بید وایت حسن ہے۔ امام نسائی نے اس روایت کے بارے میں فر مایا صدا الحدیث جید جید اور اس پر السح کے بات فیاق اُھل العلم کاباب باندھ کریے تابت کردیا کہ اجماع ججت ہے۔ ایک صدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تین خصلتوں میں مسلم کا دل بھی خیات نہیں کرتا ( ا) خالص اللہ کے حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تین خصلتوں میں مسلم کا دل بھی خوا دو الوں کو بھی گھیر لیتی ہے۔ (منداح می زید بن ثابت رضی اللہ عندوسندہ سے ج

#### مئله قئے اور ک امراۃ میں اختلاف کا بیان

فى أحد المأخذين حتى لو ثبت أن القيء غير ناقض فأبو حنيفة لا يقول بالانتقاض فيه بالانتقاض فيه ولو ثبث أن المس غير ناقض فالشافعي لا يقول بالانتقاض فيه لفساد العلة التي بني عليها الحكم والفساد متوهام في الطرفين لجواز أن يكون أبو حنيفة رح مصيبا في مسألة المس مخطئا في مسألة القيء والشافعي مصيبا في مسألة القيء مخطئا في مسألة المس فلا يؤدي هذا إلى بناء وجود الإجماع على الباطل

#### 2.7

یبال تک کہ اگر ثابت ہوجائے یہ بات کوئی ناقض وضونییں ہے تو امام ابوحنیفہ رضی اللہ عند تی کی صورت میں نقض وضو کے قائل کہیں ہول گے اورا گریہ ثابت ہوجائے یہ بات کوئی ناقض وضونییں ہے تو امام شافعی مسمرا ق کی صورت میں نقض وضو کے قائل نہیں ہول گے اس علت کے فاسد ہونے کی وجہ ہے جس پر حکم کی بنیاد تھی اور فساد کا وہم دونوں جانب ہے ہوتا ہے اس لئے کے ہو سکتا ہے کہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ مس مرا ق کے مسئلے میں خطاء کرنے والے ہوں اور مسمرا ق کے مسئلے میں خطاء کرنے والے ہوں اور امام شافعی قئی کے مسئلے میں صواب کو چنجنے والے ہوں اور مس مرا ق کے مسئلے میں خطاء کرنے والے ہوں اور امام شافعی قئی کے مسئلے میں صواب کو چنجنے والے ہوں اور مس مرا ق کے مسئلے میں خطاء کرنے والے ہوں اس لئے دونوں طرف فساد کا وہم باطل پر وجود اجماع کے مبنی ہونے تک نہیں پہنچائے گا۔

### الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ال

#### حرمت سود کے حکم کا بیان

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سونے کی بیع سونے کے عوض اور چا چاندگی کی بیع چاندگ کے بیع گفتہ میں اور جو کی بیع جو کے عوض اور جو کی بیع بھجور کے عوض اور نمک کی بیع نمک کے عوض برابر برابر ہواور نفذ بدنفذ ہواور جب بیاقسام مختلف ہوجا کیں تو پھر جس طرح چاہو بیع کرو، بشر طیکہ نفذ ہو۔ کے عوض برابر برابر ہواور نفذ بدنفذ ہواور جب بیاقسام مختلف ہوجا کیں تو پھر جس طرح چاہو بیع کرو، بشر طیکہ نفذ ہو۔

فقہاءاحناف کے نزدیک سود کی حرمت کی علت قدر مع انجنس ہے۔ (بدایہ اخیرین سے مطبوعہ دبلی) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ہروہ چیز جس میں علت سود پائی جائے تواس کی خرید وفروخت پر سود کا تھم لگایا جائے گا کہ سود حرام ہے۔ معدوم علت کے باوجود تھم شرعی کا اعتبار

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نے فرمایا: رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه میں بلند آواز سے قر آن پڑھتے تھے تو مشرکین قر آن کوالله تعالیٰ کواور آپ کو برا کہتے تھے پھر رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بہت پست آواز سے قر آن پڑھنا شروع کر دیاحتی که آپ کے اصحاب کو سنائی نہیں دیتا تھا تو ہے آیت نازل ہوئی۔ ( بخاری رقم الحدیث ۲۲۲)

آ پنماز میں نہ بہت بلندآ واز سے پڑھیں اور نہ بہت آ ہت آ واز سے اوران دونوں کے درمیان کا طریقہ اختیار کریں۔ (بی اسرائیل ۱۱۱۰)

ابتدائے اسلام میں چونکہ مشرکین مسلمانوں کو تکالیف پہنچاتے تھے تی کہ نماز میں بھی براسلوک کرتے تھے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہراور عصر میں قراءت آ ہت کی تا کہ مشرکین کی تختیوں ہے محفوظ رہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو فتح دی اور آج تک مسلمانوں کو یہ مہولت حاصل ہے کہ وہ جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں اور نماز ظہراور عصر میں بھی بلند آواز سے قراءت کریں تو انہیں کسی تکلیف کا سامنانہیں کرنا پڑے گاتو اس قاعدہ کے مطابق تو ان نمازوں میں بلند آواز قراءت کرنی چاہئے کیونکہ معدوم ہوجا تالیکن ایسا اس لئے نہیں ۔ کیونکہ یہ سہولت تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے دوراقد س میں بھی حاصل ہو چکی تھی لیکن چونکہ آپ شارع ہیں اس لئے آپ کے تھم یا عمل کے سامنانہیں کیا جائے گا۔

#### اغتاه:

شریعت اسلامید کی طرف ہے بیان کردہ نص صریح کے خلاف اگر علت ہوتو وہ علت معتبر نہ ہوگ۔ اختلاف کے منشاء کے مختلف ہونے کا بیان

والثاني ما إذا كان المنشأ مختلفا والأول حجة والثاني ليس بحجة مثال الأول فيما خرج العلماء من المسائل الفقهية على أصل واحد ونطيره إذا أثبتنا أن النهى عن التصرفات الشرعية

### الشاشر المول الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ال

کافائدہ تو وہ چیز دیتی ہے جو پاک کرنے والی ہواوروہ پانی ہے۔ پھراس کے بعدا جماع کی ایک تتم ہےاوروہ عدم القائل بالفصل ہے اوراس کی دوشتہ میں ہیں ان دومیں سے ایک قتم وہ ہے جب اختلاف کا منشاء دونوں مسئلوں میں ایک ہو۔

تھم کا دارومداران کی علت کے مطابق ہوتا ہے

يدار الحكم على تلك العلة . (اصول شاشي)

حکم کادار دیداراس کی علت کے مطابق ہوتا ہے۔

ال قاعده كا ثبوت مدير - و

ترجمه توانبیں اف تک نه کہنا اور نه ان کوجھڑ کنا اور ان سے ادب سے بات کرنا۔ (بی اسرائیل ۲۳)

اس آیت میں والدین کواف تک کہنے ہے منع کر دیا کیونکہ اف اور چھڑ کنا بید دونوں عمل والدین کیلئے باعث تکلیف ہیں لہذا ثابت ہوا کہ اس حکم کی علت تکلیف ہے پس جہاں پر بھی علت پائی جائے گی یعنی ہروہ عمل جس کی وجہ سے والدین کو تکلیف پہنچے اس عمل کے عاتمہ والدین کے ساتھ رویہ اختیار کرنا حرام ہے۔

قاصى امام ابوزيد لكھتے ہيں۔

آگرکوئی قوم الی ہوجن کے زدیک لفظ اف کہنا احترام کے معنی میں معروف ہواور والدین کواس سے تکلیف نہ پہنچی ہو بلکہ وہ عرف انگی وجہ نے لفظ سے خوش ہوتے ہوں تو اس قوم یا معاشر سے کیلئے اف کہنا جائز ہے کیونکہ علت کے معدوم ہونے کی وجہ سے حکم بھی معدوم ہوگا لہذا اس سے ثابت ہوا کہ حکم کا دارومداراس کی علت کے مطابق ہوتا ہے۔

ای طرح نیآیت مبارکہ ہے۔

يا ايها الذين امنوا اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله و ذرواالبيع . (الجمده)

ا اے ایمان والو؛ جب جمعہ کے دن تمار (جمعہ ) کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑواور خرید و فروخت جھوڑ دو۔

اذان جعہ کے ہوتے ہی خرید وفروخت کوترک کرنا ضروری ہاور سے اور سے اللہ واجب ہے یعنی کاروبارترک کر کے اللہ کا بارگاہ میں حاضر ہونا ضروری ہے لیکن اگر بچھلوگ نماز جعہ کی ادائیگی کیلئے کشتی پر سوار ہوکر آ رہے ہوں اور کشتی ہی کے اندراذان جعہ کے بعد بائغ اور مشتری خرید وفروخت کرتے ہیں تو ایسی خرید وفروخت جائز ہے کیونکہ خرید وفروخت کو خوالی علت تو سعی الی ذکر اللہ تھی جو کہ کشتی میں خرید وفروخت کرنے کی وجہ سے معدوم نہ ہوئی ۔ لہذا کشتی یا کسی ایسی سواری جہاں خرید وفروخت کرنے کی وجہ سے معدوم نہ ہوئی ۔ لہذا کشتی یا کسی ایسی سواری جہاں خرید وفروخت کرنے کی وجہ سے معدوم نہ ہوئی۔ لہذا کشتی یا کسی ایسی سواری جہاں خرید وفروخت کرنے کی وجہ سے معدوم نہ ہوئی۔ لہذا کشتی یا کسی ایسی سواری جہاں خرید وفروخت ہوئی ۔ کہد کے بعد حرام ہو جاتی کے ۔ (اصول شاشی)



# بحث بيان الواجب على المجتهد

﴿ مجتهد بروجوب کے بیان پر بحث کابیان ﴾

#### مجتهد كيلية لازم احكام كابيان

فصل الواجب على المجتهد ،طلب حكم الحادثة من كتاب الله تعالى ثم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصريح النص أو دلالته على ما مر ذكره فانه لا سبيل الى العمل بالرأى مع إمكان العمل بالنص

ولهذا إذا إشتبهت عليه القبلة فأخبره واحد عنها لا يجوز له التحرى ولو وجد ماء فأخبره عدل أنه نجس لا يجوز له التوضى به بل يتيمم وعلى اعتبار أن العمل بالرأى دون العمل بالنص قلنا أن الشبهة بالمحل أقوى من الشبهة في الظن حتى سقط اعتبار ظن العبد في الفصل الأول ومثاله في ما إذا وطء جارية ابنه لا يحد وان قال علمت أنها على حرام ويثبت نسب الولد منه لان شبهة الملك لا تثبت بالنص في مال الإبن قال عليه الصلوة والسلام (أنت ومالك لأبيك) فسقط إعتبار ظنه في الحل والحرمة في ذلك ولو وطء الإبن جارية أبيه يعتبر ظنه في الحل والحرمة على حرام يجب الحد

2.7

مجہز پرضروری ہے کی واقعہ کے حکم کوتلاش کرنا کتاب اللہ ہے پھرسنت رسول صلی اللہ عابہ وسلم ہے صراحة النص ہے ہو یا دلالة النص ہے ہوجی طرح کداس کا ذکر گرز رچا ہے اس لئے کدرائے پڑل کرنے کی کوئی گئجائش نہیں ہے نص پڑل کے ممکن ہونے کے ساتھ اورای وجہ ہے جب کسی آ دی پر قبلہ مشتہ ہوجائے اورای کوایک آ دی قبلہ کے بارے میں خبر دید ہے قوای آ دی کے لئے تحری کرنا جا بڑنہیں ہے اورا گرکسی نے کوئی پانی پایا پھراں کوکسی عادل آ دی نے خبر دی کہ وہ پانی ناپاک ہوتا ہے گئے ای پانی سے وضور ناجا بڑنہیں ہوگا بلکہ وہ بیتم کرے گا۔ اورای اعتبارے کہ قیاس پڑل کرنا نص پڑل کرنے ہے کم ہوتا ہے ہم نے کہا کہ کل میں شبظن کے شبہ ہے زیادہ توت والا ہوتا ہے ای لئے بندے کے طن کا اعتبار پہلی صورت میں ساقط ہوجا تا ہے اس کی مثال ای صورت میں ہے کہ جب کسی نے اپنے کی باندی ہے وطی کی توای کو حذبیں لگائی جائے گی اگر چہاں نے کہا ہو کہ میں جانیا تھا کہ یہ باندی مجھ پر حرام ہے اور باندی کے بیچ کا نب ثابت ہوجائے گا وطی کرنے والے باپ سے اس گئے کہ باپ کے لئے بیٹے کے باندی مجھ پر حرام ہے اور باندی کے بیچ کا نب ثابت ہوجائے گا وطی کرنے والے باپ سے اس گئے کہ باپ کے لئے بیٹے کے باندی مجھ پر حرام ہے اور باندی کے کئے بیٹے کے باندی مجھ پر حرام ہے اور باندی کے بیچ کا نب ثابت ہوجائے گا وطی کرنے والے باپ سے اس گئے کہ باپ کے لئے بیٹے کے باندی مجھ پر حرام ہے اور باندی کے جب کا نب باندی ہے کا نب باندی ہوجائے گا وطی کرنے والے باپ سے اس گئے کہ باپ کے لئے بیٹے کے باندی بیچھ پر حرام ہے اور باندی کے جب کی باندی ہے کہ کہ باپ کے لئے بیٹے کی اس کی مورث کی کھڑی کے لئے بیٹے کے کئے بیٹے کے کئے کے لئے بیٹے کے لئے بیٹے کی کیٹے کے ل



يوجب تقريرها قلنا يصح النذر بصوم يوم النحر والبيع الفاسد يفيد الملك لعدم القائل بالفصل ولو قلنا أن التعليق سبب عند وجود الشرط قلنا تعليق الطلاق والعتاق بالملك وسبب الملك صحيح وكذا لو أثبتنا أن ترتب الحكم على اسم موصوف بصفة لا يوجب تعليق الحكم به قلنا طول الحرة لا يمنع جواز نكاح الأمة إذ صح بنقل السلف أن الشافعي رح فرع مسألة طول الحرة على هذا الأصل ولو أثبتنا جواز نكاح الأمة المؤمنة مع الطول جاز نكاح الأمة الكتابية بهذا الأصل وعلى هذا مثاله مما ذكرنا في ما سبق،

ومشال الشاني إذا قلنا إن القيء ناقض فيكون البيع الفاسد مفيدا للملك لعدم القائل بالفصل أو يكون موجب العمد القود لعدم القائل بالفصل وبمثل هذا القيء غير ناقض فيكون المس ناقضا وهذا ليس بحجة لأن صحة الفرع وإن دلت على صحة اصله ولكنها لا توجب صحة أصل آخر حتى تفرعت عليه المسألة الأخرى

٠٠.

# الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ا

زیل میں طبقات فقہاء کی صرف ان ابتدائی قسموں کا ذکر کیاجاتا ہے جوتخ بجی احکام میں مکمل یا پچھنہ پچھاجتہا دے کام لیتے ہیں۔ مجہتد کامل

ان میں سر فہرت مجتبدی کامل کاشار ہوتا ہے، پی حضرات کسی دوسرے فقہ مجتبد کی تقلید کے بغیرا پئی دینداری وخداتر سی اور بے پناہ علم صلاحیت کی بنا پر براہ راست کتاب وسنت سے اصول وقواعد کا استنباط بھی کرتے ہیں اور پھران کی روشنی ہیں احکام ومسائل کی تخ سے بھی اور پھران کی روشنی ہیں احکام ومسائل کی تخ سے بھی اور پھران کی روشنی ہیں احکام ومسائل کی تخ سے بھی اور بھی الدین کے سبل الاستدلال التی یو تو و نھا ویسو فیھا تابعین لاحد فھم الذین یو سمون المناهج لانفسهم ویفوعون الفروع التی یو و نھا۔ (اصول الفقد، الالی زہرہ)

اس زمره میں بالا تفاق، فقنها ، صحابہ رضی اللہ عنه ، اور فقنها ء تا بعین رضی اللہ عنه میں سے ائمہ اربعہ کے علاوہ محمد الباقر رضی اللہ عنه ، معتقر الصادق رضی اللہ عنه ، سفیان ثوری رحمة الله علیه ، اور سمیح ترقول کے مطابق صاحبین اور امام زفر رحمهم الله کا شار بھی اسی طبقه میں ہوتا لیث بین ثابت سعد رحمة الله علیه ، ابوثور رحمة الله علیه ، اور سمیح ترقول کے مطابق صاحبین اور امام زفر رحمهم الله کا شار بھی اسی طبقه میں ہوتا

مجتهدمنتسب

وسرى تم ان مجتهدين كى بجنس منتسب مجتهدين فى المذبب كهاجاتا ب، يه حضرات اصول ميس توكسى مجتهد كامل كم مقلد موت بين كي المدند ب كهاجاتا ب، يه حضرات اصول ميس توكسى مجتهد كامل كه مقلد موت بين المناود كام كه استنباط اور مسائل كى تخريج ميس خود بهي اجتها كام ليت بين ، مثلاً علاء حنفيه ميس حسن بن زياد رحمة الله عليه ، ابوالحن كرخى رحمة الله عليه ، بلال الرائى ، ابو بكر الاصم رحمهم الله تعالى : هدة السطبقة الشانية ويسمون المنتبين وهم الله ين الحتاد وا اقوال الامام فى الاصل و حالفوه فى الفرع . (اصول الفقه، لابى زهره رحمة الله عليه)

مرورزمانہ کے ساتھ ساتھ سوائے ائمہ اربعہ کے ظظ مجتهدین صحاب وتا بعین میں سے ایک کا مسلک اور مذہب بتدریج و نیاسے مفقو دہوتا گیا، اب کچھ فقہ وحدیث کی مختلف کتابوں میں ان حضرات کے اقوال ملتے ہیں، بعد کوچل کرجب ائمہ اربعہ کی جامع وہم بگیری فقہ کو مرتب و مدون شکل میں محفوظ کرلیا گیا تواجتها دکا پیسلسلہ ازخو دمقطع ہو گیا اور جمہور علما با ام حالفہ للائمہ میں ہے کسی ایک کی تقلید ہی کو ضروری قرار دیا ہے : انعقد الاجماع علی عدم العلمل بالمذاهب المخالفة للائمة الاربعة ۔ (فتح القدیم)

ولما اندرست المذاهب الحقة الاهذه الاربعة كان اتباعها تباعاً للسواد الاعظم والخروج عنها خروجاً عن السواد الاعظم . (عقدالمجيد)

اور حقیقت یہ ہے کہ اس بے دینی اور بے ایمانی کے دور میں ندا ہب اربعہ میں ہے کسی کی تقلید ہی ضرور کی ہے؛ ورندا گراجتها د کی اجازت دیدی جائے تو دین وشریعت کے ساتھ وہ کچھ کیا جائے گا جس کا نقشہ شاعر مشرق نے ان لفوظوں میں کھینچا ہے خود بدلتے نہیں قرآں کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ واعظانِ حرم بے توفیق

# الشاشر احول الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الم

مال میں ملک کا شینص سے نابت ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ (ترجمہ) کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے اس لئے اس وطی میں باپ کے ظن کا اعتبار ساقط ہو گیا باندی سے وطی کے حلال اور حرام ہونے میں اور اگر بیٹے نے اپنے باپ کی باندی سے وطی کی تو بیٹے کے ظن کا اعتبار کیا جائے گا حلال وحرام ہونے میں یہاں تک کہ اگر بیٹے نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ یہ باندی مجھ پر حرام ہوتی حدواجب ہوگی۔

ولو قال ظننت أنها على حلال لا يجب الحد لان شبهة الملك في مال الأب أو يثبت بالنص فاعتبر رأيه ولا يثبت نسب الولد وان ادعاه

#### 2.1

اورا گرٹہا کہ میراخیال تھا کہ یہ باندی مجھ پرحلال ہے تو حدواجب نہیں ہوگی کیوں کہ ملک کا شبہ باپ کے مال میں بیٹے کے لئے نص سے ثابت نہیں ہوگا اگر چہ بیٹے نے اس کا لئے نص سے ثابت نہیں ہوگا اگر چہ بیٹے نے اس کا دعوی کیا ہو۔ دعوی کیا ہو۔

הקני

محقق ابن امیر الحاج رح فرماتے ہیں کہ اصولین کے ظاہری کلام ہمعلوم ہوتا ہے کہ ان کے زویک غیر مجتبد فقیہ نہیں بن سکتا اور خہ بی غیر فقیہ مجتبد بن سکتا ہے، گویا ان کے نزویک جو مجتبد ہے وہ فقیہ بھی ہے اور جو فقیہ ہے وہ مجتبد کی تعریف ہے ۔ گویا فقہ واجتباد ایک دوسرے کے لئے لازم وطزوم ہیں اس صورت میں فقیہ کی جو تعریف ہے وہ مجتبد کی تعریف بھی ہے ۔ چناچہ مقتل موصوف فقیہ مجتبد کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

وهو بالغ عاقل مسلم ذو ملكة يقدر بها على الاستنباط الأحكام من لمآخذها

مجہد فقیہ وہ عاقل بالغ مسلمان ایبا ملکہ (صلاحیت) والا ہے جس کے ذریعے وہ استنباط\_احکام کی قدرت رکھتا \_(القریر)

#### مجتهد كى اقسام

مجتهد کی بنیادی دوستمیں ہیں۔

- (۱) مجتمد مطلق (کلی مجتبد): جس کو کسی میش آنے والے واقعہ میں اجتباد کرنے کی قدرت واہلیت حاصل ہو.
- (۲) مجمته دنی البعض (جزوی مجتهد): جس کوصرف بعض مسائل میں (ماہر ہونے کی وجہ ہے) اجتہاد کرنے کی قدرت ہو. اسلامی قانون کے ماہرین نے علاء فقہ کو کم وہیش جھ طبقوں میں تقسیم کیا ہے۔
- (۱) مجتبد کامل (۲) مجتبد فی المذہب (۳) مجتبد فی المسائل (۴) اصحاب تخ یک (۵) اصحاب ترجیح (۲) اصحاب تمییز، مواخر الذکر جاروں طبقات کا شارا کی طرح سے "علاء مقلدین "بی میں ہوتا ہے موضوع بحث چونکہ اجتباد ہے اس لیے

### الشاشر الماشر ال

مگر محققین کا خیال ہے کہ پیتحد میں جہ کیونکہ قرآن میں احکام صرف اوامرونو اہی میں مخضر نہیں ہیں، قصص وواقعات اور مواعظ میں بھی فقہی احکام نکل آتے ہیں۔ (البحرالحمط ، باب الثانی الجھید الفقیہ )

علامہ شعرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر فہم سیج میسر ہو،اور تدبیر سے کام لیا جائے تواس سے کنی اورا حکام نکل آئیں گے اور محض قصص وامثال کے مضامین بھی احکام سے خالی نہ ہوں گے (ارشادافھو ل،الشروط الواجب تو فرھافی المجتھد )

۔ چونکہ قرآن مجید کے بعض احکام منسوخ میں ،اس لیے ناسخ ومنسوخ کے علم ہے بھی واقف ہونا ضروری ہے تا کہ متروک احکام کوقابل عمل نے تشہرایا جائے (الا بہاج)

بگراس کے لیے تمام منسوخ اور ناسخ آیات وروایات کا احاطہ ضروری نہیں ہے، اتنی تی بات کافی ہے کہ جس آیت یا حدیث سے وہ استدلال کررہا ہے وہ منسوخ نہ ہو (شرح الکوکب المئیر ، باب فی بیان احکام المستقل و ما یتعلق ہر )

ای طرح مجتہد کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ حافظ قرآن ہو، یا ان آیات کا حافظ ہوجن سے احکام متعلق نہیں ہیں۔(الا بہاج)

#### (۴۲)احادیث کاعلم

مجتبد کے لیے ان احادیث سے واقف ہونا ضروری ہے جن نے فقہی احکام ستنبط ہوتے ہیں، مواعظ اور آخرت وغیرہ سے متعلق روایات پرعبور ضروری نہیں ، ایسی احادیث گو ہزاروں کی تعداد میں ہیں لیکن بقول علامہ رازی وغزالی وہ غیر محدود بھی نہیں ہیں (استصفی: رائحصول)

۔ بعض حضرات کی رائے میہ کہ ایسی احادیث کی تعداد تین ہزار (ارشادالفول: ۱) اور بعض کی رائے بارہ سو ہے کیکن اس تحدید ہے اتفاق مشکل ہے۔

حدیث سے واقفیت کا مطلب میہ بہ کہ حدیث کے شیخ ومعتبر ہونے سے واقف ہو،خواہ میرواقفیت براہ راست اپنی تحقیق پر مبنی ہو یا کسی ایسے مجموعہ احادیث سے روایت نقل کی گئی ہوجس کی روایت کوائمہ فن نے قبول کیا ہو (ارشادالفحول - استصفیٰ) یہ بھی معلوم ہو کہ حدیث متواتر ہے یا مشہوریا خبر واحد، نیز راوی کے احوال سے بھی آ گہی ہو (تیسیر التحریر)

۔ اب چونکہ روایات میں وسالط بہت بڑھ گئے ہیں، راویوں پرطویل مدت بھی گذر چکی ہے اوران کے بارے میں تحقیق دشوار ہےاس لیے بخاری ومسلم جیسے ائم فن نے جن راویوں کی توثیق کی ہےان پر ہی اکتفاء کیا جائے گا (استصفیٰ)

' اس طرح جن روایات کوبعض اہل علم نے قبول نہیں کیا ہے ان کے راویوں کی تو تحقیق کی جائے گی لیکن جن احادیث کوامت میں مقبولیت مل چکی ہے ان کی اساد پرغور وفکر کرنے کی ضرورت نہیں ۔ (امتصفی )

البتہ مجتبد کے لیے بیضروری نہیں ہے کہ وہ تمام احادیث احکام کا حافظ ہو،اگراس کے پاس احکام ہے متعلق احادیث کا کوئی مجموعہ ہواوراس سے استفادہ کرنے توبیعی کافی ہے اہل علم نے خاص طور پراس سلسلہ میں سنن الی داؤد کا ذکر کیا ہے۔ (استعملی س

### الشاشر كري المراد الشاشر كري المراد الشاشر كري المراد ال

مجتهد كيلئ شرائط كابيان

ایمان وعدل اجتہاد کے لیے ایک نہایت اہم شرط شریعت اسلامی پر پختہ ایمان وابقان اورا پنی عملی زندگی میں فسق و فجورے گریز واجتناب ہے، علامہ آمدی رحمہ اللہ نے اس کوشرط اولین قرار دیا ہے کہ وہ خدا کے وجود ،اس کی ذات وصفات اور کمالات پر ایمان رکھتا ہو، رسول کی نصدیق کرتا ہو، شریعت میں جو بھی احکام آئے ہیں ان کی نصدیق کرتا ہو۔ (الاحکام لاآمدی ،الباب الاول فی المجتبدین)

موجودہ زبانہ میں تجدد بینداور بزعم خودرو شن خیالوں کو اجتہاد کا شوق جس طرح بے چین و مضطرب کے ہوا ہے، علاوہ علم میں نا پختگی کے ان کی سب سے بڑی کمزوری ذہنی مرعوبیت، فلری استفامت سے محروی اور مغربی عقیدہ و ثقافت کی کورا نہ تقلید کا مرض ہے، ان کے یہاں اجتہاد کا منشا ، زندگی کی اسلامی بنیادوں پر تفکیل نہیں ہے؛ بلکہ اسلام کوخوا ہشات اور مغرب کی عرضیات کے سانچہ میں ڈھالنا ہے بیاسلام پر حقیقی ایمان اور تصدیق سے محرومی کا متیجہ ہے، فلا ہر ہے جولوگ اس شریعت پردل سے ایمان نہیں رکھتے ہوں ، جن کا ایمان ان لوگوں کے فلسفہ و تہذیب پر ہوجو خدا کے باغی اور اس دین و شریعت کے معاند ہوں ان سے اس دین کے ہوں ، جن کا ایمان ان لوگوں کے فلسفہ و تہذیب پر ہوجو خدا کے باغی اور اس دین و شریعت کے معاند ہوں ان سے اس دین کے جو برگ و بار و جود میں آتا ہے وہ عمل صالح ہے، اس لیے مجتبد کو گنا ہوں سے مجتنب اور شریعت کے اوامر کا تمتع ہوتا چا ہے ، اس کیفیت کے پیدا ہوئے بغیر کی شخص کی رائے پر اعتماد اور اعتبار نہیں کیا جا سکتا راہز توں سے اس میں ہوئی کی رائے پر اعتماد اور اعتبار نہیں کیا جا سکتا کی خواجہ کی تو ان کی حقافت کے بیدا ہوئے بغیر کی شخص کی رائے پر اعتماد اور اعتبار نہیں کیا جا سکتا کے راوی دینی اعتبار ہوں، شریعت کے ادکام پر عمل پیرا ہوں ، ممنوعات سے بیجے ہوں ، راوی دین کے ادکام کر تو بیں ، اور مجتبدین ان روایات کے معتبر اور نامعتبر ہونے کو پر کھتے اور ان سے ادکام کا اخذ واستباط کر تے ہیں، اور جمتبدین ان روایات کے معتبر اور نامعتبر ہونے کو پر کھتے اور ان سے ادکام کا اخذ واستباط کر تے ہیں، اور جمتبدین ان روایات کے معتبر اور نامعتبر ہونے کو پر کھتے اور ان سے ادکام کا اخذ واستباط کر تے ہیں، اور جمتبدین سے لیے خوریف کو سے معتبر اور نام عتبر ہونے کو پر کھتے اور ان سے ادکام کا اخذ واستباط کر تے ہیں، اور جمتبدین کے لیے جو موقع حاصل ہے، خشیت سے عاری مجتبدین کے لیے تحریف معنوی سے ہیں ، دیا دور ایا جبر کے طاح کے معتبدین کے لیے خواج کے بیاں کے دور کی ہے۔
اس سے زیادہ مواقع ہیں ، اس لیے ظاہر ہے کہ مجتبدین کے لیے عمل واعتبار کا طام ہونانیا وہ فرون وروں ہے۔

ا مام غزالی رحمه الله نے لکھا ہے کہ وہ ملی اعتبارے احکام شریعت کے مراجع: قرآن ،حدیث ،اجماع ،اور قیاس کا احاط رکھتا ہو (المتصفی فصل فی ارکان الاجتباد)

اورامام بغوی رحمة الله علیہ نے ان جار کے علاوہ عربی زبان کا بھی ذکر کیا ہے (عقدالجید ، باب بیان هیقة الاجتہاد مناسب ہوگا کہان میں سے ہرایک کاعلیحدہ ذکر کیا جائے اوران سے متعلق ضروری وضاحت کی جائے۔

(۱) قرآن كاعلم

قرآن کی ان آیات سے واقفیت ضروری ہے جواحکام سے متعلق ہوں ، عام طور پر علما ، نے لکھا ہے کہ ایسی آیات کی تعداد پانچ سوے (المتصفی فصل فی ارکان الاجتہاد)

#### الشاشر المول الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ال

جائے ،اور مجتہد کا اصل کام یہی ہے کہ وہ مقاصد شریعت کو ہمیشہ سامنے رکھے اور ان کو پورا کرنے والے وسائل و ذرائع کواس نقطهٔ نظرے دیکھے کہ وہ موجودہ حالات میں شریعت کے بنیا دی مقاصد ومصالح کو پورا کرتے ہیں یانہیں؟۔

#### (۷) زماندآ گبی

اجتہاد کے لیے ایک نہایت اہم اور ضروری شرط جس کا عام طور پر صراحة ذکر نہیں کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مجتبدا پنے زمانہ کے حالات سے بخو بی واقف ہو، عرف وعادت، معاملات کی مروجہ صورتوں اور لوگوں کی اخلاقی کیفیات ہے آگاہ ہو کہ اس کے بغیراس کے بغیراس کے لیے احکام شریعت کا انطباق ممکن نہیں ، اس لیے محققین نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنے زمانہ اور عبد کے لوگوں سے یعنی ان کے رواجات معمولات اور طور طریق سے باخر نہ ہووہ جاہل کے درجہ میں ہے۔ (رسم المفتی)

#### مجتهد کے لیے زمانہ آ گہی کی ضرورت کیوں؟

مجتہد کے لیے زمانہ آگی دو وجوہ ہے ضروری ہے: اول ان مسائل کی تحقیق کے لیے جو پہلے نہیں تھے اب پیدا ہوئے ہیں ؟
کیونکہ کسی نوا بیجاد شکی یا نومروج طریقہ پرمحض اس کی ظاہری صورت کود کھے کرکوئی حکم لگا دینا حیجے نہیں ہوگا ، جب تک اس کی ایجا داور
رواج کا پس منظر معلوم نہ ہو، وہ مقاصد معلوم نہ ہوں جواس کا اصل محرک ہیں ، معاشرہ پراس کے اثر ات و نتائج کا علم نہ ہواور بیہ معلوم
نہ ہو کہ ساج کس حد تک ان کا ضرورت مند ہے؟ اس سب امور کے جانے بغیر کوئی بھی مجتہدا پی رائے میں صحیح نتیجہ تک نہیں ، ہو نچ
سکتا۔

دوسر بعض ایسے مسائل میں بھی جو گواپنی نوعیت کے اعتبار سے نو پیزئیس ہیں ؛ کیکن بدلے ہوئے نظام و حالات میں ان کے نتائج میں فرق واقع ہو گیا ہے ، دوبارہ غور وفکر کی ضرورت ہوتی ہے ، یہ ایک نہایت اہم پہلو ہے جوفقہ اسلامی کوز مانہ اوراس کے تقاضوں سے ہم آ ہنگ رکھتا ہے ؛ اکثر اہل علم نے اس نکتہ پرروشنی ڈالی ہے۔

علامہ قرافی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ منقولات پر جمود دین میں گمراہی اور علاء سلف صالحین کے مقصد سے ناوا قفیت ہے۔ (کتاب الفروق)

حافظ ابن قیم نے اپنی مایناز تالیف اعلام الموقعین میں اس موضوع پرستقل باب باندھا ہے ( اعلام الموقعین )

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے عرف وعادت میں تغیر پرایک متنقل رسالہ تالیف کیا ہے، اس رسالہ سے علامہ موصوف رحمہ اللہ کی ایک چیٹم کشا عبارت نقل کی جاتی ہے ۔ بہت ہے احکام ہیں جوز مانہ کی تبدیلی کے ساتھ بدل جاتے ہیں ؛ اس لیے کہ اہل زمانہ کا عرف بدل جاتا ہے، نئی ضرور تیں بیدا ہوجاتی ہیں، اہل زمانہ میں فساد (اخلاق) پیدا ہوجاتا ہے، اب اگر شری تھم پہلے کی طرح باقی رکھا جائے تو یہ مشقت اور لوگوں کے لیے ضرر کا باعث ہوجائے گا اور ان شری اصول وقواعد کے خلاف ہوجائے گا جو ہولت و آسانی پیدا کرنے اور نظام کا نئات کو بہتر اور عمدہ طریقہ پر رکھنے کے لیے ضرر وفساد کے از الد پر ہنی ہے۔ (نشر العرف)

### الشاشر المول الشاشر المول الشاشر المول الشاشر المول الشاشر المول الشاشر المول المو

ارشادالفحول)

#### (۴۳) اجماعی مسائل کاعلم

جن مسائل پرامت کے مجہدین کا اتفاق ہوجائے تو اس سے اختلاف درست نہیں ہے، اس لیے مجہد کے لیے بیضروری ہے کہ اجماعی مسائل کا احاط ضروری نہیں ہے (استصفی: ۱) بلکہ جس مسئلہ میں اپنی رائے دے رہا ہواس کے بارے میں اسے واقف ہونا چاہئے (کشف الاسرار: ۱) بیجاننا بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس پراجماع کیوں ہے؟ بلکہ اس قدر معلوم ہو کہ اس مسئلہ میں اتفاق ہے یا نہیں؟ (کشف الاسرار: ۱) یا غالب گمان ہو کہ یہ مسئلہ اس در کا پیدا شدہ ہے (کشف الاسرار: ۱) کیونکہ اجماع انہی مسائل میں ممکن ہے جو پہلے واقع ہو چکے ہیں۔

#### (۴) قیاس(اجتهاد) کےاصول وشرائط کاعلم

چونکہ احکام شریعت کا بہت بڑا حصہ قیاس پر بہنی ہے اور مجہتد کی صلاحیت اجتہاد کا بھی اصل مظہریہی ہے، بلکہ صدیث میں اجتہاد ہی کا لفظ آیا ہے (ابوداؤد، حدیث نمبر:) جس سے فقہاء نے قیاس پراستدلال کیا ہے، اس لیے قیاس کے اصول وقو اعداور شرائط و طریق کارے واقفیت بھی ضروری ہے، اس لیے کہ قیاس اجتہاد کے لیے نہایت اہم اور ضروری شرط ہے (استصفی)

ا مام غزالی رحمہ اللہ نے قیاس کے بجائے عقل کا لفظ استعال کیا ہے جس میں مزید عموم ہے اور قیاس بھی اس میں داخل ہے۔ الحصول)

#### (۵) عربی زبان کاعلم

احکام شریعت کے دواہم مصاور قرآن اور حدیث کی زبان عربی ہاں لیے ظاہر ہے کہ عربی زبان سے واقفیت نہایت ضروری ہاور کاراجتہاد کے لیے بنیادواساس کا درجہ رکھتی ہے، عربی زبان کے لیے عربی لغت اور قواعد سے واقف ہونا چاہئے، اتن واقفیت ہو کہ محلِ استعال کے اعتبار سے معنی متعین کر سکے، صریح اور مہم میں فرق کر سکے، قیقی اور مجازی استعال کو سمجھ سکے فن لغت اور محوصر ف میں کمال ضروری نہیں ہے، اس سے اس قدر واقفیت ہونی چاہئے کہ قرآن وحدیث کے متعلقات کو سمجھنے میں دشواری نہ ہور المتصفی : ۱/) اور بقول امام رازی اس کا لغت میں اصمعی اور نحو میں سیبویہ وطیل ہونا مطلوب نہیں ہے۔ (الاحکام)

#### (١) مقاصد شريعت ٢ گهي

اجتہاد کے لیے ایک اہم اور ضروری شرط مقاصد شریعت ہے واقفیت ہے اور بیرواقفیت بدرجہ کمال وتمام مطلوب ہے، عام طور پراہل علم نے اس کامستقل طور پر ذکر نہیں کیا ہے؛ لیکن امام ابواسحاق شاطبی رح نے اس کی طرف خصوصی تو جددی ہے وہ اجتہاد کے لیے دو بنیادی وصف کو ضروری قرار دیتے ہیں، مقاصد شریعت ہے کمل آگہی اور استنباط کی صلاحیت (الموافقات : ۱) اور بیواقعہ ہے کہ مقاصد شریعت ہے بوری پوری آگہی نہایت اہم شرط ہے، کیونکہ فقہاء کو احکام شریعت کے عموی مقاصد ہے ہم آہنگ رکھا

### الشاشر المرا الماشر المراج الشاشر المراج الماشر المراج الماشر المراج الماشر المراج الماشر المراج الم

(۸) مجہز کونتیجہ تک پہو نچنے کے لیے درکاروسائل

مجتہد کوئسی نتیجہ تک پہو نچنے کے لیے جن مراحل ہے گذر نا پڑتا ہے ان کوفقہاء نے تحقیق مناط ،تخ تکے مناط اور تنقیح مناط سے تعبیر کیا ہے،مناط اس چیز کو کہتے ہیں جس ہے کوئی چیز لٹکا کی جائے۔

ذات انواط زمانۂ جالمیت میں ایے درخت کوکہا جاتا تھا جس سے اسلحہ لڑکائے جائیں ، ری کوستون سے باند ھنے کوکہا جاتا تھا نطت الحبل بالوتد "ای لیے مناط علت (وجہ یا سب) کو کہتے ہیں؛ کیونکہ علت ہی ہے احکام متعلق ہوتے ہیں (شرح الکوکب الممنیر :روو) علت کے سلسلہ میں مجہدکو دو بنیا دی کام کرنے پڑتے ہیں ، ایک اس بات کی تحقیق کے شریعت کے سی تھم کی کیا علت ہے ، دوسر سے یہ کہ یہ یعلت کہاں اور کن صور توں میں پائی جاتی ہے ، ان دونوں کا موں کے لیے جوطر بیت کاراختیار کیا جاتا ہے اس کو شخصے تیخ تی ، اور تحقیق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

تنقيح مناط

شریعت میں ایک محکم دیا گیا ہو،اور بی می مصورت میں ہوگا اس کو بھی بیان کردیا گیا ہو! لیکن جوصورت ذکر کی گئی ہواس میں مختلف اوصاف پائے جاتے ہوں،شارع نے اس خاص وصف کی صراحت نہ کی ہوجواس صورت میں مذکورہ محکم کی وجد بنائے ،اس کو سنتھ مناط کہتے ہیں،اس کو علامہ شاطبی رحمة اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نقیح مناط میں وصف معتبر کووصف نامعتبر سے ممتاز کیا جاتا ہے۔(الموافقات)

عام طور پراس سلسط میں بیر مثال ذکر کی جاتی ہے کہ ایک دیہاتی شخص جس نے رمضان کے روزہ میں اپنی بیوی سے صحبت کر کی مختل میں ہوتا ، بیوی سے صحبت کرنا ، خاص اس سال کے رمضان میں اس واقعہ کا بیش آنا ، بیسب الی با تیں جمع ہیں ، اس شخص کا دیباتی ہونا ، بیوی سے صحبت کرنا ، خاص اس سال کے رمضان میں اس واقعہ کا بیش آنا ، بیسب الی با تیں نہیں ہیں جو کفارہ کا سب بن سکتی ہیں ؛ بلکہ رمضان المبارک میں قصدُ اروزہ توڑنا ہی ایساوصف ہے جواس تھم کی اساس بن سکتا ہے ، بہی سفیح مناط ہے ۔ اس طرح قرآن مجید نے خر (شراب) کو حرام قرار دیا ہے ، خمر انگوری شراب کو کہتے ہیں ، اس میں مختلف خصوصیات موجود ہیں ، اس کا انگوری ہونا، میشا ہونا، کسی خاص رنگ کا ہونا اور نشر ورہونے کی کیفیت کو خرکے حرام ہونے کی علت (وجہ یا ہونا ، کسی خاص رنگ کا ہونا اور نشر ورہونا ، مجتمد بین ان تمام اوصاف میں نشر آورہونے کی کیفیت کو خرکے حرام ہونے کی علت (وجہ یا کے وقونڈ ذکا لئے کو تقیح مناط کہتے ہیں ، جوناص میں مذکورہ تھم کے لیے اساس و بنیاد بن سکتے ہیں ۔

تخ تح مناط

نص نے ایک میم دیا ہواوراس کی کوئی علت (وجہ یاسب) بیان نہ کی ہو،اب مجتہد علت دریافت کرتا ہے کہ اس محم کی علت کیا ہے؟اس عمل کانام تخ یج مناط ہے(فذکرة اصول الفقه)

### الشاشر المول الشاشر كي الموال الشاشر المول الشاشر المول الشاشر المول الموال ا

مثلاً : ارشاد خداوندی ہے کہ دو بہنوں کو زکاح میں جمع نہ کیا جائے (النساء:) حدیث میں بعض اور دشتہ دار عورتوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی ممانعت وار دہوئی ہے (مسلم، باہتح یم الجمع الخی محدیث نمبر:) مگر کوئی علت (وجہ یا سبب) مقرر نہیں کی گئی ہے کہ دونوں بہنوں کو کیوں جمع نہ کیا جائے ، فقہاء نے تلاش و تتبع ہے کام لیا اور اس نتیجہ پر پہو نچے کہ اس کی وجہ دومح م عورتوں کو بیک زکاح میں جمع کرنا جرام قرار دیا؛ یہی تخ تن مناط ہے۔

بیک نکاح میں جمع کرنا ہے؛ لہٰذا کسی بھی دومح م رشتہ دار عورتوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام قرار دیا؛ یہی تخ تن مناط ہے۔

تنقیح و تخ تن جمیں فرق

تخ تیج مناط اور تنقیح مناط میں کوئی جو ہری فرق نہیں ہے دونوں کا منشا ، نصوص میں مذکور تھم کی علت دریافت کرنا ہے ، دونوں میں فرق صرف اس قدر ہے کہ تنقیح مناط میں مختلف مکنہ علتوں میں ہے ایک کی تعیین ہوتی ہے ، جیسے روزہ کے کفارہ میں علت روزہ کی حالت میں جماع بھی ہوسکتا ہے ، شوافع نے جماع کوعلت مانا ہے جبکہ احتاف نے قصدُ الرجانے بوجھتے) روزہ تو ڑنے کوعلت قرار دیا ہے ، مگر تخ تی مناط میں ایسے وصف کوعلت بنایا جاتا ہے جس کا اس تھم کے لیے موثر ہونا بالکل ہے غبار ہواوراس میں تنقیح و تہذیب کی ضرورت پیش نہ آئے۔

شحقيق مناط

تحقیق مناطی دوصورتیں ہیں، ایک یہ کہ کوئی منفق علیہ یانص سے صراحة ثابت شدہ قاعدہ شرعی موجودہو، مجبحہ کی خاص واقعہ میں دیکھتا ہے کہ اس میں یہ یہ تاعدہ موجود ہے یانہیں؟ مثلاً محرم کے لیے قرآن مجید نے یہ قاعدہ مقرر کردیا ہے کہ اگر وہ شکار کر بے قاس کہ مثل بطور جزاءادا کر بے (المائدہ:) اب مجبہد متعین کرتا ہے کہ گائے کامثل کون ساجا نور ہے، جنگلی گدھے کامماثل کس پالتو جانور کو سمجھا جائے، یہ تحقیق مناطی پہلی صورت ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ نص میں کوئی تھم علت کی صراحت کے ساتھ و کر کیا گیا ہو، یااس تھم کے لیے کسی خاص بات کے علت ہونے پراجماع ہے، مجبہد کسی غیر منصوص صورت یا اس صورت میں جس کے متعلق صراحة فقہاء کا جماع موجود نہیں ہے، وہ یہ دیکھت ہوئے ہیاں پر پائی جاتی ہے انہیں؟ جیسے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جوٹے کوفر مایا کہ تا پاک نہیں ہے، وہ یہ دیلی ان مخلوقات میں سے ہے جن کی تم پر بہت زیادہ آ مدور فت ہوتی رہتی ہوتی رہتی

اب جہتد خور کرتا ہے کہ کیا چو ہے وغیرہ میں بھی یہی علت پائی جاتی ہے؟ اور کیا کتے بھی اس زمرہ میں آتے ہیں؟ عام فقہاء چو ہے اور اس شم میں رہنے والی مخلوق کو واس تھم میں رکھتے ہیں، کو لکواس تھم میں داخل نہیں مانتے ، مالکیہ کا خیال ہے کہ یہ علت کتوں میں بھی ہے، اس لیے اس کا جھوٹا بھی پاک ہے، اور اس کے جھوٹے برتنوں کو دھونے کا جھم قیاس کے خلاف امر تعبدی رہندگی کے طور پر جھم بجالانا) ہے، چوری کی سزاہاتھ کا کا ٹا جاتا ہے؛ لیکن کیا جیب کتر ااور کفن چور پر بھی چور کا اطلاق ہوسکتا ہے؟ گواہ کے عادل ہونا ضروری ہے؛ لیکن فلال اور فلال شخص عادل کے زمرہ میں آتا ہے یا نہیں؟ نشہ حرام ہے، لیکن فلال فلال مشروبات کیا نشر آ وراشیاء کے زمرہ میں داخل ہیں یا نہیں، یہ سب تفصیلات تحقیق وانطباق تحقیق مناط ہے متعلق ہیں۔ (اصول الفقہ الذ



# بحث إذا تعارض الدليلان ما يفعل المجتهد

# ﴿ ولائل میں تعارض کے وقت مجتهد کے اجتها دیر بحث کا بیان ﴾

#### جب دودليلول مين تعارض آجائے

ثم اذا تعارض الدليلان عند المجتهد فان كان التعارض بين الآيتين يميل الى السنة وان كان بين السنتين يميل الى آثار الصحابة رضى الله تعالى عنهم والقياس الصحيح ثم اذا تعارض القياسان عند المجتهد يتحرى ويعمل بأحدهما لانه ليس دون القياس دليل شرعى يصار إليه وعلى هذا قلنا اذا كان مع المسافر إناء ان طاهر ونجس لا يتحرى بينهما بل يتيمم ولو كان معه ثوبان طاهر ونجس يتحرى بينهما لان للماء بدلا وهو التراب وليس للثوب بدل يصار إليه فئبت بهذا أن العمل بالرأى انما يكون عند انعدام دليل سواه شرعا

ثم اذا تحرى وتأكد تحريه بالعمل لا ينتقض ذلك بمجرد التحرى وبيانه فيما اذا تحرى بين الثوبين وصلى الظهر باحدهما ثم وقع تحريه عند العصر على الثوب الآخر لا يجوز له أن يصلى العصر بالآخر لان الأول تأكد بالعمل فلا يبطل بمجرد التحرى وهذا بخلاف ما اذا تحرى في القبلة ثم تبدل رأيه ووقع تحريه على جهة أخرى توجه اليه لان القبلة مما يحتمل الإنتقال فأمكن نقل.

#### 2.1

پھر جب مجہد کے پاس دودلیلیں متعارض ہوجا کیں تو اگر تعارض دوآ تیوں کے درمیان ہوتو مجہد سنت کی طرف رجوع کرے گا
اورا گرتعارض دوسنتوں کے درمیان ہوتو مجہد آ ٹارصحابہ رضی اللہ عنہم اور قیاس صحیح کی طرف میلان کرے گا۔ پھر جب دوقیاس متعارض
ہوجا کیں مجہد کے ہاں تو وہ سوچ و بچار کرے گا اوران دونوں میں ہے کی ایک پڑمل کرے گا کیوں کہ بات ہے ہے کہ قیاس ہے کم تر
توکوئی ایسی دلیل شرعی نہیں ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ اورائی بنا پرہم نے کہا کہ جب مسافر کے پاس دو برتن ہوں ایک
پاک اور دوسرانا پاک ہوتو مسافر ان دونوں کے درمیان تحری کرے گا اس لئے کہ پانی کا بدل مٹی موجود ہے اور کپڑے کا کوئی بدل
نہیں جی کی طرف رجوع کیا جائے پس اس سے ہے بات ٹابت ہوگئی کہ درائے اور قیاس پڑمل اس وقت ہوتا ہے جب اس کے علاوہ
کوئی دیل شرعی موجود نہ ہو پھر جب کسی نے تحری کی اور اس کی تحری اس کے مل کے ساتھ پختہ ہوگئی تو یہ پختہ تحری محض تحری سے نہیں ٹو



(00

#### مجتد كادائره كار

احکام کی علتوں کو دریافت کرنا اور ان کو پیش آمدہ مسائل پر منطبق کرنا اگر چہ مجہد کا بنیادی کام ہے، کیکن اس سے یہ مجھنا غلط ہے کہ اس کوصرف اتنائی کرنا ہے؛ بلکداس کا کام مجمل نصوص کی مراد کو پنچنا اور مشترک المعنی الفاظ کے مصداق کی تعیین کرنا بھی ہے، عربوں کے استعال اور محاورات کے مطابق شارع کی تعبیرات سے معنی اخذ کرنا بھی اس کا فریضہ ہے، حدیثوں کے معتبر یا نامعتبر ہونے کی تحقیق بھی اس کی ذمہ داری ہے، متعارض دلیلوں میں ترجیح تطبیق سے بھی اس کوعہدہ برآ ہونا ہے، اس کے علاوہ اخذ و استنباط اور بحث و تحقیق کے نہ جانے کتنے دشوار گذار مراصل سے مجہد کو گذر نا پڑتا ہے۔

### الشاشر المراد الشاشر المراد الشاشر المراد الشاشر المراد الشاشر المراد ا

اس روایت میں نماز کسوف کی ہرایک رکعت میں دور کوع کرنے کا بیان ہے جبکد دوسری روایات میں ہے کہ نماز کسوف ایک رکعت میں ایک رکوع کے ساتھ بڑھی گئی تھی۔

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنبہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج کو گہن لگا ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدرطویل قیام کیا کہ لگتا تھا کہ آگو عنہ بین کریں گے ، پھر آپ نے رکوع کیا تو لگتا تھا کہ رکوع سے سرنہیں اُٹھا کیں گے ، پھر آپ اُٹھا کیں گے ، پھر آپ اُٹھا کیں گے ، پھر آپ نے سے سرنہیں اُٹھا کیں گے ، پھر آپ نے سے سرنہیں اُٹھا کیں گے ، پھر آپ نے سے سرنہیں اُٹھا کیا دورری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح پڑھی ۔ (سنن ابوداؤد، ج اص ۱۲۹، دارالحدیث ماثان )

نماز کسوف میں رکوع وجود کے بارے بہت مختلف روایات ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہررکعت میں ایک سے ڈائد رکوع کئے تھے اور پچھروایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے دوسری نمازوں کی طرح نماز کسوف پڑھی تھی۔ البذا جب دواحادیث میں تعارض آ جائے تو اس قاعدہ کے مطابق قیاس کی طرف تھم کو پھیرا جائے گا۔ جب جم نے نماز کسوف کو دوسری نمازوں پر قیاس کیا تو اس سے بی فاہت نہیں ہے البذا جس طرح دوسری نمازیں تو اس سے بی فاہت نہیں ہے البذا جس طرح دوسری نمازی ایک رکوع کے ساتھ فاہت نہیں ہے البذا جس طرح دوسری نمازیں ایک رکعت میں ایک رکوع کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ فقہا ، احناف کے اس قیاس کی تا سیکھم کے اعتبار سے اس حدیث سے بھی موئید ہورہی ہے۔

حضرت نعمان بن بشیررضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب سورج اور جا ند کو گر بن لگ جائے تو قریب کی پڑھی ہوئی فرض نماز کی مثل نماز پڑھو۔ ( منداحمہ ، جام ۳۳۳، دائر ۃ المعارف عثانیہ دکن )

ای روایت سے علمائے اصول حدیث نے ایک قاعدہ ثابت کیا ہے وہ فرماتے ہیں جہاں روایات میں اضطراب پایا جائے تو مضطرب روایات پر ممل نہیں کیا جائے گا۔اور جس قدر بھی ایک سے زائدر کوع والی روایات ہیں وہ سب مضطرب ہیں۔

۳۔جب دو قیاسوں میں تعارض آ جائے تو کوئی قیاس ساقط نہ ہوگا بلکہ استصحاب حال پڑمل کیا جائے گا۔ (المنار ہس ۱۹۳) اس کی مثال گدھے کے جو مٹھے کے پاک وناپاک ہونے میں قیاسی اختلاف ہے۔

#### حكم كالنخ نص كدرج ين مونے كابيان

الحكم بمنزلة نسخ النص وعلى هذا مسائل الجامع الكبير في تكبيرات العيد وتبدل رأى العبد كما عرف،

#### 2.7

تھم کانص کے منسوخ ہونے کی طرح ہونا اور اس اصل پر جامع کبیر کے مسائل ہیں عید کی تکبیرات کے بارے میں اور بندے کی رائے کے بدل جانے کے بارے میں جس طرح کہ بیا پنے مقام پر معلوم ہو چکے ہیں۔

# الشاشر المراد الشاشر المراد الشاشر المراد الشاشر المراد المراد

نے گاس کی وضاحت اس صورت ہیں ہوگی جب کی نے دو کیڑوں کے درمیان تحری کی اور ظہر کی نماز ایک کیڑے کے ساتھ پڑھی پخرعصر کے وقت اس کی تحری دوسرے کیڑے کے ساتھ ہوئی تو اس کے لئے دوسرے کیڑے کے ساتھ نماز پڑھناعصر کی بیجا بُڑنہیں ہو گاس لئے کہ اس کی پہلی تحری اس کے مل تھی پٹس بید پختہ تحری تحری تحری تحصٰ ہوگی اور بیمسئلہ برخلاف کا اس لئے کہ اس کی پہلی تحری اس کے ماتھ پختہ ہوگئی تھی پس بید پختہ تحری تحری تحری میں تحری کی پھر اس کی رائے تبدیل ہوگئی اور اس کی تحری دوسری جہت پر پڑگئی تو وہ اس دوسری جہت کی طرف متوجہ ہوگا اس لئے کہ منتقل ہوسکتا ہے لیس تعلم کو منتقل کرناممکن ہے۔

#### قاعده فقهيه

ا۔ جب دوآ بیول میں تعارض ( ظاہرا) معلوم تواہے سنت کی طرف چھر دیا جائے گا۔ .

اس کا مآخذ ہیہ ہے۔ ارترجمہ: پس تم جتنا آسانی ہے قرآن پڑھ کتے ہو، پڑھ لیا کرو۔ (المزمل ۲۰۰) اس آیت میں بالعموم یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ قراءت واجب ہے اس میں امام اور مقتدی دونوں شامل ہیں کیونکہ پیچکم عام ہے اور صیغہ امر کاعموم سب کو شامل ہوتا ہے

٢- ترجمه: اورجب قرآن پرهاجائے، پس تم اس كوستواور خاموش موجاؤ۔

ال آیت میں خصوصی طور پرنٹی کی گئے ہے کہ جب قرآن پڑھاجائے تو تم خاموثی ہے اسے سنواورا سکی طرف متوجہ ہوجاؤ۔ ان دونوں آیات میں بیان کر دہ احکام سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ان میں تعارض ہے کیونکہ ایک آیت میں ایسا تھم بیان کیا گیا ہے جوامام اور مقتدی سب کوشائل ہے جبکہ دوسری آیت میں جو تھم بیان کیا گیا ہے اس کا نقاضہ یہ ہے کہ جب امام قرآن پڑھے تو مقتدی پرلازم ہو کہ دہ اسے سنے اور خاموش رہے۔ اس قاعدہ کے مطابق ان دونوں آیات کے احکام کو حدیث کی طرف پھر دیا جائے گا۔ اور وہ حدیث یہ ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا امام ہو پس آمام کی قراءت اس کی قراءت ہے۔ (الحدیث) اس طرح دوسری حدیث مبارکہ ہیں ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا نے شک امام بنایا اس لئے جاتا ہے تا اسکی اتباع کیا جائے پس جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہواور اور جب وہ قراءت کرے ، پس تم چپ کر جاؤ۔ اللجے،

(سنن ابن مائية جاص ١١، قد يي كتب خاند كراچي)

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ پہلی آیت میں بیان کردہ عموم امام اور منفر دنمازی کوشامل ہے اور دوسری آیت میں بیان کردہ نفی کا حکم مقتدی کے ساتھ خاص ہے کہ جب کوئی نمازی حالت اقتداء میں ہوگا تب وہ قر اُت نہیں کرےگا۔

٢ ـ جب دوا حاديث ميں تعارض آجائے توانبيں اقوال صحابه اور قياس كى طرف پھيرديا جائے گا۔

ا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف میں بلند آواز ہے قر اُت کی اور اُ دور کعتوں میں جاراکوع اور جار بحدوں کے ساتھ نماز پڑھائی (صحیح مسلم جام ۲۹۵، قدیمی کتب خانہ کراچی)



### بحث حجية القياس،

### ﴿ يہ بحث قياس كے جحت ہونے كے بيان ميں ہے ﴾

قیاس بھل کرنے کے وجوب کابیان

ووجوب العمل به البحث الرابع فصل في القياس القياس حجة من حجج الشرع يجب العمل به عند انعدام ما فوقه من الدليل في الحادثة وقد ورد في ذلك الأخبار والآثار قال عليه الصلوة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن قال (بم تقضى يا معاذ )قال بكتاب الله تعالى قال (فان لم تجد )قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (فان لم تجد )

قال اجتهد برأيى فصوبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله عليه وسلم الله على ما يحب ويرضاه وروى أن إمرأة خنعمية أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبى كان شيخا كبيرا أدركه الحج ولا يستمسك على الراحلة فيجزئنى أن أحج عنه قال عليه السلام (أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان يجزئك فقالت بلى فقال عليه السلام فدين الله أحق وأولى )الحق رسول الله عليه السلام الحج في حق الشيخ الفانى بالحقوق المالية وأشار الى علة مؤثرة في الجواز وهي (القضاء)وهذا هو القياس،

2.

### الشاشر المرابع الشاشر المرابع المراب

علیہ وسلم کے قاصد کواس چیز کی توفیق دی جس کواللہ تعالی پند کرتا ہے اور جس ہے وہ راضی ہوتا ہے اور بیر وابیت بھی کی گئی ہے کہ قبیلہ ختم کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے گئی کہ میرابا پ بہت بوڑھا ہو گیا ہے اور اس پر جج فرض ہو گیا ہے اور وہ سواری پر بیخ نہیں سکتا کیا میرے لئے میکا فی ہوگی بات کہ میں اس کی طرف ہے جج کروں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا تو بتا تو سہی کہ اگر تیرے باپ پر قرض ہوتا اور تو اس کی طرف ہے ادا کرتی تو کیا وہ تیری لئے کافی نہ ہوتا تو وہ کہنے گئی کیوں شہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا اللہ تعالیہ وسلم انہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے جبی کوشنے فانی کے حق میں حقوق مالیہ کے ساتھ ملایا اور جواز کی علت موثرہ کی طرف اشارہ فر مایا اور وہ اوا کرنا ہے اور یہی تو قیاس ہے۔

#### قياس كى تعريف كابيان

قیاس کالغوی معنی ہے' اندازہ' دوچیزوں کے درمیان کوئی اندازہ کرنا، کہوہ دونوں ایک جیسی ہیں۔جبکداس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ فرع کو اصل کے ساتھ اس کے تھم کی علت کے مشابہ کرنا قیاس کہلاتا ہے اور اسی طرح یہ بھی اسکی تعریف ہے کہ فرع میں اصل کی طرح تھم کو ثابت کرنا قیاس ہے۔

قياس كا ثبوت قرآن وسنت كى روشى ميس

الله تعالیٰ کاارشاد ہے۔

فاعتبرو ايا اولى الابصار . (القرآن)

#### اعتباركامطلب

اعتبار کامطلب میہ ہے کہ کسی چیز پروہی تھم لگانا جواس کی مثل چیز پرلگایا گیا ہے۔ (قرالا قمار سمجہ مکتب اکرمیہ پٹاور)

اس آیت میں قیاس کرنے کا ثبوت ہے جس ہے جمہور فقہاء نے استدلال کیا ہے۔

حضرت معاذرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذرضی اللہ عنہ کو بمن کا قاضی بنا کر بھیجا اور پوچھاتم کس طرح فیصلہ کرو گے۔ انہوں نے کہا ہیں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فر مایا: اگر کتاب اللہ ہیں تصریح نہ ہو؟ انہوں نے کہا پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فر مایا: اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تصریح نہ ہو؟ انہوں نے کہا پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا آپ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ کوتو فیق دی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب حاکم اجتباد ہے کوئی فیصلہ کرے اور وہ مجے ہوتو اس کو دواجر ملتے ہیں اور جب وہ فیصلہ کرنے میں خطاء کرے تو اس کوایک اجرماتا ہے۔

(جامع ترندی جام ۱۵۸،۵۹، قدی کتب خاند کراچی)

# المالفان ا

# بحث الأخبار التي توجب حجية القياس

### ﴿ يہ بحث جحت كوواجب كرنے والى اخباركيكے بيان ميں ہے ﴾

1 وروى ابن الصباغ وهو من سادات أصحاب الشافعي في كتابه المسمى بالشامل عن قيس بن طلق بن على أنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بدوى فقال يا نبى الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما توضأ فقال هل هو إلا بضعة منه وهذا هو القياس،

2وسئل ابن مسعود عمن تزوج إمرأة ولم يسم لها مهرا وقد مات عنها زوجها قبل الدخول فاستمهل شهرا ثم قال أجتهد فيه برأيي فان كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن ابن أم عبد فقال أرى لها مهر مثل نسائها لا وكس فيها ولا شطط،

#### 2.7

آورابن صباغ جو کہ امام شافعی کے بڑے تلا فدہ میں ہے ہیں نے اپنی کتاب الشامل میں قیس بن طلق بن علی رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہ ایک آدی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا گویا کدوہ دیباتی لگ رہا تھا اس نے کہا کہ اے اللہ کے بی آپ کی کیارائے ہاس آدمی کے بارے میں جو وضو کرنے کے بعد اپنے ذکر کو ہاتھ لگا لیقو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ذکر اس کے جسم کا بی تو ایک مکڑا ہے اور یہی قیاس ہا ورابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے پوچھا گیا اس آدمی کے بارے میں جس نے کسی عورت سے شادی کی اور اس کے لئے کوئی مبر مقرز نہیں کیا اور وہ (اس کا خاوند) اس کو چیوڑ کر مرگیا صحبت کرنے ہے پہلے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مبینے کی مبلت ما تکی پھر ارشاد فرمایا میں اس کے بارے میں اپنے قیاس ہے اجتہاد کر کے بتاؤں گا گروہ قیاس شعود رضی اللہ عنہ نے ایک مبینے کی مبلت ما تکی پھر ارشاد فرمایا میں اس کے بارے میں اپنے قیاس ہے اجتہاد کر کے بتاؤں کہ اس عور تی سے بوگا۔ اور فرمایا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ اس عور تی سے بوگا۔ اور فرمایا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ اس عور تی سے کے مبرشل ہے نہ اس میں کی ہوگی اور نہ ذیاد تی ہوگی۔

#### قیاس کی ججت کابیان

قیاس ایک علم کی وجہ کی بنیاد پر دوسرے علم کواخذ کرنے کو کہتے ہیں۔اس کی ایک مثال یہ ہے کہ دین نے نشے کے باعث شراب کو حرام کیا گیا ہے۔نشہ شراب کے حرام ہونے کی علت یعنی وجہ ہے۔اگریدنشہ کسی اور چیز میں بھی پایا جائے گا تو وہ بھی حرام قرار پائے گی۔اسی بنیاد پراہل علم چرس، ہیروئن،افیون اور دیگرنشہ آوراشیاءکو حرام قرار دیتے ہیں۔

قیاس کی ایک دلچیپ مثال میہ ہے کہ اسلامی قانون میں اونٹ، گائے اور بکری پرزکوۃ عائد کی گئی ہے۔ بھینس عرب میں موجود

# الشاشر المراد الشاشر المراد المراد

نتھی۔ جب مسلمان دوسرے علاقوں میں پنچ تو بیہ سوال پیدا ہوا کہ جینس پرکس جانور پر قیاں کرتے ہوئے زکوۃ عائد کی جائے۔
اہل علم نے گائے ہے اس کی مشابہت کی بنیاد پر اس پر اس شرح سے زکوۃ عائد کی جوگائے کے دین میں مقرر کی گئی ہے۔ اس طرح قیامت تک مال و دولت کی جومز پر شکلیں پیدا ہوتی رہیں گی ، انہیں سابقہ اشیا پر قیاس کرتے ہوئے ان پر زکوۃ عائد کی جاتی رہے گیا۔

گے۔ مثل جدید شنعتی پیداوار اور سروس انڈسٹری کے ٹرن اوور کے بارے میں بعض علاء کی رائے میہ ہے کہ ان پر وہی زکوۃ عائد کر نی چاہیے جو کہ ذری پیداوار کی زکوۃ سے ۔

ا تـ قتـ لـوا الصيد وأنتم حُرُم، ومن قتله منكم متعمداً، فجزاء مثلُ ما قتل من النَّعَم، يحكمُ به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة .

احرام کی جالت میں شکارمت کرو۔اوراگر جان ہو جھ کرکوئی ایسا کر میٹھے توجو جانوراس نے مارا ہے،ای کے ہم پلہ جانورا مویشیوں میں سے قربان کرنا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے دوا چھے کرداروائے آدمی کریں گے اور بینذ رکعبہ تک پہنچائی جائے گا۔ (المائدہ (595)

ان کے معاملے میں ہم پلہ جانور قربان کرنے کا تھم ہے۔ ہم پلہ ہونے کا فیصلہ دوا چھے کردار گے افراد کو کرنا ہے۔ جب
(حالت احرام میں) شکار کر کے کھانے کو حرام قرار دیا گیا تو لازم ہے کہ کفارہ ایسے مویثی ہے ادا کیا جائے جوشکار کئے گئے جانور
سے جسمانی طور پر مشابہت رکھتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے سحابہ میں ہے بعض افراد نے اس ہے متعلق فیصلے گئے۔
انہوں نے لومڑی کو مارنے کے بدلے دنیہ، ہرن کے بدلے بکری ،خرگوش کے بدلے ایک سال سے کم عمر بکری کا بچے ، اور گلمری کے بدلے چار ماہ سے کم عمر کا بکری کا بچے قربان کرنے کا تھم دیا تھا۔

نقتہی علوم کے ذخیرے نے پید چاتا ہے کہ ان صحابہ نے جانور کو ہم پلد، جسم کی بنیاد پر قرار دیا ہے نہ کہ قیمت کی بنیاد پر۔اگروہ قیمت کی بنیاد پر اگروہ قیمت کی بنیاد پر فیصلہ کرتے تو احکام میں فرق واقع ہوجا تا کیونکہ زمانے اور ممالک کے لحاظ سے قیمتیں بدلتی رہتی ہیں جبکہ احکام کو ایک جیسیا ہی ہونا چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گلبری اور چار ماہ کا بکری کا بچہ جسم میں بھی ایک جیسے تو نہیں ، البتہ قریب ترین ضرور ہیں۔ اس لئے اس کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس طرح ہرن اور بکری میں ایک دوسرے کی مماثات کے لحاظ سے فیصلہ کیا گیا البتہ ان کا فرق گلبری اور چار ماہ کے بکری کے بچے کی نسبت کم ہے۔

ہرانی مما ثلت کا معاملہ چو پاؤں کے شکار میں ہے، پرندوں کے شکار میں نہیں۔ یہ کفارہ سیدنا عمرضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق دیاجائے گا اور وہ میائی طور پراس کے قریب ترین ہو،اسے کفارے کے طور مطابق دیاجائے گا اور وہ میائی طور پراس کے قریب ترین ہو،اسے کفارے کے طور پرقربان کیا جائے گا۔اگران کے سائز میں کچھ فرق ہوتو قریب ترین مولیثی کوقربان کیا جائے گا جیسا کہ لومڑی ہمری سے پچھ بڑی ہوتی ہوتی ہے،اس لئے اس کے بدلے کفارے کو بڑھا کر دنبہ قربان کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ای طرح گلہری ایک سال کی ہمری سے چھوٹی ہوتی ہوتی ہوتا ہے،اس لئے اس کے بدلے کفارے کو بڑھا کہ اور ماہ کی ہمری کوقربان کرنے کا فیصلہ دیا گیا۔

الشاشر المول الشاشر المراج الشاشر المول الشاشر المول الشاشر المراج الشاشر المراج المرا

# بحث كون شروط صحة القياس

# ﴿ یہ بحث قیاس کے مجھے ہونے کی شرائط کے بیان میں ہے ﴾

خمسة فصل شروط صحة القياس خمسة ،أحدها أن لا يكون في مقابلة النص والثاني أن لا يتضمن تغيير حكم من أحكام النص والثالث أن لا يكون المعدى حكما لا يعقل معناه والرابع أن يقع التعليل لحكم شرعي لا لأمر لغوى والخامس أن لا يكون الفرع منصوصا عليه ومثال القياس في مقابلة النص فيما حكى أن الحسن بن زياد سئل عن القهقهة في الصلوة فقال انتقضت الطهارة بها قال السائل لو قذف محصنة في الصلوة لا ينتقض به الوضوء مع أن قذف المحصنة أعظم جناية فكيف ينتقض بالقهقهة وهي دونه فهذا قياس في مقابلة النص وهو حديث الأعرابي الذي في عينه سوء

وكذلك اذا قلنا جاز حج المرأة مع المحرم فيجوز مع الأمينات كان هذا قياسا بمقابلة النص وهو قوله عليه السلام (لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة أيام ولياليها الا ومعها أبوها أو زوجها أو ذو رحم محرم منها )ومثال الثاني وهو ما يتضمن تغيير حكم من أحكام النص ما يقال النية شرط في الوضوء بالقياس على التيمم فان هذا يوجب، تغيير آية الوضوء من الإطلاق الى التق

#### 2.7

قیاں کے سیح ہونے کی پانچ شرطیں ہیں ان میں ہے پہلی شرط ہے ہے کہ قیاں نص کے مقابلے میں نہ ہواور دوسری شرط ہے ہے کہ وہ قیاس نص کے احکام میں ہے کئی شرط ہے ہے کہ ہوری شرط ہے ہے کہ جس تھم کو متعدی کیا گیاوہ ایسا تھم نہ ہوجس کی علت عقل میں آنے والی نہ ہواور چوتھی شرط ہے کہ علت بیان کرنا تھم شرق کے لئے ہوتھم لغوی کے لئے نہ ہو پانچویں شرط ہے ہے فرع پرکوئی نص وارد نہ ہوئی ہو۔اورنص کے مقابلے میں قیاس کرنے کی مثال اس واقعہ میں ہے جنے قل کیا گیا ہے کہ حسن بن زیاد ہے نماز میں قبقہہ کا مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے فر مایا کہا اس ہے وضوٹوٹ جائے گاسوال کرنے والا کہنے لگا کہ اگر کوئی آنہ می نماز میں پاک دامن عورت پرتہمت لگائے تو اس سے اس کا وضوئیس ٹوٹے گا با وجود اس کے کہ پاک دامن عورت پرتہمت لگانا بہت بڑا

### الشاشر المول الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ا

جہاں تک پرندوں کا تعلق ہے، ان کی مختلف خلقت کی وجہ ہے ان کے مثل کوئی مویثی نہیں ہوسکتا۔ حدیث اور قیاس کی بنیا و پر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر انسان کسی ایسے پرندے کو مار ڈالے جے کھانا اس کے لئے جائز نہ ہوتو اس کی قیمت مالک کوادا کرنا ضروری ہے۔ اہل علم کا اس معاملے میں اتفاق ہے کہ قیمت ادا کرنے میں قیمت کا تعین اسی جگہ اور وقت کے اعتبار سے کیا جائے گا، جہال اور جب اس پرندے کو مارا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف زمانوں اور شہروں میں قیمتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ایک شہر میں کوئی پرندہ ایک درہم کا بک سکتا ہے اور دوسرے شہر میں اس کی قیمت ایک درہم سے کم بھی ہو سکتی ہے۔

ای طرح ہمیں تھم دیا گیا ہے کہ ہم اچھے کر داروالے افراد ہی کی گواہی قبول کریں۔ اس سے بیتھم بھی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ جو
اچھے کر دار کا نہ ہو، اس کی گواہی قبول نہ کی جائے ۔ کسی کی شکل سے یااس کی باتوں سے توبیہ معلوم نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اچھے کر دار کا ہے
یانہیں ، سچائی کی علامتیں تو اس سے عمل اور کر دار میں ہوا کرتی ہیں۔ جب کی شخص کا مجموع طور پر کر دارا چھا ہوتو اس کی گواہی کو قبول کیا
جائے گا۔ ایسا ہوسکتا ہے کہ بعض امور میں اس میں کوئی کی پائی جاتی ہو کیونکہ کوئی شخص بھی گنا ہوں سے ممل طور پر پاک تو نہیں ہے۔
اگر کی شخص کے اچھے اور ہرے اعمال دونوں موجود ہوں تو پھراجتہا دی علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے جس سے اس کے اچھے یا ہر سے
کر دار کا مالک ہونے کا فیصلہ کیا جائے۔ اس معاطع میں اجتہا دکرنے والوں میں اختلاف رائے بھی ہوسکتا ہے۔

اگرایک آدی کے اچھے اٹمال ظاہر ہیں تو ہم اس کی گواہی کو قبول کریں گے۔اگر کوئی دوسر انجے ہواوروہ اس کے پوشیدہ گناہوں (یا جرائم) ہے آگاہ ہوتو وہ اس کی شہادت کورد بھی کرسکتا ہے۔ایک ہی معاطع میں ایک جج نے گواہی قبول کرلی اور دوسرے نے نہ کی۔ یہا ختلاف رائے کی ایک مثال ہے لیکن ہرایک نے اپنی ذمہ داری احسن انداز میں پوری کردی ہے۔

### الشاشر المول الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ا

۵۔فرع کیلئے کتاب وسنت اوراجماع میں نص موجود نہ ہو۔ اس کی دوصور تیں ہیں کہ اگر قیاس کے مقابلے میں نص موجود ہے ا یا تو وہ نص قیاس کے مخالف ہوگی اور یااس کے موافق ہوگی اگر قیاس کے موافق ہے تو پھر قیاس سے تھم جاری کرنا ہی فضول ہے کیونکہ نص قیاس سے بے پرواہ کردیتی ہے۔ اگر نص قیاس کے مخلاف تو پھر بھی قیاس کورٹ کر کے نص پڑمل کیا جائے گا۔

### بحث بيان أمثلة شروط القياس

﴿ یہ بحث شرا نط قیاس کی مثالوں کے بیان میں ہے ﴾

وكذلك اذا قلنا الطواف بالبيت صلوة بالخبر فيشترط له الطهارة وستر العورة كالصلوة كان هذا قياسا يوجب تغيير نص الطواف من الاطلاق الى القيد ومثال الثالث وهو ما لا يعقل معناه في حق جواز التوضى بنبيذ التمر فانه لو قال جاز بغيره من الأنبذة بالقياس على نبيذ التمر أو قال لو شبح في صلاته أو احتلم يبنى على صلاته بالقياس على ما اذا سبقه الحدث لا يصح لان الحكم في الأصل لم يعقل معناه فاستحال تعديته الى الفرع

وبسمثىل هــذا قـال أصـحاب الشافعي رح قلتان نجستان اذا اجتمعتا صارتا طاهرتين فاذا افترقتا بقيتا على الطهارة بالقياس على ما اذا وقت النجاسة في القلتين

لان الحكم لو ثبت في الأصل كان غير معقول معناه ومثال الرابع وهو ما يكون التعليل لأمر شرعي لا لأمر لغوى في قولهم المطبوخ

المنصف خمر لان الخمر انما كان حمر الأنه يخامر العقل وغيره يخامر العقل أيضا فيكون خمر ا بالقياس والسارق انما كان سارقا لأنه أخذ مال الغير بطريقة الخفية وقد شاركه النباش في هذا المعنى فيكون سارقا بالقياس وهذا قياس في اللغة مع اعترافه أن الإسم لم يوضع له في اللغة

#### 2.7

اورای طرح جب ہم کہیں کہ بیت اللہ شریف کے طواف کا نمازی طرح ہونا ثابت ہے حدیث سے اس کے طواف کے لئے وضواور ستر عورت شرط ہوگا نمازی طرح یہ کہنا ایسا قیاس کرنا ہوگا جو طواف کی نص کو اطلاق سے قیدلگانے کی طرف تبدیلی کو ثابت کر ہے گا۔اور تیسری شرط کی مثال اور تیسری شرط وہ ہے کہ تھم کا معنی عقل میں آنے والانہ ہونبیز تمر کے ساتھ وضو کے جائز ہونے کے حق

### الشاشر الماشر الشاشر الماشر ا

جرم ہے تو قبقہدہ وضوکیسے ٹوٹے گا حالا نکہ قبقہد کا جرم تہمت کے جرم ہے کم ہے یہ کہنانص کے مقابلے میں قیاس کرنا ہے اور نص اس اعرابی کی حدیث ہے جس کی آنکھ میں پچھ خوابی تھی اور اس طرح ہم کہیں کہ عورت کا محرم کے ساتھ جج کرنا جائز ہے تو بااعتاد عو رتوں کے ساتھ بھی جائز ہوگا یہ کہنانص کے مقابلے میں قیاس کرنا ہے اور نص نبی علیہ السلام کا وہ فرمان ہے کہ حلال نہیں ہے اس عو رت کے لئے جواللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو یہ بات کہ وہ تین دن رات ہے زیادہ سفر کر ہے کہ اس کے ساتھ اس کا باپ شوہر یا کوئی محرم رشتہ دار ہواور دوسری شرط کی مثال اور دوسری شرط ہے کہ وہ قیاس نص کے احکام میں ہے کسی تھم کی تبدیلی کو مضمن ہووہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ نیت کرنا وضو میں شرط ہے تیم پر قیاس کرنے کی وجہ ہے اس لئے کہ یہ قیاس وضوکی آیت کو مطلق ہو نے ہے مقید کرنے کی طرف تبدیلی کو ثابت کرتا ہے۔

قیاس کے چھے ہونے کی شرا لط وامثلہ کابیان

ا۔ وہ قیاس کی نص کے مقابلے میں نہ ہو،اس کی مثال ہے ہے کہ ایک شخص نے امام مجمد علیہ الرحمہ ہو ال کیا کہ کی شخص نے نماز میں قبقہ لگایا تو کیا اسکا وضواؤٹ جائے گایا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا؛ اس کا وضواؤر نماز دونوں ٹوٹ جا کیں گے،اس پرسائل نے کہا کہ اگر کسی شخص نے حالت نماز میں کسی پاک دامن عورت پر تبجت لگائی اور اسے گائی دی تو اس صورت میں اس کی صرف نماز ٹوٹنی ہے حالانکہ پاک دامن عورت پر تبجت لگا نا تو اس قدر حجت گناہ ہے کہ اس پر حدلگائی جاتی ہے۔ اور قبقہ لگانا اس سے کئی در ہے کم گناہ ہے ہو سائل کے قیاس کونص کے مقابلے میں آنے گی وجہ سے غیر معتبر قرار دیا جائے گا۔ کیونکہ ایک اعرابی جن کی آئی میں کچھ خرابی شخص وہ نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا تھا ایک مربتہ وہ کنوئیں میں گرگیا، تو وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وہ نماز اور وضودونوں کولوٹائے۔ تھے ان کوبنی (قبقہ ) آگئے۔ جس وقت آپ فارغ ہوئے تو فرمایا: جس نے نماز میں قبقہ لگانے کی وجہ سے نماز میں تبقہ لگانے کی وجہ سے نماز میں تبقہ لگانے کی وجہ سے نماز میں توضو بھی ٹوٹ جائے گا۔

۲-وہ قیاس احکام نص میں ہے کسی حکم میں تغیر کا سبب نہ ہے: اس کی مثال ہے ہے کہ وضوکو تیم پراگر کوئی شخص قیاس کر کے یہ کہ جس طرح تیم میں نیت شرط ہاں طرح وضو میں بھی نیت شرط ہوئی چا ہے تو اس کا یہ قیاس درست نہ ہوگا کیونکہ وضو میں ف غسلوا و جو ھکھ ،الخ (پارہ، ۲، مائدہ) کا حکم مطلق ہا وراگراس میں وضوکی شرط لازم کریں گے تو یہ مقید ہوجائے گا حالانکہ قانون ہے ہے کہ مطلق ،مطلق رہتا ہے اور مقید ،مقید رہتا ہے اور اس قیاس سے قید ثابت کرنا بھی درست نہیں ہے۔ لہذا یہ قیاس حکم نص میں تغیر کا سبب بن رہا ہے لہذا یہ فاسد ہوگا۔

۳۔ وہ علت جوا یک مئلہ میں جاری کی جارہی ہووہ ایسی نہ ہو کہ عقل اس کا ادراک نہ کر سکے: اس کی مثال ہیہ ہے کہ جس طرح کوئی شخص کو بھول کر کھالیتا ہے تو اس کاروز نہیں ٹو شا

ہے تھم شرقی کے لئے علت کو پیدا کیا جائے نہ کہ تھم لغوی کیلئے ،اس کی وضاحت یہ ہے کہ قیاس میں امر شرقی کو ثابت کرنامقصود ہوتا ہے۔ ہوتا ہے نہ کہ امر لغوی اور اگر امر لغوی ثابت کرنامقصود ہوتو وہ فرع کی طرف متعدی نہ ہوگا۔ حالا نکہ اس کامقصود تو یہی ہوتا ہے۔

### الشاشر المول الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ال

ے عام ہے اور سرقہ سے عام دوسرے کے مال کوخفیہ طریقے سے لینا ہے توبیہ بات ظاہر ہوگی کہ تھم کا سبب اصل میں ایسامعنی تھاجو سرقہ کے علاوہ تھا۔

#### فرع پرنص واردنه ہونے کی مثال قیاس کابیان

وكذلك جعل شرب الخمر سببا لنوع من الأحكام فاذا علقنا الحكم بأمر أعم من الخمر تبين أن الحكم كان في الأصل متعلقا بغير الخمر

ومثال الشرط الخامس وهو (ما لا يكون الفرع منصوصا عليه )كما يقال اعتاق الرقبة الكافرة في كفارة اليمين والظهار لا يجوز بالقياس على كفارة القتل

ولو جامع المظاهر في خلال الإطعام يستأنف الإطعام بالقياس على الصوم ويجوز للمحصر أن يتحلل بالصوم بالقياس على المتمتع والمتمتع اذا لم يصم في أيام التشريق يصوم بعدها بالقياس على قضاء رمضان

#### 2.7

اورا کی طرح شریعت نے شراب پینے کوسب بنایا ہے احکام کی ایک قتم کے لئے پھر جب ہم تھم کو معلق کردیں اس چیز پر جوخمر سے عام ہے تو یہ بات ظاہر ہوگی کہ تھم اصل میں متعلق تھا خمر کے علاوہ کے ساتھ۔ اور پانچویں شرط کی مثال اور پانچویں شرط یہ ہے کہ فرع پر کوئی نص وارد نہ ہوجس طرح کہ کہا جاتا ہے کا فرر قبہ کوشم اور ظہار کے کفارے میں آزاد کرنا جائز نہیں ہے کفارہ قبل پر قیاس کر نے کی وجہ سے اور اگر ظہار کرنے والے آدی نے کھانا دینے کے دوران جماع کرلیا تو وہ دوبارہ کھانا دے گاروزے پر قیاس کر نے کی وجہ سے اور محمر کے لئے جائز ہے کہ وہ روزے رکھ کر طلال ہوجائے متمتع پر قیاس کرنے کی وجہ سے اور متمتع جب ایام تشریق میں روزے نہ رکھ سکے گا قضاء رمضان پر قیاس کرنے کی وجہ سے۔

### بحث في تعريف القياس الشرعي

﴿ یہ بحث قیاس شرعی کی تعریف کے بیان میں ہے ﴾

#### قیاس شرعی کابیان

هو ترتب الحكم في غير المنصوص عليه على معنى هو علة لذلك الحكم في المنصوص عليه ثم انما يعرف كون المعنى علة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالإجتهاد والإستنباط بحث العلّة

# الشاشر المرا الماشر المراج الشاشر المراج الماشر المراج الماشر المراج الماشر المراج ال

میں ہاں گئے کہ اگر کوئی کج کہ دوسر نے بنیز وں کے ساتھ وضوکرنا جائز ہے بنیز تمر پرقیاس کرنے کی وجہ یا کوئی کہے کہ اگر کسی کا سرز تی ہوگیا نماز میں یااس کواحتلام ہوگیا تو وہ اپٹی نماز پر بنا کرے گا اس صورت پرقیاس کرنے کی وجہ ہے جب اس کو صدث پیش آ جائے تو یہ قیاس تھے نہیں ہوگا اس لئے کہ اصل میں جو تھم ہاس کا معنی (علت )عقل میں آنے والانہیں ہے لیں اس تھم کوفرع کی طرف متعدی کرنا محال ہوگیا۔ اور اس طرح اصحاب شافعی تھم اللہ نے کہا ہے کہ دونا پاک منظے جب جمع ہوجا ئیں تو وہ دونوں پاک ہوجا ئیس تو وہ دونوں الگ الگ ہوجا ئیس تو وہ طہارت پر باقی رہیں گا اس صورت پرقیاس کرنے کی وجہ ہدو وہ ممکوں میں نجاست گرجا ہے اور جب وہ دونوں الگ الگ ہوجا ئیس تو وہ طہارت پر باقی رہیں گا اس صورت پرقیاس کرنے کی وجہ ہدو وہ ہو تھی شرط کی مثال اور چوتھی مثال وہ ہے کہ علت کا بیان امر شرع کے لئے ہونہ کہ امر لغوی کے لئے شوافع کے اس قول میں ہے کہ اگور کے جس شیر ہے کو پکا کر آ دھا کر لیا گیا ہو وہ تحر ہے اس لئے کہ ترخم اس لئے ہوتی ہے کہ وہ عقل کو چھپا دیتی ہا اور اس کے علاوہ (مطبوخ منصف وغیرہ) بھی عقل کو چھپا دیتی ہوتو وہ بھی خم ہوگا اس قیاس کی وجہ سے اور سارت سارت اس لئے ہوتا ہے کہ وہ وہ سے مرے کا مال خفیہ طریقے سے لیتا ہے اور کفن چور بھی سارت کے ساتھ شریک ہے اس معنی میں تو وہ سارت ہوگا اس قیاس کی وجہ سے اور سارت سارت اس اس اس کے دور دیسارت ہوگا اس قیاس کی وجہ سے اور سارت سارت اس کیا تھیں تیا ہی کہ اس معنی میں تو وہ تھیں کیا تھا ہیں گیا۔

والدليل على فساد هذا النوع من القياس أن العرب يسمى الفرس أدهم لسواده وكميتا لحمرته ثم لا يطلق هذا الإسم على الزنجى والثوب الأحمر ولو جرت المقايسة في الأسامى اللغوية لجاز ذلك لوجود العلة

و لأن هذا يؤدى الى ابطال الأسباب الشرعية وذلك لأن الشرع جعل السرقة سببا لنوع من الأحكام فاذا علقنا الحكم بما هو أعم من السرقة وهو أخذ مال الغير على طريق الخفية تبين أن السبب كان في الأصل معنى هو غير السرقة

2.7

آورقیاس کی اس نوع کے فاسد ہونے پردلیل بیہ کہ عرب والے کالے گھوڑے کا نام ادہم رکھتے ہیں اس کے کالا ہونے کی وجہ سے اور سرخ گھوڑے کا نام ادہم رکھتے ہیں اس کے کالا ہونے کی وجہ سے اور سرخ گھوڑے کا اے جبشی اور سرخ کپڑے پر اور اگر لغوی ناموں میں قیاس جاری ہوتا تو بینام بولنا (سرخ کپڑے اور کالے جبثی پر) جائز ہوتا علت کے پائے جانے کی وجہ سے اور اگر لغوی ناموں میں قیاس جاری ہوتا تو بینام بولنا (سرخ کپڑے اور کالے جبٹی پر) جائز ہوتا علت کے پائے جانے کی وجہ سے اور اس لئے کہ بینا کے جو سرقہ کو شرف کے ساتھ جو سرقہ کو بینا کے کہ بینا کے کہ بینا کے بینا کے کہ بینا کے کہ بینا کے بین

أمدى نے كبا-

وهذه العبارة جامعة مانعة وافية بالغرض عرية عمايعترضها من التشكيكات العارضة لغيرها على ماتقدم . (الاحكام في أصول الاحكام)

تعریف ندکور جامع مانع ہے، مفہوم قیاس کی اس کی روشنی میں پورے طور پر وضاحت ہوجاتی ہے اور دیگر تعریفات پرجواعتر اضات وارد ہوتے ہیں ان سے بیکفوظ ہے۔

پر ڈاکٹر عبداللہ الترکی کواس تعریف کی جامعیت و مانعیت ہے انکار ہے، جامع اس لیے نہیں ہے کہ تعریف ندگورہ علتِ منصوصہ کوشامل نہیں ہے؛ کیونکہ تعریف میں علت مستبطہ کی قید لگی ہوئی ہے اور مانع اس لیے نہیں کہ تعریف ندکور مفہوم الموافقہ وقحو کی الحظاب کو بھی عام ہے (اس کی تعریف میر ہے کہ بیان کردہ تھم مے محض ظاہرالفاظ پرغور کرنے سے بیہ چل جائے کہ مسکوت عند کا تحکم بھی یہی ہے۔ (اصول ندہب الامام احمد بن ضبل رحمة اللہ علیہ)

کیوں کدان پر بھی قیاس کی بیتعرفی صادق آتی ہے؛ لہذا قیاس کی سیجے ترین تعربف وہی ہو یکتی ہے جس کو کمال الدین ابن الہمام رحمة اللّٰه علیہ نے التحربر میں اختیار کیا ہے کہ علت کے اندر غیر منصوص مسئلہ کا منصوص مسئلہ کے مساوی ہوجانا ہے۔

لیکن آ مدی کی گئی تعریف پر جامعیت کے لحاظ ہے جواعتراض کیا گیا ہے اس کی بیتو جیمکن ہے کہ علت مستبط کی شخصیص انہوں نے تعریف میں اس بناء پر کی ہے کہ جب علت منصوص ہوتی ہے تو بہت کم لوگ تھم کے متعدی کرنے میں اختلاف کرتے ہیں (دیکھنے، ارشاد الفحول) اور مانعیت کے لحاظ ہے جو مفہوم الموافقہ کو لے کراعتراض کیا گیا ہے تو اس تعلق ہے کہا جاسکتا ہے کہ مفہوم الموافقہ کا قیاس کے تحت داخل ہوجانا آ مدی کے مسلک کے اعتبار سے مصر نہیں؛ کیونکہ اکثر شوافع کے زودی مفہوم الموافقہ بھی قیاس ہی ہو اور وہ قیاس جلی کے اقسام میں سے ہے (البحر المحیط) اس لیے گوئی نفسہ محقق ابن ہمام رحمت اللہ علیہ کی تعریف مختار اور عمدہ ہو کتی ہے، مگر اس سے آمدی کی تعریف پرزونہیں پڑتی ، اس کی جامعیت و مانعیت اپنی جگہ برستور باقی ہے۔

قياس كاموضوع

رویانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسکوت عنہا فروع کا رق م کوعللِ مستبطہ کے واسطہ سے اصول منصوصہ سے معلوم کرنا قیاس کا موضوع ہے، یعنی منصوص اور صریحی علم کی علت تلاش کر کے غیر منصوص مسائل کے احکام دریافت کرنا قیاس کا موضوع ہے۔ (البحرالحیط)

قياس كمثال

خر (شراب) كے پينے كى حرمت كے بارے ميں قران پاكى بيآ يت نص صرت ہے-يَا يَهَا الَّذِيْنَ المَنُوْ النَّمَا الْحَمُرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزُلَامُ رِجُسٌ مِّنُ عَمَلِ الشَّيُطِنِ فَاجْتَنِبُوهُ

### الشاشر كر المرا الشاشر كر المرا الشاشر كر المرا الشاشر كر المرا ا

لمعلومة بالكتاب

فمثال العلة المعلومة بالكتاب كثرة الطواف فانها جعلت علة لسقوط الحرج في الإستئذان في قوله تعالى (ليس عليكم و لا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم

على بعض )ثم أسقط رسول الله عليه الصلوة والسلام حرج نجاسة سؤر الهرة بحكم هذه العلة فقال عليه السلام (والهرة ليست بنجسه فانها من الطوافين عليكم والطوافات)فقاس أصحابنا جميع ما يسكن في البيوت كالفأرة والحية على الهرة بعلة الطواف ،

وكذلك قوله تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )بين الشرع أن الإفطار للمريض والمسافر لتيسير الأمر عليهم ليتمكنوا من تحقيق ما يترجح في نظرهم من الإتيان بوظيفة الوقت أو تأخيره إلى أيام أخر،

#### 3.7

قیاس شرقی وہ تھم کا مرتب ہونا ہے غیر منصوص علیہ میں ایسے معنی کی بنا پر کہ وہ معنی اس تھم کی علت ہو منصوص علیہ میں پھراس معنی کا علت ہونا معلوم ہوگا کتا ب اللہ کا علت ہونا معلوم ہوگا کتا ب اللہ کا علیہ باللہ کا علیہ ہونا معلوم ہوئی ہو کئر ت طواف ہو ان کو کہ شرت طواف کو علت بنایا گیا ہے اجازت طلب کرنے میں حرج کے ساقط ہونے کے لئے اللہ تعالی کے فرمان لیس علیہ کہ و لا علیہ ہم جناح بعد ھن طوا فون علیکہ بعضکہ علی بعض میں (ترجمہ کے لئے اللہ تعالی کے فرمان لیس علیہ کے اوراجہ آپ میں ایک دوسرے کے پاس آنے جانے والے ہو۔ پھر رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلی کے بھر اور نہاں تین اوقات کے بعدتم آپس میں ایک دوسرے کے پاس آنے جانے والے ہو۔ پھر رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلی کے بھر ہمارے بانہ یوں کی طرح آنے جانے والیوں میں ہے پھر ہمارے علاء نے مایا بلی نا پاک نہیں ہاں گئے کہ وہ تھر اور میں رہتی ہیں جس طرح چو ہا اور سانپ بلی پرطواف کی علت کی وجہ سے اورا تی طرح اللہ کا فرمان پر وید اللہ بکہ الیسسرو لا یو بعد بکم العسس ہے (ترجمہ) اللہ تعالی تمہارے ساتھ آسانی جا ہو اور تہارے ساتھ تھی نہیں چا یہ بیا ترجمہ العسو ہے (ترجمہ) اللہ تعالی تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تہارے ساتھ تھی نہیں چا یہ بیات کر دیا کہ مربض اور مسافر کے لئے افظار کر نا ان پر روزے کے معاطے کو آسان بنانے کے لئے تا کہ وہ قادر ہوجا کیں اصطلاحی تعریف کی موجہ اسے کی وہ وہ کے لئے تا کہ وہ قادر ہوجا کئیں کیا اس کی اصطلاحی تعریف

علامہ آمدی نے الا حکام میں قیاس کی تقریباً تمام مشہور تعریفات کے تذکرہ اور بالتر تیب ان کے ضعف پر تنبیہ کے بعد جومختار تعریف بتلائی ہے وہ اس طرح میفرعواصل کا تھم منصوص کی علت مستنبطہ میں مساوی ہوجانا، قیاس ہے۔اس تعریف کے متعلق علامہ



ہوجابس وہ ہوگئے۔

اس آیت میں عیسی علیہ السلام کی خلق و پیدائش کو آدم کے وجودونشا ۃ پر قیاس کیا گیا، دونوں کے مابین علت جامعہ کمال قدرت خداوندی کے علاوہ دونوں پنج ببروں کا بغیر باپ کے ہونا ہے (مقدمہ اعلاء السنن)

ایک اور مخصوص پس منظر میں بیآیات نازل کی گئیں

وَضَرَبَ لَنَا مَثَّلا وَنَسِى خَلْقَهُ قَالَ مَنُ يُحْيِى الْعِظَامَ وَهِى رَمِيمٌ ٥قُلُ يُحْيِيهَا الّذِى أَنَشَأَهَا أَوّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ . (يلسين)

اوراً سَ نَے ہمار کی شان میں ایک عجیب مضمون بیان کیا اوراپی اصل کو بھول گیا ، کہتا ہے کہ ہڈیوں کو جب کہ وہ بوسیدہ ہوگئ ہوں کون زندہ کر دیگا؟ آپ جواب دیجیئے کہ اُن کووہ زندہ کرے گا جس نے اول باران کو پیدا کیا اور وہ سب طرح کا پیدا کرنا جانتا

ان آیات میں علت مشتر کہ کمال قدرت کی بناء پرنشا ۃ ٹانیداور بعث بعدالموت کونشا ۃ اولی پر قیاس کر کے ثابت کیا گیا ، آیات احکام میں قیاس کا استعال اس طرح پر ہوا ہے ، سور ہ نور کی آیت رمیں عور توں کو بتلایا گیا کہ اباء واجداد سے پر دہ ضرور کی نہیں بقیہ چپا اور ماموں کواس فہرست میں شامل کرنے کی ذمہ داری خود بندوں کے سپر دکی گئی ، سور ہ احزاب کی آیت رمیں بیا حکامات دیے گئے کہ مطلقہ مومنہ غیر مدخول بہا پر کوئی عدت نہیں ، اب لا محالہ قیا سامطلقہ کا فرہ غیر مدخول بہا بھی اس تھم میں داخل ہوں گی کہ بنی استفاط عدت ایمان نہیں ؛ بلکہ عدم مسیس اور مطلقہ کا غیر مدخول بہا ہونا ہے (مقدمه اعلاء السنن)

ان دلائل کے علاوہ قرآنی تعلیلاتِ احکام بجائے خود ایک مستقل موضوع ہے، جس میں قیاس کے ججت شرعیہ ہونے کے صریح اشارات ہیں، آخراللہ تعالٰی نے فاعْتَبِوُ وا یَا أُولِی الْأَبْصَادِ (الحشر) کے امرتکلیفی کے ذریعہ قیاس کی ججت تمام کردی کہ الے خردمندوقیاس وعقل ہے بھی تو کام لو۔ (اصول بزدوی)

واضح رہے کہ یہاں اعتبار سے قیاس ہی مراد ہے، تد بر ونظر مراد نہیں ، جیسا کہ ابن جزم کا گمان ہے ، وجداس کی بیہ ہے کہ اعتبار متعدی بدوم فعولکا متقاضی ہوتا ہے اور اس کا تحقق اسی وقت ممکن ہے جب کہ اعتبار بمعنی قیاس ہو، اعتبار بمعنی نظر و تد بر تعدی الی متعدی بی مطلق صلاحیت نہیں رکھتا، بالفرض اگر شایع کر لیا جائے کہ یہاں اعتبار کے معنی نظر و تد بر ہی کے ہیں ، جیسا کہ سیاق وسباق سیاق و واضح ہے تو جواب یہ ہے کہ یہاں شکی میں نظر محض کے معنی ہرگز مراد نہیں ﴿ بلکہ اُسے اپنی نظیر سے ملحق کر کے تد بر کرنا مقصود ہے اور قیاس اس سے عبارت ہے۔ (مقدمہ اعلاء اسنن)

(فَاعْتَبِرُوْا يَأُولِي الْأَبْصَارِ ٥٩ ،سوره الحشر) سوعبرت يكروات آكوالو

رف سببرر یاریی کیسفو می میسفو می میرکیدر کے حاشید میں لکھا ہوف د است دل به علی حجیة القیاس اس آیت سے قیاس کے جت ہونے پر قیاس کیا گیا ہے (تفییر کیر ۲ ر۳۵۱)

### الشاشر المرا الشاشر المراج الشاشر المراج ال

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ، (المائده) .

اے ایمان والویہ جو ہے شراب اور جوااور بت اور پانے سب گندے کام ہیں شیطان کے سوان ہے بچتے رہوتا کہ تم نجات ؤ۔

قیاس کرنے والے مجہتد نے خمر کی حرمت کی علت (وجہ وسبب) پرغور کیا تو وہ خمر کا نشہ آور ہونا پایا گیا خمر کے بارے میں تو قرآن میں حکم مذکور ہے، کین دیگر منشیات کے بارے میں حکم مذکور نہیں اب آیا ان دیگر منشیات کا استعال جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مجہد نے غور کیا تو دیگر منشیات میں بھی نشہ آور ہونے کی وہی علت (وجہ وسبب) پائی تو مجہتد نے دیگر منشیات کے بارے میں بھی حرمت کا حکم لگایا یعنی جو حکم خمر (شراب) کا تھا اس کو دیگر منشیات کی طرف متعدی کیا اور ان میں بھی حرمت کا قول کیا۔ تو یہاں خمر اصلبے ، دیگر منشیات فرعا ور حکم حرمت ، جواصل سے فرع کی طرف منتقل کرنے کا قیاس کیا گیا ہے۔

قیاس کامدارعلت پرہے حکمت پرنہیں

یام محتاج بیان نیس کہ قیاس کا دارو مدارعات پر ہوتا ہے حکمت پڑ ہیں ، وجاس کی ہیہ ہے کہ حکمت غیر منضبط ہتغیر پذیراور محتلف ہوتی رہتی ہے ، اشخاص کے اعتبار ہے بھی ، باس لیے حکم کی بنیا دالی بے ثبات چیز پڑ ہیں رکھی گرائی ، اس کے بر خلاف علت ایک منضبط اور مسحکم مشکی ہوا کرتی ہے ماحول کے افر کو قبول نہیں کرتی ، مثلاً حق شفعہ کے مسکلہ میں فور فرما ہے کہ یہاں ایک چیز ہے شرکت فی العقار اور ایک چیز ہے دفع ضرر الجواریعی شفیع کو حق شفعہ ملنا چا ہے ؛ کیونکہ اُس کو بیچ جائے واس کے اگر کوئی والے مکان وجا ئیداد میں کئی نہ کی طرح کی شرکت حاصل ہے ، شفیع کو حق شفعہ اس بناء پر بھی ملنا چا ہے کہ بجائے اس کے اگر کوئی اجبی اس مکان کو خرید لے تو امکان ہے کہ بر حال رہتی ہے ؛ مگر وصف دوم غیر منضبط ہے ، ہوسکتا ہے کہ خرید نے والامشتری دین کہ وصف اوّل تو منضبط ہے ، ہوسکتا ہے کہ خرید نے والامشتری دین واضلاق میں خود اس شفیع ہے اس کے اگر وہ کی بی ہے داخلاق میں خود اس شفیع ہے ، مقتضائے ایس بھی حق شفعہ کا دارو مدار علات واضلاق میں خود اس شفیع ہے ، مقتضائے ایس بھی حق شفعہ کا دارو مدار علات یک وضع و تعیین میں فی نفسہ خود حکمت کا بھی بڑ اوضل ہوتا ہے ۔ کیوں کہ بر فرد کے لیے حکمت کا حجی انضباط حرج سے خالی نہیں ای وجہ سے شریعت نے مثال نہ کور میں بھی حق شفعہ کا دارو مدار علات کی وضع و تعیین میں فی نفسہ خود حکمت کا بھی بڑ اوضل الفقہ الا فی زہرہ ) لین خود کر اس کی الفقہ الا فی زہرہ ) دوسے الفقہ الا فی زہرہ )

#### جحيت قياس

الله جل شاند نے آیات بدء وفلق اور آیات احکام ہردو کے ذریعہ قیاس کے جمت ہونے کی جانب رہنمائی فرمائی ہے،ارشادِ خداوندی ہے إِنّ مَثَلَ عِیسَی عِنْدَ اللّهِ کَمَثَلِ آهَمَ حَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ کُنْ فَیکُونُ۔ (آل عمران) خداوندی ہے اِنّ مَثَلَ عِیسَی عِنْدَ اللّهِ کَمَثَلِ آهَمَ حَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ کُنْ فَیکُونُ۔ (آل عمران) کو حکم ویا کہ اِن کو شک حالت عجیبہ عیسی کی اللہ تعالٰی کے نزدیک مشابہ حالت عجیبہ آدم کے ہے کدان کو می سے بنایا پھران کو حکم ویا کہ

### الشاشر المرافي الشاشر المرافي المراف

صلی الله علیه وسلم نے پوچھا کہ کتاب الله میں اس کا تھم نہ ملے تو؟ جواب دیاست رسول صلی الله علیه وسلم میں تلاش کرونگا، آپ صلی
الله علیه وسلم نے پھر معلوم فرمایا کہ سنت میں اس کی صراحت نہ ملے تو کیا کرو تھے؟ دست بسته عرض کیا کہ یار مول الله مقدور بھراجتہا د
کرونگا، اپنے فرستادہ معاذرضی اللہ عنہ کے اس موفق جواب پر فرط مسرت میں آپ نے ان کے سینہ پر دستِ شفقت رکھا اور حمد وثنا
کے ساتھان کے طرز اجتہا دکی تصویب فرمائی ۔ (تر ندی)

ابن جن م نے اس حدیث کے بارے میں بہت پچھ کہد ڈالا ہے، مثلاً بیحدیث حداحتجاج ہے گری ہوئی ہے، مجبول اور بےنام رواۃ کے واسطے منقول ہے؛ بلکہ قرائن خارجیہ اس کے موضوع ہونے پردال ہیں؛ کیکن ابن جن م کے ان بہ فوات کا علامہ ابن القیم الجوزیہ کی زبانی بس ایک بی جواب ہے کہ اس حدیث کا دم بھرنے والے کوئی اور نہیں امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت شعبۃ بن الحجاج ہیں، جن کے بارے ہیں محدثین کا بیمعروف تھرہ ہے کہ جس روایت کی سند شعبہ سے بوکر گذرتی بوتو اس حدیث کا سیح بونا کا جات بلادیل ہے، استدلالی جواب بیہ کہ اصحاب معاذی جبالت صحت حدیث ہیں قادح نہیں کہ حضرت معاذرضی اللہ عنہ کا بات بادر ان کے ساتھ اُسطے بیٹھنے والے کوئی جھوٹے اور تہمت زدہ لوگ نہ تھے، اس لیے راوی حدیث حضرت حارث بن عمر وکار جال سند کے ناموں کی تصریح نہ کرنا بجائے خود حدیث کی شہرت کی دلیل ہے کہ بیروایت کوئی ایک دوافراد سے نہیں کہ ان کے عاموں کو گزائو بکر خطیب رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ایک سند میں راوی حدیث کی صراحت عبدالرحمٰن بن عنم کے ناموں کو گزائن خارجیکا سوال ہے تو نہ وہ فی نفسہ اس قابل ہیں کہ ان کی طرف تو جہ کی جواب اور نہ بی صحت سند کے ساتھ اس تا بل ہیں کہ ان کی طرف تو جہ کی جائے اور نہ بی صحت سند کے ساتھ دوایت کے بوت نے ان کی جوبالت کا تھی گئن گئی گئی گئی تھوڑی ہے۔

#### اجماع سے قیاس کا ثبوت

ابن عقیل صنبلی رحمہ القد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قیاس سے ججت واستدلال کرنا تو اتر معنوی کی حد تک پہنچ چکا ہے، ابن دقیق العید کا کہنا ہے کہ جمہور امت کے نزدیکے مل بالقیاس ایک ایسی طئے شدہ حقیقت ہے کہ جوز مین کے ہر چیپہیں قرنا بعد قرن مشہور ومعروف رہی ہے (ارشاد الفول)

مانعین زکو ق ہے قبال پراجماع صحابہ ایک معروف بات ہے، احادیث کا ادنی درک رکھنے والے بھی جانتے ہیں کہ اس کی بناء تارکین صلاقے سے قبال پڑھی، حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کی خلافت وامامت کبر کی پر صحابہ رضی اللہ عنہ کا اجماع، کیاامامت فی الصلاق پر مبنی نہیں تھا؟ انکار ہوتو کیا کتب احادیث کے اس کلڑے کو

رَضِيَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَمْرِ دِينِنَا أَفَلانَرْضَاهُ لِدُنْيَانًا . (حجية القياس)

کے جس شخصیت کا انتخاب رسول اللہ نے ہمارے دین ونماز کے لیے کیا ہے، ہماری دنیاو معاش کی قیادت کے لیے اس سے موزوں اورکوئی ہوسکتا ہے؟۔

### الشاشر الماشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ا

اورعلامہ آلوی بغدادی رح لکھتے ہیں اس آیت ہے قیاس شرعیر عمل کرنے کا استدلال مشہور ہوگیا ہم علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالٰی نے اس کے اندراعتبار کا تھم دیا ہے اور وہ ایک چیز ہے دوسری چیز کی طرف اشتراکگی وجہ ہے تھم کے منتقل ہونے کا نام ہے، اور یہی قیاس شہریت میں معتبر ہے، اس لئے کہ اس کے اندر بھی تھم اصل سے فرع کی طرف منتقل ہوتا ہے۔

(روح المعاني ١٦ر٣٨)

#### سنت سے قیاس کا ثبوت

آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے قول وعمل ہردو ہے قیاس کا حجت ہونا ثابت ہے، ذخیرہ احادیث میں ایسے ارشادات عالیہ افراط کے ساتھ ملیں گے جو کئی نہ کئی اعتبارے علل واوصاف موثرہ ہے مربوط ہیں، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس کا ایک عظیم مقصد یہ بھی تھا کہ مجتہدین امت اصل علت ہے رہنمائی حاصل کر کے جدید پیش آمدہ مسائل کا شرعی حل دریافت کریں، سور ہر ق (بلی کا جھوٹا) کے بارے میں ارشادِگرامی ہے

إِنَّهَ الْيُسَتُ بِنَجَسٍ إِنَّهَامِنُ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمُ وَالطُّوَّافَاتِ . (ابوداؤد، كِتَاب الطَّهَارَةِ، بَاب سُؤْرِ الْهِرَةِ)

کہ بلی کا جھوٹا نا پاکنہیں ہے؛ کیونکہ وہ اُن جانوروں میں سے ہے جن کی گھروں میں کثرت سے آیدورفت رہتی ہے۔ ایک نکاح میں عورت اوراس کی پھوپھی یا خالہ کو جمع کرنے کی ممانعت میں فرمایا گیا۔

إِنْكُم إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمُ أَرْحَامَكُم . (المعجم الكبير)

کہ اگرتم ایسا کرو گے تورشتہ وتعلقات میں دراڑ کا سبب بنو گے۔

مُس ذَكر كَ عدم ناقض وضوبو نے كوي علت بيان كر كے تمجمايا كياهلُ هُوَ إِلّامُضْغَةٌ مِنْهُ . (ترمذى، كِتَاب الطّهارَةِ عَنْ رَسُولِ اللّه صلى الله عليه وسلم، بَاب مَا جَاء فِي تَرْكِ الْوُضُوء مِنْ مَسِّ الذّكيِ)

کے عضو تناسل دیگراعضاءبدن کی طرح بدن کا ایک حصہ ہی تو ہے۔ پھراس کے چھونے سے وضو کیوں ٹوٹے گا۔

بوس و کنار کے مفسد صوم نہ ہونے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبید دی کلی کرنے ہے کہ جس طرح مقد مات اکل (مندمیں پانی لینا کلی وغیرہ کی غرض ہے ) کواکل نہیں کہا جاتا ؟ اسی طرح مقد ماتِ جماع (بوس و کنار ) کے مرتکب کومجامع نہیں کہا جائے گا۔

(مقدمهاعلاءالسنن)

ا حادیث احکام اس جیسی تعلیلات ہے پُر ہیں، اثبات قیاس کے باب میں حدیث معاذ رضی اللہ عنہ شان امام کا درجہ رکھتی ہے، ابوعون کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن جیسجنے کا ارادہ فر مایا تو معاذ رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ بتاؤمعاذ کوئی قضاء در پیش ہوجائے تو کس طرح اس ہے نمٹو گے؟ عرض کیا یارسول اللہ کتاب اللہ کی روثنی میں، آپ

### الشاشر المول الشاشر المراج الشاشر المول الشاشر المول الشاشر المول الشاشر المول الشاشر المول الم

انہاءالسکن الی من بطالع اعلاءالسنن، جلد دوم کا مطالعہ کرے یہاں سر دست صرف ابوز ہرہ کی ذکر کر دہ تلخیص پیش کی جاتی ہے۔ ابنِ حزم کے انکارِ قیاس کی بناءاصولی اعتبارے پانچے دلائل پر موقوف ہے۔

(۱) احکام تمام ہی منصوص ہیں ، فرق اتنا ہے کہ بعض کی عصیص بالتخصیص ہوتی ہے کہ فلاں چیز فرض یا مستحب ہے ، فلا آحرام ہے اور جن کی صراحت علی سبیل التخصیص نہ کی گئی ہووہ امور نص قر آنی ہُو الّذِی حَلَقَ لَکُمْ مَافِی الْأَرْضِ جَمِیعًا۔ ہے یا مکروہ ہے اور جن کی صراحت علی سبیل التخصیص نہ کی گئی ہووہ امور نص قر آنی ہُو الّذِی حَلَقَ لَکُمْ مَافِی الْأَرْضِ جَمِیعًا۔ (البقرة)

وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدہ کے لیے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے۔ لیتنی بالفاظ اصولیین اشیاء میں اصل اباحت ہے، کے عموم میں داخل ہیں ؟ لہذا قیاس کا کوئی معنی نہیں۔

(۲) قیاس کی جمیت کا قائل ہونا، بالواسط شریعت کے کمال کے انکار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فریضہ تبلیغ کی علی وجہ الکمال عدم ادائیگی کی تہمت کے مترادف ہے؛ اس لیے قیاس کو کیوں کرتشلیم کیا جاسکتا ہے۔

(۳) تمام ہی اصولین کے لیے اصل وفرع کے درمیان علت مشتر کہ ضرورت کو قرار دیتے ہیں ، سوال یہ ہے کہ آیا بیان کردہ علت مشتر کہ مضوص ہے یا غیر منصوص ہوتو اثبات تھم کا تعلق براہِ راست نص ہوگا، قبیاس ہے نہیں اور اگر علت مشتر کہ وقت اس کا سیدھا مطلب یہی ہے کہ شریعت کی نظر میں علت مشتر کہ کوئی چیز شارع کی جانب سے غیر منصوص اور انسانی استنباط کردہ ہوتو اس کا سیدھا مطلب یہی ہے کہ شریعت کی نظر میں علت مشتر کہ کوئی چیز نہیں اور نہاس کی کوئی وقعت ہے ؟ اس بناء پر تو شریعت نے علت مشتر کہ کی رہنمائی ضروری نہیں تمجھی۔

(٣) نبي كريم صلى الله عليه وسلم كي تعليم غير منصوص احكام كے متعلق بيہ۔

ذَرُونِي مَاتَرَكُتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنُ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكُثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، وَإِذَا أَمَـرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَااسْتَطَعْتُمْ ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ . (السنن الكبرى للبيهقى، كتاب الحج، باب وُجُوبِ الْحَجّ مَرّةً وَاحِدَةً،)

چوں و چراٹھیک بات نہیں کہ اُم سابقہ کو یہی لعنت لے ڈوبی ہے؛ اس لیے جو چیز بیان کردی جائے اُسے لے لواور جس سے روک دیا جائے اُس سے رُک جا دَاور بس۔

(۵) ارشادِ بارى تعالى إيا أيها الدِينَ آمَنُوا الاتُقدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللهِ وَرَسُولِهِ . (الحجرات) المان والوالله اوررسول عم سبقت مت كياكرو

وَلَا تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ . (الاسوء) اورجس بات كَ تَحقِق نه بوأس پر عمل درآ مدمت كياكرور مَافَرَ طُنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ . (الانعام) بم نے دفتر ميں كوئى چيز نبيں چھوڑى۔ ان جيسى تهديد آميز نصوص كے بوتے بوئے قياس كى جرأت كوتماقت كے سوااور كيانام ديا جاسكتا ہے۔

### الشاشر المول الشاشر كي المول الشاشر المول الشاشر المول الشاشر المول المواسر المواسر

صحابہ رضی اللہ عنہ کے جین حیات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکمت ہے معمور بصیرت افروز نگارشات کیا جمیت قیاس کے لیے
کافی نہیں ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ایک مکتوب کے ذریعہ حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ کومقد مات کے فیصلے کرنے کے
اصول وطریقہ کا رہے متعلق چند نہایت اہم ہدایات دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارے قلب میں جب کسی ایسے معاملہ کے متعلق
کھنک ہوجس کا کوئی حکم کتاب وسنت میں موجود نہ ہوتو اس تر ددوا شکال کے وقت اپنے فکر ونظر کوکام میں لا وَاوروا قعہ کی نوعیت کے
مارے پہلووں کوا چھی طرح سمجھ کر بنظرِ عائز جائزہ لو پھران کے اشباہ ونظائر کو تلاش کرو، اسکے بعدان نظائر کوسا منے رکھ کر قیاس کرو
اوراس بات کا پورالحاظ رکھو کہ جوعنداللہ اقرب ہواور زیادہ ہوتی کے مشابہ ہواس پر تہارااعتاد قائم ہو سکے۔

(چراغ راه-اعلام الموقعين)

ہم اس بحث کواہام شافعی کے شاگر دِرشیداوران کے دستِ راست اہام مزنی رحمہاللہ کے چندنہایت بلیغ ونا درکلمات پرختم کرنا چاہتے ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عبد نبوی ہے لے کر ہمارے اس دور تک تمام فقہاء نے زندگی کے ان سارے معاملات میں قیاس ہے کام لیاجن کے لیے دینی احکام کے اثبات واظہار کی ضرورت پڑی اوراس مدت کے تمام علماء کااس بات پراتفاق رہا ہے کہ حق کی نظیر حق ہوتی ہوتی ہے اور باطل کی نظیر باطل؛ لہذا کی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ قیاس کا انکار کرے؛ کیونکہ قیاس کا مآل ومفاداس کے سواکیا ہے کہ وہ ان امور میں کتاب وسنت کے مشابداوراس کے شل ہے جن سے کتاب وسنت خاموش ہیں اور جب نظیر حق ہوتی ہوتی ہوتی کی نظیر ہے وہ بھی حق ہوگا۔ (جراغی راہ اعلام الموقعین)

#### قیاس کو ثابت ورد کرنے والوں کا بیان

علامہ ابن عبد البرائي مايہ ناز كتاب جامع بيان العلم ميں رقسطراز ہيں جمہور امت اور تمام امصار كے علاء كامسلك يبي ہے كہ مسائل تو حيد اور عقائد ميں قياس كود قل نہيں ہے اور احكام ميں قياس سے چھ كار ابھى نہيں ہے، اصحاب ظواہر كے سركر دہ داؤد بن على ضاہرى كے علاوہ علامہ قاسانى ، علامہ نہروانى اور ظاہريہ كے امام ثانى فخر اندلس ابن حزم اندلى وغيرہ گروہ متكرين كے بڑے ہى نقادلوگوں ميں شار ہوتے ہيں۔ (ارشاد الفحول)

چانچا بن حرالا حكام من كلصة بين ذهب أهل الظاهر إلى إبطال القول بالقياس جملة، وهو قولنا الذي ندين الله به، والقول بالعلل باطل . (ارشاد الفحول الفصل الثاني في حجية القياس، مدخل . احكام في اصول الاحكام لابن حزم)

یعنی اصحاب ظواہر کا ند ہب قیاس اور علل واسباب کے بطلان کا ہے، ہماری اپنی رائے بھی یہی ہے۔ سرخیل منکرین ابن حزم ظاہری کے انکار قیاس کے دلائل کا خلاصہ انکار قیاس کے بارے میں ابن حزم رحمۃ الله علیہ کی شدت کو مدنظر رکھتے ہوئے ضروری ہے کہ ان کے دلائل کا پہلے خلاصہ پیش کر دیا جائے ، تفصیل کا یہاں موقع نہیں، جے وقت ہووہ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ ک

## 张度, 1日中一三里的人大学的大学的一个一个

ك شبرقر طبه مين پيدا مونے اور عمر كى ٢ كى بھارين د كي كر ٢٥ م جرى مين فوت مويے.

امام ابن حزم تقریباً چارصد کتب کے مولف کہلاتے ہیں. آپ کی وہ کتابیں جنہوں نے فقہ ظاہری کی اشاعت میں شہرت پائی وہ کتابیں جنہوں نے فقہ ظاہری اصول الاحکام ہیں. انجلی فقہ ظاہری اور دیگر فقہ میں تقابل کا ایک موسوعہ ہے. یہ گی اجزاء پر شتمل ایک ضخیم فقہ ی کتاب ہے جس میں فقہ اور اصول فقہ کے ابواب شامل ہیں. انجلی کا اردوزبان میں ترجمہ ہو چکا ہے. (اور اسکی تین جلدیں بھی بھی بازار میں آجاتی ہیں کیا کہ شہری ملتی ) موخرالذکر کتاب کا موضوع اصول فقہ ہے. کہتے ہیں کہ اگرید دونوں کتابیں نہ ہوتیں تو اس مسلک کا جانے والاکوئی نہ ہوتا، ظاہری مسلک کے تبعین نہ ہونے کے باوجود میر مسلک ہم تک جس زریعہ سے پہنچا ہے، وہ زریعہ سے دونوں کتابیں ، موجرالد کر مسلک کے تبعین نہ ہونے کے باوجود میر مسلک ہم تک جس زریعہ سے پہنچا ہے، وہ زریعہ سے دونوں کتابیں ، ی ہیں . (اصول فقہ - بک نہر - ۲۲ - شریعہ اکیڈی - فصل مجدا سلام آباد)

فقہ ظاہری میں اجتہاد کے اصول کیا ہیں؟ .. امام ابن حزم سورہ المائدہ- ۱۳۸۳ اور النساء ۴۶٬۵۹ کاحوالہ دیتے ہیں -- مباحث کے بعد لکھتے ہیں کہ صرف چاراصول ہیں جن سے احکام شریعت معلوم کئے جا سکتے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں --ا-نصوص قرآن کے بعد لکھتے ہیں کہ صرف چاراصول ہیں جن سے احکام شریعت معلوم کئے جا سکتے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں --ا-نصوص قرآن سے احکام علماء کا اجماع اور -- ۲-نصوص اجادیث رسول (ص---(۳---امت کے تمام علماء کا اجماع اور -- ۲--نصوص اجادیث رسول (ص---(۳---امت کے تمام علماء کا اجماع اور -- ۲--

ا. قرآن مجید. امام ابن حزم فرماتے ہیں: قرآن مجید ہم پرالقد تعالیٰ کا وہ عہد ہے جس کا اقرار اور جس پڑمل ہم پرلازم ہے تمام مسالک اسلامیہ کی طرح مسلک ظاہری میں بھی مصدر اول اور اصل قرآن مجید ہے. کسی مسلمہ ء کا شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید کی طرف رجوع کیا جائے گا. البتہ فقہائے ظاہر بیقرآنی الفاظ کے ظاہر پڑمل کے قائل ہیں۔

۲. احادیث نبوی (ص) بھی فقہ ظاہری میں مصدر اصلی ہیں. امام ابن حزم فرماتے ہیں: جس نے قرآن یا نبی اکرم (ص) سے صحح حدیث کا راوی ہو یا غیر اکرم (ص) سے حصح حدیث کو اپنا امام یا کی اور شخص کے قول کی وجہ سے ترک کردیا،خواہ وہ شخص اس سے حصح حدیث کا راوی ہو یا غیر راوی ہو، تواس نے ایسی چیز ترک کی جس کے اتباع کا حکم اللہ تعالیٰ نے رہا ہو اور وہ چیز اختیار کی جس کے اعتباع کا حکم اللہ تعالیٰ نے نبیں دیا۔ یہ حکم خداوندی کی خلاف ورزی ہے۔ فرمان الہی ہے ۔۔اے ایماں والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلواور اس سے روگردانی نہ کرواور تم سنتے ہو۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے (اللہ کا حکم ) سن لیا مگر وہ (حقیقت میں) نبیں سنتے . (الانفال ۔ ۲۱،۲۰۰۸ ... قرآن مجید میں فرکورہ احکام وجوب کے اعتبار سے کیساں ہیں، اگر چہ صحت اور نقل وروایت کے اعتبار سے قرآن کا حکام اور احدث سے حدیثی فرکورہ احکام وجوب کے اعتبار سے کیساں ہیں، اگر چہ صحت اور نقل وروایت کے اعتبار سے قرآنی احکام اور احکام اعادیث میں فرق پایا جاتا ہے۔

ابن حزم كي بعض آراء كابيان

ابن حزم افعال نبوی صلی الله علیه و میم کوفرض قر ارنہیں دیتے ، سوائے اس کے جوفعل کسی تھم کا بیان ہو، البتہ افعال نبوی کی موافقت بہتر ہے، ہم پرصرف و بھی لازم ہے جو کسی کھم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے دیا ، یا جس چیز ہے منع فرمایا. اس پر آپ (ص) نے سکوت اختیار کیا اور درگز رفر مایا تو وہ ہم پر بھی ساقط ہے. اما م ابن حزم کہتے ہیں. سنان کی تین اقسام ہیں، قول نبی (ص) یا آپ کا فعل یا تقریر یعنی ایسی چیز جے آپ نے دیکھا یا جانا ، اور پھر اسے برقر اررکھا اور اس کا انکار نہیں کیا. آپ کا حکم فرض اور واجب ب

## 

فقدءظا هرى اورابن حزم ظاهرى

چوہدری طالب حسین لکھتے ہیں کہ اجتہادہ پیزاری فقہی جموداوراس کے تاریخی اسباب بیان کرتے ہونے ،حضرت علامہ اقبال (رح) نے فرمایا ،اسلام کے برگزیدا فراد میں ہے پانچویں صدی ججری کے امام ابن حزم نے قیاس اور اجماع کے اصولوں کو رد کیا، آٹھویں صدی کے امام ابن تیمید (رح) نے فقہی ندا جب کی قطعیت سے انکار کیا اور دسویں صدی کے علامہ سیوطی نے تقلید کو رد کرے اجتہاد کو از سرنوزندہ کیا. (علامہ اقبال کا تصور اجتہاد - اقبال اکادمی لا جور -، ص-19)

اپ ایک خطبے میں اقبال بیرواضح کرتے ہیں کہ بہیت اسلامی میں اصول حرکت کا نام ہی اجتباد ہے۔ لیکن روایت نیاجتباد کے تصور کی درجہ بندی کر کے اسے فقہی مذاہب میں محدود کر دیا۔ جس سے اسلامی فقہد اور قانون جامداور میکا تکی بن کررہ گئے۔ علامہ اقبال اجتباد کی ان درجہ بندوں کوترک کر کے اجتباد کے بنیادی یعنی اجتباد مطلق کے معنوں کوترجے دیتے ہیں؟ علامہ اقبال کا کہنا ہے کہا اللہ جتباد کی ان درجہ بندوں کوترک کر کے اجتباد کے بنیادی یعنی اجتباد مطلق کے معنوں کوترجے دیتے ہیں؟ علامہ اقبال کا کہنا ہے کہاں سنت اجتباد مطلق کے نظری امکانات کوتو رفہیں کرتے لیکن غدا ہب فقہ ملی طور پر اس کے امکان کو تسلیم نہیں کرتے ، اقبال کی نظر میں ،قر آن زندگی کے متعلق بقینی طور پر ایک حرکی نقطہ نگاہ رکھتا ہے اس لیے اس کی بنیاد پر قائم شدہ نظام قانون میں اس قسم کا انداز ومیان نہایت عجیب معلوم ہوتا ہے . ( اُیصنا - ص-۱۸)

علامہ کی خواہش تھی کی اجتہاد کے زریعہ وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہونے نصوص کی تعبیر وتشریح ہوتی رہنی جا ہتے اور مقاصد شریعت کو برونے کارلاتے ہونے اجتہاد کاعمل جاری رہنا جا ہے ، ہمارے پاس مختلف مسلک سے متعلقہ عظیم فقہی و خیرہ موجود ہے جسے قرآن وسنت کی نصوص سے حکم اخذ کرتے وقت بطور نظیر اور روشنی کے استعمال کیا جا سکتا ہے ۔ اس خمن میں ہم نے ایک تعارفی نوٹ فقہ ظاہری اور اس کے مشہور امام ابن حزم کی بابت لکھا ہے ، تا کہ قار کین اس سے فائدہ اٹھا تکیں۔

فقہ ظاہری کے بانی وافکار اور طریق استدلال کابیان

فقہ ظاہری ہے متعلق ائمہ کرام کے تذکروں میں جب تک امام ابن حزم (رح) کا نام نہ آئے تو تعارف ادھورا رہ جاتا ہے۔ فقہ ظاہری کے بانی امام ابوسلیمان داؤد بن علی بن ظف-رح (پ-۲۰۰ ججری) اصفہانی تھے۔ آپ بغداد میں سکونت پر سر رہے اور وہیں • ۲۷ح میں وفات پائی۔ امام داؤد پہلے شخص تھے جنہوں نے ظواہر نصوص سے احکام اخذ کرنے کا دعوی کیا ،اسے بطور مسلک اپنایا اورا حکام میں قیاس اور رائے کی نفی کی۔

آ پامام شافعی (رح) کے تلافدہ کے شاگرد تھے۔ امام داؤد شروع میں فقد شافعی (رح) ہے وابسۃ رہے اور آپ شافعی اصول کے مقلد تھے۔ امام شافعی کے فضائل پرانہوں نے دو کتابیں بھی تصنیف کی تھیں بعد میں آپ نے اپنے لیے الگ فقہی مسلک بیند کرلیا۔

امام ابن جزم (رح) کا پورانام علی بن احمد بن سعید بن بضم ،کنیت ابومحمد ہےاور ابن جزم کے نام سے شہرت پائی. آپ اندلس

## الاسري احول الشاشر كي الشيط المجاهد المساسر ال

آ جکل فقہ مقارنہ سے استفادہ حاصل کیا جارہا ہے اور اس ضمن میں بیا شد ضروری ہیکہ سارے فقہی مسالک کے بارے میں ایک مجہد کوکلی علم ہو. تا کہ زمانے کی ضرویات پوری کرنے کے لیے مقصا دشریعت کو مدنظر رکھتے ہونے دین کے نصوص میں وسعت نظری پیدا ہو سکے اور استنباط احکام میں لوگوں کے مصالح بھی سامنے رکھتے ہونے کا میا بی بینی اور فائدہ مند ہوسکے۔

خبرواحد کی جیت اورابن حزم کے نظریے کابیان

ابن حزم خبروا حد کو جحت تسلیم کرتے ہیں اوراس پرعلم وکمل دونوں کو واجب قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں. جب خبروا حد کا راوی عادل ہواوراس کی سند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہوتو ایسی روایت پرعلم اورعمل دونوں واجب ہیں . پیرحارث بن اسدمحاسی اورحسیں بن علی کرابیبی سے مروی قول ہے . امام مالک ہے بھی اس طرح منقول ہے . ہم بھی یہی کہتے ہیں . ایسی حدیث قطعی طور پر حق اورعلم عمل دونوں کی موجب ہے۔ (الاحکام فی اصول الاحکام-۱-۱۲۳-اصول فقہ -۲۲- شریعہ اکادی، فیصل مجداسلام آباد) لنخ: امام ابن حزم قرآن وسنت میں ننخ کے قائل ہیں۔۔۔۔۔۔۔ امر ونہی: ظاہری فقہاءاوامر ونواہی میں درجات کے قائل نہیں . امام ابن حزم فرماتے ہیں، اول تا آخر تمام احکام شریعت کی تین اقسام ہیں. فرض ،حرام اور حلال .... مکروہ اور مندوب دونوں مباح میں داخل ہیں ، مکروہ کا مرتکب گناہ گارنہیں ہوتا. قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے (وھی-اللہ- تو ہے جس نے سب چیزیں جوزمیں میں ہیں تمہارے لیے پیدا کیں .۲-۲۹--اور فرمایا- جو چیزیں اس-اللہ-نے تمہارے لیے حرام تشہرا دی میں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں- بے شک ان کونہیں کھانا جاہے-- مگر اس صورت میں که --ان کے کھانے کے لیے۔۔ حالت اضطرار میں مبتلا ہو جاؤ) ابن حزم لکھتے ہیں کہ . ان دونوں آیات سے سیٹابت ہوا کہ عالم ارض کی ہر چیز اور ہرممل مباح اورحلال ہے، سواے ان اشیا کے جنہیں اللہ تعالی نے ہمارے لیے صراحت سے حرام قرار دیا ہویا نبی (ص) جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شارح قرآن بھی ہیں کے کلام ہے، یا تمام امت کے اجماع سے جن کی ممانعت ثابت ہوتی ہو. قرآنی نصوص نے ا جماع امت کا اتباع ضروری قرار دیا ہے، بیا جماع بھی کی نص پر بنی ہوگا۔ اگر ہم نص میں کسی چیز کی حرمت پاتے ہیں تو وہ حرام ہے۔ اگرنام لے کرکسی چیز کی حرمت پراجماع منعقد ہوتو ہم ایسی چیز کوحرام قرار دیں گے . اگرنام لے کرکسی چیز کی حرمت پرنص ہواور نہ اس پراجماع ہوتو وہ چیزاو پرذکرکردہ پہلی آیت (البقرہ-۲-۲۹) کی روسے حلال ہے۔

اجماع: امام ابن حزم صحت اجماع کیلیے بیضروری قرار دیتے ہیں کہ اس کی بنیاد کسی نص کے بغیرا جماع ممکن نہیں ہے، یہ نص یا تو قرآن ہویا حدیث ہونی چاہے. امام ابن حزم اپنے موقف کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اوگو!۔ جو کتاب تم پرتمہارے پروردگار کے ہاں سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرواور اس کے سوادوسرے رفیقوں کی پیروی مت کرو۔ الاعراف۔ ۷۔ سو۔ پس اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جواس نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کریں اس کے سواکی پیروی کرنے ہمیں قطعی طور پرمنع کیا ہے۔ لہذا جس کا قول موافق نہیں ہوتا۔ (اکیفا۔ ۲۰۔ سول فقہ ہوتا اور حق ، باطل کے موافق نہیں ہوتا۔ (اکیفا۔ ۲۰۔ سار داسول فقہ۔ ۲۰۔ شریعا کا دی نہ کورہ)

## الشاشر الماشر الشاشر الماشر الماشر الماشر الماشر الماشر الماسر الماشر الماشر الماسر ا

سوائے اس کے کہ کوئی دلیل اس کے وجوب کو مندوب کرنے والی ہو۔ آپ (ص) کا فعل لائق پیروی ہے، اس پڑھل کرنا واجب ہے، آپ (ص) کی خوال کے ایکن اگر نبی (ص) نے کسی عظم کی تنفیذ یا بیان و وضاحت میں کوئی فعل کیا ہوتو پھر اس پڑھل کرنا واجب ہے۔ آپ (ص) کی تقریر فقط مباح ہے، واجب یا مندوب نہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن وسنت میں ہم پر بیفرض نہیں کیا کہ ہم بھی وہی کریں جو نبی (ص) نے کیا. بلکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ تمہارے لیے رسول (ص) کی پیروی (کرنا) بہتر ہے۔ اللاحز اب- ۲۱:۳۳. للہذا ہمارے لیے افعال رسول (ص) صرف مباح ہیں۔ کوئی فعل واجب قرار دینے کے لیے لفظ لنا (ہمارے لیے) کے بجانیعلینا (ہم پر) ہوتا ہے۔ ہم پرافعال نبی (ص) فراز قرار دینے کے لیے قرآن کا تھم یوں ہوتا۔

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (الاحكام في أصول الاحكام ٢٨/١)

معلوم ہوا کہ ابن حزم کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور تقریرات واجب یا مندوب نہیں ،صرف مباح ہیں ، افعال میں بھی صرف وہ فعل واجب ہے جو کسی تحکم کی تنفیذ میں کیا گیا ہو، جیسے نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا---اور نماز پڑھوجس طرح تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔

### جماعت كى اہميت سے متعلق حكم كابيان

ای طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے گھروں کو جلا دینے کا ارادہ فرمانا جونماز کے لیے مسجد میں نہیں جاتے تھے. (حدیث-رواۃ حضرت ابو ہریرہ- صحیح بخاری کتاب الاذان- ۲٫۲۱۳)

#### حدشراب كابيان

ای طرح آپ (ص) کاشرائی کوکوڑے مارنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال جوآپ نے نے کسی چیز کی نبی و ممانعت میں ادا فر مائے یا کسی کے تھم میں افعال کیے، وہ بھی واجب ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز حضرت عباس ممانعت میں اللہ عنہ کو ای کے دائیں رضی اللہ عنہ کوا ہے بائیں جانب کرلیا. یہ اگر چہ فعل ہے لیکن یہ حضرت عباس کے لیے تھم ہے وہ آپ کے دائیں جانب کھڑے ہونے میں نبی ہے۔

ابن حزم کہتے ہیں کہ اگر صحابی ہیہ کہ السنة کذا۔ یعنی سنت ہیہ۔ یا امرنا بکذا یعنی جمیں اس بات کا حکم دیا گیا، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں ہے ۔ اس کے متعلق قطعی اور یقینی طور پڑئیں کہا جا سکتا کہ بیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے ۔ جوقول کسی سے روایت ہی نہ کیا گیا ہو، وہ اس کا قول نہیں قرار دیا جا سکتا ۔ (محولہ بالا کتا بچہ - اصول فقہ نمبر - ۲۲ - ص - ۲۳ یا ۵۱ مخص - بین الاقوامی اسلامی یو نیور شی - شریعہ اکیڈمی فیصل مسجد اسلام آباد )

سنت رسول صلی الله علیہ وسلم کا تشریعی مقام جاننے کے لیے فقہ ظاہری کے علائے کرام نے دوسرے مسالک ہے ہٹ کراپنا طریقہ کاروضع کیا تھا. جس کی وجہ سے اخذ احکام پر بھی فرق پڑا. یہ سب پچھود کیھنے کے لیے فقہ ظاہری کی کتابوں کودیکھنا ہوتا ہے. نازل شدہ ادکام کی تفصیلات بتا دی ہیں، دین کامل ہو چکا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ نصوص میں تمام دین آ چکا ہے۔ ہم قیاس سے
استدلال کرنے دالوں ہے پوچھتے ہیں. آیا ہر قیاس حق ہے، یا بعض حق ہیں اور بعض باطل؟ اگر یہ کہا جائے کہ ہر قیاس حق اور سے
ہوتا نامکن بات ہے، کیونکہ قیاس ایک دوسر ہے ہے متعارض ہوتے ہیں اور ایک قیاس دوسر ہے کو باطل تھہرا تا ہے. اور بیامکن
ہوتا ہی چیز بیک وقت حلال اور حرام ہو، ناحق ہو. جبکہ قیاس میں احادیث کی طرح ننج یا تخصیص کا بھی امکان نہیں ہوتا.
احادیث میں ننج منسوخ بھی ہیں اور اس کے عموم میں تخصیص بھی پیدا ہو بھی ہی اور اگر اس سوال کا جواب بید یا جائے کہ قیاس کی بعض صور تیں حق ہیں اور بعض باطل ، تو پھر یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیاس تھے اور قیاس فاسد کو پہچا ہے اور انہیں الگ کرنے کا کیا گو اس سے میں از کیا جا سکتے کو فاسد سے الگ کرنے کا کوئی طریقہ ہے، ہی نہیں . جب ایس کوئی دلیل می نہیں عتی جس سے قیاس تھے کو فاسد سے میں زکیا جا سکتے وہر ہوتم کا قیاس باطل ہوا ، اور قیاس کا دعوی بلادلیل ہے۔
قیاس تھے کو فاسد سے میں زکیا جا سکتے وہر ہوتم کا قیاس باطل ہوا ، اور قیاس کا دعوی بلادلیل ہے۔

اگر قیاس کے قائلین وعوی کریں کہ قیاس کا تھم اللہ تعالی نے دیا ہے تو ان سے اس کی دلیل ما تکی جائیگی ،اگراس آیت-الحشر
-۵۹-۳) تو اے قل رکھنے والو اعبرت حاصل کرو) کوبطور دلیل پیش کریں تو اس کا جواب یہ ہے کہ عرب کے کلام (جس میس قر آن نازل ہوا) میں اعتبار کا معنی صرف تعجب ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے - المومنون ۲۳-۱۱ (اور تمہارے لیے چو پایوں میں عبرت ہے) مزید فرمایا (ان کے قصے میں عقل مندوں کیلیے عبرت ہے - یوسف-۱۱-۱۱۱) اعتبار کا معنی قیاس لینا قابل تعجب ہے ، یہ کہت ہو کہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیاس کا تعم دے لیکن مید نہ بتا تکہ ہم کس چیز کو قیاس کریں ،ہم کیے قیاس کریں اور کس چیز پر قیاس کریں! قیاس کا تو کوئی ذریع نہیں قیاس کا تعلیم کے بغیردین کی کسی بات کو جاننا ہمارے ہیں ہے باہر ہے - ارشاد باری تعالیٰ ہے (خدا کی شخص کواس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ (البقرہ - ۲۸۲-۲۸۱)

ابن جن م اس میں بیاضافہ کرتے ہیں کہ، ہمارا یہ دعوی ہے کہ صحابہ کرام (رض) کا قیاس کے باطل ہونے پراجماع ہے. اور
اس دعوی کے درست ہونے کی دلیل ہیہ ہے کہ اس بات پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ تمام صحابہ کرام قرآن مجید کی تصدیق کرنے
والے تھے، جبکہ قرآن مجید میں بیچکم ہے۔۔۔اور آج ہم نے تم پر تہہارادین کامل کر دیا اور اپنی تعتیں تم پر پوری کر دیں اور تہہارے
لیے اسلام کو بطور دین پیند کیا۔ المائدہ ۵۔ ۳ ،اور تھم ہے، اگر کسی بات پر تم میں اختلاف واقع ہو،اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان
کے ہوتو اس میں خدا اور اس کے رسول کے تھم کی طرف رجوع کرو۔ النہا۔ ۲۰۔ یہ ناممکن ہے کہ صحابہ کرام ان آیات کا علم
کی اور ایمان رکھنے کے باوجود کسی اختلافی مسلے کو قیاس رائے ہے طل کرتے ہوں، کوئی صاحب عقل ان کے متعلق اس بات کا
گمان بھی نہیں کرسکتا۔

#### قیاس سے استدلال کے جواز میں اختلاف کا نتیجہ

قیاس سے استدلال کے جواز اور عدم جواز میں اختلاف کی وجہ سے بہت مے فقہی مسائل میں اختلاف پیدا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر . جن اشیا کا عدیث میں ذکرنہیں ہے ان میں سود۔

## الشاشر المول المو

دلیل: فقدظا ہری میں شرع تھم معلوم کرنے کے لیے قرآن، سنت اورا جماع کے بعد چوتھا اصول دلیل ہے. یہ قیاس نہیں ہے.
ولیل قرآن وسنت کے نصوص اورا جماع سے براہ راست اخذ کی جاتی ہے. ظاہری فقہاء اس بات کی تختی سے تر دید کرتے ہیں کہ دلیل قیاس ہے یا یہ نص اورا جماع سے علیحدہ کوئی چیز ہے. امام ابن حزم کہتے ہیں کھ جبلاء نے گمان کررکھا ہے کہ ہم دلیل کو بطور اصل سلیم کر کے نص اورا جماع سے باہر نکل گئے ہیں. بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ قیاس اور دلیل ایک ہی چیز ہیں. یہ سب لوگ اپنے گمان میں شخت غلطی پر ہیں. امام ابن حزم اپنے موقف کو شیح علیہ تر نے کے لیے بہت کچھ لکھتے رہے ہیں۔

ابن حزم فرماتے ہیں کہ ہم قرآن میں پاتے ہیں کہ ادکام الهی کی اطاعت ہم پرلازم ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر بھی ہم پرلازم ہیں جو تقدراویوں ہے ہم تک پنچے ہیں، پھرمسلمانوں کے تمام علاء کا اجماع بھی ہم پرلازم ہیں جو تقدراویوں ہے ہم تک توابر ہی تا معلاء کا اجماع بھی ہم پرلازم ہیں جو نبی اکرمو ہم تک توابر ہے ثابت ہو اللہ تعالیٰ نے یہ تین امور یعنی قرآن مجید ،سنت اورا جماع علائے سلمین کی اطاعت ہم پرواجب قرار دی ہے ۔ جب ہم ان تین دلائل میں غور کرتے ہیں توان میں ایسی چیزیں پاتے ہیں کہ جب وہ جمع ہوجا ئیں تواس ہے ایک مصوص تھم وجود میں اجائے گا۔ یہ چوتھی دلیل ہے جو پہلے تین دلائل ہے باہر کوئی چیز ہیں ہے ۔ مثل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ وجود میں اجائے گا۔ یہ چوتھی دلیل ہے جو پہلے تین دلائل ہے باہر کوئی چیز ہم اس کی مشرخر وکل شرحرام ہے۔ یہ تھم اپنے معنی میں بالکل واضح ہے۔ کل مسکر خروکل فرحرام ہے۔ یہ تھم اپنے معنی میں بالکل واضح ہے۔ اس میں کوئی دوسرااختال نہیں پایا جاتا کیونکہ مسکر خمر ہے اور خرم سرا ہوئی دوسرااختال نہیں پایا جاتا کیونکہ مسکر خمر ہے اور خرم سرا ہوئی دوسرااختال نہیں پایا جاتا کیونکہ مسکر خمر ہے اور خرم سرا ہوئی دوسرااختال نہیں پایا جاتا کیونکہ مسکر خمر ہے اور خرم سرا میں موقف ہے واکہ دلیل نص اوراجھاع ہے باخوز ہوتی ہے۔

اہل ظاہر کا قیاس کو عقلی طور جائز جبکہ شرعی طور پرنا جائز کہنے کا بیان

اہل ظاہریہ کا ندہب سے کہ قیاس پڑمل عقلا جائز ہے شرعا جائز نہیں ہے، کیونکہ شرع میں قیاس سے منع کیا گیا ہے. ابن حزم نے انجلی میں اس مسلے پر بہت طویل گفتگو کی ہاور دلائل دیے ہیں، فرماتے ہیں دین میں قیاس اور رائے ہے بات کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی کا تھم ہے کہ اگر کہیں اختلاف ہوتو اسے اللہ کی کتاب اور سنت رسول اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم سے حل کرو، اگر کوئی شخص اسے قیاس، رائے یا علت کی طرف پھیرد یتا ہے تو اس نے اللہ تعالی کے تھم کی مخالفت کی کیونکہ اس تھم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا تفاضا قرار دیا ہے اور اس تھم کو چھوڑ کردو سری چیز اختیار کرنا ایمان کے منافی ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں ، اللہ تعالیٰ کے بیفرامین -- ہم نے کتاب یعنی (لوح محفوظ) میں کسی چیز کی لکھنے میں کوتا ہی نہیں کی --الانعام -۲-۳۸--. ہر چیز کامفصل بیان ہے -النحل -۱۱-۸۹، تا کہ جو (ارشادات) لوگوں پر نازل ہوئے وہ ان پر ظاہر کرو-النحل -۱۱- ۴۳ میں اور رائے کے باطل ہونے پر ججت ہیں . ارشاد باری تعالیٰ ہے -اور آج ہم نے تمہارے لیے تمہارادین کامل کر-(المائدہ -۵-۳)

قیاس اور رائے کو جحت تسلیم کرنے والے بھی اس بات پر شفق ہیں کہ جب نص موجود ہوتو قیاس اور رائے کی ضرورت نہیں ہو گی ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ نص میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی ہے . اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

## الشاشر المرافية الم

یموں الحصنات" بیں عموم ہے، اس بیں صرف نص یا اجماع ہے تخصیص ہو عتی ہے، کیونکداس بیں اس بات کا احتمال ہے کہ شرم گاہوں کی عصمت مراوہو، کیونکہ جس لغت بیں قرآن مجید نازل ہوا ہے اس بیں سے متنی کوئی غیر مانوں نہیں بیں اوراس لغت بیں اللہ تعالیٰ نے ہم ہے خطاب کیا ہے۔ اللہ المحاب اللہ المحاب اللہ المحاب اللہ المحاب کے اللہ المحاب کے اللہ المحاب کیا ہے۔ واز لنامی المعصر ات سے حوسلا دھار مینہ برسایا) معصر ات سے حاب مراد لیا گیا ہے۔ (ای طرح) ہم کہتے ہیں کہ آیت میں شرم گاہوں کی عصمت مراد ہے، ہم کہتے ہوکہ پاکدامن عورتیں مراد ہیں. (چنا نچے گورت اور مردکو شرمگاہ کی عصمت کے اعتبار سے برابر جاننا چاہیے۔ ("الفظافرون کے احتمام کی ایمنی شرمگاہیں۔" نیاء سے عام ہے - یہاں نیاء ہے تحدید کرنے سے لفظ کے عموم میں تخصیص ہیدا ہوجاتی ہے، جبکہ لفظ کے عموم میں تخصیص کے بغیر مقصود شرم گاہوں کی تخصیص کے بغیر مقصود شرم گاہوں کی تبہد کا ذکر ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے بیدار شاد ہیں جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ (ان سے ) مباشر سے کرنے سے آئییں ملامت نہیں - المومنون دلیل اللہ تعالیٰ کے بیدار شاد ہیں جو ان کی ملک ہوتی ہیں اورا پی شرم گاہوں کی تفاظت کرنے دانور۔ ۲۲۔ ۳۰ ، اور مومن اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے دائور۔ ۳۲۔ ۳۰ ، اور مومن اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں - الاحزاب - ۳۳۔ ۳۰۔ ۳۰۔ اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں - الاحزاب - ۳۳۔ ۳۰۔ اور (دوسری) عمران کی بیٹی مریم کی جنہوں نے اپنی شرمگاہوں کو حفوظ رکھا، التحریم - ۲۲۔ ۱۱ مزید مید کہ نابت ہوا کہ تر آن محبد کی تعربی تیں ہوں کی حفاظت کرنے والا حکام فی اصول اللہ کام ، ابن جنہوں کے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والا حکم فی اصول اللہ حکام ، ابن جنہوں کے اپنی شرم کا ہوں کی حفاظت کرنے والا جنہ کے دوالا ہوں کی خفاظت کرنے والا کام ، ابن جن م ۲۵ میں کرنے کے مطابق کھوں سے مرادشرم گاہوں کی حفاظت کرنے والا ہوں کی نفاظت کرنے والا کام ، ابن جن م ۲۵ میں کرنے کی سے مرادشرم گاہوں کی حفاظت کرنے والا کو کرنے اس کی کی کی کہ دو کو کو کو کو کو کو کی حفوظ کی کی کی کے دولا کو کرنے کی کی کی کی کی کو کے کو کو کی کو کی کی کی کی کو کو کو کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو

ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسلے میں قیاس کے قائلین اور منکرین کا اس تعلم میں اتفاق ہے کہ پاک دامن مردوں پرتہمت لگانے ک مجھی وہی حدہے جو پاکدامن عورتوں پرتہمت کی ہے، گوکہ دونوں کا طریق کارمختلف ہے. (قواعداصولیہ میں فقہاء کا اختلاف اور فقہی مسائل پر اس کا اثر ص - ۲۹۹ ہے آ گے گخص - تالیف ڈاکٹر مصطفیٰ سعید الخن - مترجم حافظ حبیب الرحمٰن - شریعہ اکادی، فیصل محبد

#### ابن حزم کے دلائل کا تنقیدی جائزہ

ابن حزم کے مذکورہ دلائل کا تجزید کیا جائے تو بنیا دی طور پراس کے پیچھے دو بی نظریے کارفر مانظرا تے ہیں۔
() نصوصِ قرآنی اور نصوص نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تمام ہی احکام کوئتھی اور محیط ہے، ابن حزم کی دلیل اوّل، ثانی ، رابع اور خامس میں اس کی جھلک نظر آتی ہے، ان کا دوسر انظریہ یہ ہے کہ قیاس کوئی شریعت کی وضع کردہ اصل نہیں؛ بلکہ انسانی ذہنوں کی کارستانی ہے جوشریعت کی نصوصِ کا ملہ پرزیادتی کو موجب و مستزم ہے، تیسری دلیل اسی نظریہ کا شاخسانہ ہے۔

جہاں تک حضرت موصوف کے نظریۂ اوّل کی بات ہے توبیہ سلم ہے، جمہور بھی یہی کہتے ہیں کہ شریعت نے کسی جگہ نشنگی اوراحتیاج غیر کا خانہ نہیں چھوڑا ہے، نصوص وافر مقدار میں موجود ہیں، بات صرف اتنی ہے کہ اصحاب ظواہر لکیر کے فقیر ہوتے ہیں اور جمہور مزاج شریعت کو سجھتے ہوئے نص کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور مدلول میں توسیع کرتے ہیں، ان بزرگان کا کہنا ہے کہ شریعت کے

## الشاشر المول الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الم

حضرت عبادہ بن صامت (رض) فرماتے ہیں. میں نے رسول اکرم (ص) کوفر ماتے سنا آپ سونے کوسونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں، جوکو جو بدلے میں، تمک کونمک کے بدلے میں فروخت کرنے منع فرماتے تھے. الایہ کہ بیاشیاباہم برابراورنفذونفذہوں، جوزیادہ دے گایالے گاتو وہ سودہوگا.

تمام مسلمانوں کا تفاق ہے کہ جن چھاشیا کا حدیث میں ذکر ہے ان میں کی بیشی سود ہے ۔ لیکن ان اشیا کے علاوہ دوسری اشیا میں بھی آیا سود ہے؟ اس میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ ب

جہور کے درمیان اختلاف ہے۔ جہور کے درمیان اختلاف ہے۔

ابل ظواہر کے نزدیک آن چھاشیا کے علاوہ کی اور چیز میں سو نہیں ہوتا اور نہ ہی اس پر سود کا حکم لگایا جائے گا، کیونکہ ان کے نزدیک قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے اہل ظواہر کے نزدیک چیاول، چنا ، سوراور کئی اور دیگر اجناس میں تبادلے کے وقت کی بیشی کی صورت میں سو نہیں ہوگا. (قواعد اصولیہ میں فقہاء کا اختلاف اور فقہی مسائل پر اس کا اثر. شریعہ اکا دی فصل مجد اسلام آباد میں۔ ۳۲۰-۳۱۹)

ا یکے علاوہ اگر مزید مثالیں دیکھنی ہوں تو محولہ بالا کتاب یاابن حزم کی کتابیں دیکھیں۔

قیاس کے منکرین کاجمہور سے حکم میں اتفاق اور ماخذ میں اختلاف.

محقق کی نگاہ ہے یہ بات او جھل نہیں رہنا چاہے کہ قیاس ہے استدلال نہ کرنے کا مطلب ینہیں ہے کہ قیاس کے قائلیں جس مسلے میں بھی قیاس کے بیت جی ایسا ہوتا ہے مسلے میں بھی قیاس کے بیت جی ایسا ہوتا ہے کہ بھی مسائل میں دونوں فریق حکم پر شفق ہوتے ہیں ، لیکن حکم کا مآخذیا ذریعہ مختلف ہوتا ہے ۔ قیاس کے قائلین قیاس کے ذریعہ سائل میں دونوں فریق حکم پر شفق ہوتے ہیں ، لیکن حکم کا آخذیا ذریعہ مختلف ہوتا ہے ۔ قیاس کے قائلین اس آیت ہے بھی سے ایک حکم لگاتے ہیں اور مشکرین قیاس بھی بعینے وہی حکم لگاتے ہیں - ابن حزم فرماتے ہیں ۔ قیاس کے قائلین اس آیت ہے بھی استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے - النور ۱۳۳۳ ہے وہ لوگ جو پر ہیز گار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں اور پھر چار گواہ ہیں نہ کر سیس ، نہیں اس درے (۸۰ کوڑے ) لگا واوران کی گواہ کی بھی قبول نہ کرو۔ قیاس کے قائلین کہتے ہیں ۔ نص میں صرف پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی سزا ہے ، یہی قیاس ہے۔ اور حد بھی وہی ہے جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی سزا ہے ، یہی قیاس ہے۔ اور حد بھی وہی ہے جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی سزا ہے ، یہی قیاس ہے۔

امام ابو مجر (رح) کہتے ہیں بیہ خیال غلط ہے ہم خداکی پناہ مانگتے ہیں کہ بیہ قیاس ہو، ہم انشاللہ بتائیں گے کہ ہم نے پاک دامن مردوں پر تہمت کی حد کا حکم قرآن وسنت کی کونمی نص سے لیا ہے ۔ جب اس بات کی صراحت ہوجائے گی کہ حکم بھی ہمارے نزدیک نص سے آخذ ہو اس سے اس بات کی وضاحت بھی ہوجائے گی کہ اسے "قیاس" کہنا بھی جائز نہیں ہے ۔ اگر قیاس کے تاکمین یہاں قیاس کر تیتو پھران کا حکم اس حکم سے مختلف ہوتا ۔ بیسب اللہ کی توفیق اور تائید ہے ۔ اللہ تعالی کے اس ارشاد "الذین



کے بعد ہارے زویک ثابت ہوجائے۔ (الرسالة)

خود حضرت امام ابوحنیفه رحمة الله علیه کاطریقه اجتها دید ذکر کیا جاتا ہے کداولاً میں قرآن کولیتا ہوں؛ اگراس میں حکم ملے اگراس میں نہ ملے تو رسول الله صلی الله علیه وسلم کی سنت پڑھل کرتا ہوں اور ثقه لوگوں کے ذریعہ سے جوضیح حدیث نبوی ملے اُس کولیتا ہوں؛ اگران میں باہم اختلاف ہوتو خود کسی ایک کوتر جیج دیتا ہوں؛ لیکن صحابہ اور غیر صحابہ میں اختلاف ہوتو صحابہ کے قول کو ہرگر نہیں چھوڑتا، ہاں جب رائے ابراہیم اور شعبی اور حسن بھری اور ابنِ سیرین اور سعید بن المسیب وغیرہ وغیرہ کی ہوتو جس طرح ان کو اجتہا دکاحت ہے مجھے بھی ہونا جا ہیں۔ (امام ابو حنیفہ رحمة اللہ علیہ کی تدوین قانون اسلامی)

سس قدر عادلانداور حقیقت پیندانه طرز اجتهاد ہے اور مخالفین و معترضین سے س قدر سادہ اور تشفی بخش تخاطب ہے؛ مگر برا ہوتعصب کا کہ جس کے آگے نہ بی حق بات کے اعتراف کی توفیق ہوتی ہے اور نہ بی سی مسلمان کی مسلمانیت کا احترام۔ قیاس صحیحے وقیاس فاسد

اس کلیہ ہے ہرگزا تفاق نہیں ہوسکتا کہ ہرقیاس غلط اور بے بنیاد ہوتا ہے، ہاں یہ بچ ہے کہ ہرقیاس سنداعتبار حاصل نہیں کرسکتا،
اس لیے لامحالہ قیاس کو دوخانوں میں باٹنا ہوگا، ایک وہ جونص وشریعت کے مطابق اور صحابہ سے ماخوذ احکام شرعیہ کے موافق ہو
، قیاس مجھے اس کا نام ہے، دوسراوہ جونص وشریعت کے معارض ہو، قیاس فاسداس کو کہتے ہیں اور امام غزالی کی فنی اور منطقی الفاظ میں
اس کی تعریف یوں کی جاسکتی ہے، تھم کے واسطے اگر علت جامعہ فرع کو اصل ہے الحاق کی متقاضی ہوتو قیاس مجھے ورنہ فاسد
(المستصفی )غور کیا جائے توماً ل کے اعتبار سے دونوں تعبیر میں کوئی فرق نہیں ہے۔

علت كاعتبار ب قياس كي تقسيم

علامه آمدی کہتے ہیں کہ جب علت کا بنی قیاس ومناط<sup>حکم</sup> ہونامتحقق ہو چکا ہے تو اب اس میں نظر واجتہاد تین طریقه پر ہوسکتا ہے(۱) تحقیق مناط(۲) تنقیح مناط(۳) تخ ت<sup>ب</sup>خ مناط-(الا حکام لالا مدی)

مناط دراصل متعلق کوکہا جاتا ہے، محاورہ ہے نطت الحبل بالوتد میں نے ری کو کھونے سے باندھا اوراس سے متعلق کیا،علت بھی چوں کہ متعلق تھم ہوا کرتی ہے، اس لیے اُسے بھی مناط تھم کہا جاتا ہے (شرح الکوکب المنیر)

ای مناط کور یافت کرنے کے تین طریقے ہیں تھیق مناط تعقیق مناط سے ہے کہ تھم تواپنے مدرک شرعی کے ساتھ موجود ہوتا ہے؛ البتداس کے لی کتعین باتی رہ جاتی ہے جینے فرمانِ خداوندی ہے۔

وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلِ مِنْكُمْ . (الطلاق)

اورایے میں سے دوایے آ دمیوں کو گواہ بنالوجوعدل والے ہوں۔

اب بني آدم ميں عادل جھي ہيں ، فاسق بھي ہيں ،نظر واجتها دے عادل وفاسق کي نشاند ہي تحقيق مناطب - (الموافقات المشاطبي)

## الشاشر الماشر المراجع الشاشر المراجع الشاشر المراجع ال

احکام منصوص بھی ہوتے ہیں اور اُن مقاصد شرع کے تابع بھی ہوتے ہیں کہ شریعت، جن کی جملہ نصوص اور عام حالات میں رعایت رکھتی ہے؛ مثلاً قرآن کریم کا ایک بھم ہے کہ شراب حرام ہے گراس تھم میں بیا شارہ بھی موجود ہے کہ ہروہ چیز جس کا ضرر غالب ہو، اس کا استعمال بھی حرام ہے کہ شریعت کے عمومی مزاج کا تقاضا یہ ہے، اس لیے در حقیقت قیاس کوئی الگ چیز نہیں؛ بلکہ اس کا قوام واعتماد نص بی پر ہے اور اس میں نص کی کارکردگی مضمر ہے، اس تقریب ہے ابن حزم کی بناء ثانی بھی منہدم ہوگئ؛ کیونکہ جسیا کہ بتلایا گیا، واعتماد نص بی پر ہے اور اس میں نص کی کارکردگی مضمر ہے، اس تقریب ہے کہ تقلیل نصوص ایسی بدیجی المعرفت حقیقت ہے کہ قیاس کی حیثیت وحقیقت اعمالاً للنصکی ہے زیادہ علی انصلی نہیں اور حق تو یہی ہے کہ تعلیل نصوص ایسی بدیجی المعرفت حقیقت ہے کہ جس کے انکار کا انجام سوائے بچکا نہ موشکا فیوں کے اور کیا ہوسکتا ہے کہ انکار قیاس کے بطلان پر ظوا ہر پرستوں کی جگہ نیز جگا گی گیا چھکم کی تصریح ہوگئی کیا بچھکم کی تصریح کہ نہیں ۔ (اصول الفقہ لائی زہر ہو)

یر کے جونصوص عام ہوتی ہیں ان کے احاظ میں بہت ی انواع واشکال ہوا کرتی ہیں :گریہ صورت انسان کو قیاس سے مستغنی نہیں کر عتی ،اس لیے کہ عام نص اپ عموم کے دائر ہیں صرف انہی اکا ئیوں کو لیتی ہے اور لے عتی ہے جواس نص کے مفہوم میں سرے سیشامل ہی نہوں وہ میں داخل ہیں :کین نے چیش آمدہ مسائل اور معاملات کے وہ انواع واقسام جواس نص کے مفہوم میں سرے سیشامل ہی نہوں وہ اس نص کے عموم کے دامن میں کس طرح آ تکتے ہیں ، ایسی صورت میں بینصوص براور است اپنے احکام کے دائرہ میں ان انواع واقسام کو لینے کے بجائے ان کے لیے صرف اشباہ ونظائر کا کام دے عتی ہیں اور ان کے لیے احکام کی قفل کشائی ای قیاس کے باتھوں ہوتی ہے۔

## منكرين قياس بھي قياس في ستغنى نہيں

ابن حزم اور داؤد ظاہری وغیرہ اگر چہ بظاہر قیاس کا انکار کرتے ہیں مگرد کچیپ بات یہ ہے کہ جدید حالات ہے جب ان حضرات کو سابقہ پڑا تو یہ منکرین بھی قیاس ہے کام لینے پر مجور ہوئے اور اس کو انہوں نے دلیل ہے موسوم کیا؛ چنانچہ ابوالفد اء فرماتے ہیں داؤد شریعت میں قیاس کومستر دکرتے تھے؛ مگراس کے بغیر کام نہ چلا اور جب خود قیاس کیا تو اس کا نام دلیل رکھا۔ (چراغ راہ)

#### قياس كااستعال كب؟

علامہ بدرالدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قیابِ شرعی اصول شرع کی ایک ایک مہتم بالثان اصل ہے جس کے ذریعہ غیر منصوص مسائل کاحل تلاش کیا جاتا ہے (البحرالحیط)

امام شافعی رحمة الله علیه اپنی مشهورز مانه تصنیف الرسالة میں رقم طراز ہیں کہ جس مسئلہ کی بابت نص کالاز می تھم موجود نه ہووہاں ہم قیاس واجتہاد کے ذریعیہ أے معلوم کرتے ہیں اور بات تو یہی ہے کہ ہم اُسی حق وصواب کی اتباع کے مکلف ہیں جو تحقیق واجتہاد

## الشاشر المراد الشاشر المراد الشاشر المراد الشاشر المراد الشاشر المراد المراد

میں کونصان ہے ساکت ہے۔ مناط کی تنیوں اقسام پرسرسری نظر سے بید یہی نتیجہ سامنے آئے گا کہ تحقیقِ مناطقتم اعلی ہنقیج مناط اوسط اور تخ سج مناط ادنی قتم ہے کہ اقل میں علت متعین ہوتی ہے، ثانی میں تعیین کرنی پڑتی ہے اور ثالث میں تخ سج کرنی پڑتی ہے، جس میں خطا کا بھی اختال ہے۔

### رمضان میں دوسرے روزے کی نیت کرنے کا بیان

وباعتبار هذا المعنى قال أبو حنيفة رح المسافر اذا نوى فى أيام رمضان واجبا آخر يقع عن واجب آخر يقع عن واجب آخر لانه لما ثبت له الترخص بما يرجع الى مصالح بدنه وهو الإفطار فلأن يثبت له ذلك بما يرجع الى مصالح دينه وهو اخراج النفس عن عهدة الواجب أولى،

2.7

۔ اورآ سانی کے ای معنی کے اعتبار کی وجہ سے امام ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ مسافر نے جب رمضان میں کسی دوسر سے واجب روز ہے کی نیت کی تو دوسر اواجب روز ہی واقع ہوگا اس لئے کہ جب مسافر کے لئے کہ جب مسافر کے لئے رخصت ثابت ہوئی اس چیز کی جواس کے بدنی فوائد کی طرف لوٹتی ہے اور وہ روزہ نہ رکھنا ہے تو اس کے لئے اس چیز کی رخصت بطریق اولی ثابت ہوگی جواس کے دینی فوائد کی طرف لوٹتی ہے اور وہ اپنے آپ کو واجب کی ذمہ داری سے نکالنا ہے۔

امام ابوالحن ابو بکر فرغانی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اور صاحبین کے زدیک مسافر ، تقیم اور تندرست کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا لزوم اس لئے تھا کہ معذور کومشقت نہ اٹھانی پڑے۔ لہٰذا جب اس نے مشقت کواٹھالیا تو پھرا ہے بھی غیر معذور کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ اور حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک مسافر ومریض نے جب دوسرے واجب کی نیت ساتھ دونرہ کھا تو اس کا وہ دوسر اواجب ہی شار ہوگا۔ کیونکہ اس نے وقت کوایک مقصد کیلئے مصروف کیا ہے۔ کیونکہ اس کا اس حالت میں دوسرا واجب ہی ضروری ہے۔ اؤر رمضان کے روز سے میں عدت پانے تک اس کیلئے اختیار ہے۔ اور نفلی روز سے کی نیت کے بارے میں حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ سے دور وایات ہیں اور ان دونوں میں سے ایک کا فرق سے ہے کہ اس نے وقت کو اہم مقصد کی طرف مصروف نہیں کیا۔ (ہدایہ اولین ، کتاب صوم ، ہیروت)

### مسافر ومريض كي حالت رخصت مين غير رمضان كے روزے كا اختلاف

علامداین محمود البابرتی حنقی علیه الرحمد لکھتے ہیں کہ مصنف نے مریض ومسافر کے روزے کے بارے میں جومؤقف اختیار کیا ہے دومحقق علاء نے اس سے اختلاف کیا ہے جو شمس الائمہ اوراما مختر الاسلام ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی مریض نے کسی دوسرے واجب کی نیت کی توضیح ہے۔ البتہ اس میں افطار کا حکم عجز کی وجہ سے تھا۔ کہوہ ادائے صوم سے عاجز تھا۔ جب السے قدرت حاصل ہوئی تو روزے رکھنے کی قدرت رکھتا ہے۔ پس وہ روزہ رکھنے میں برابر ہے (خواہ وہ

## الشاشر احول الشاشر كري الشاشر كري المراد الشاشر كري المراد المرا

ایسے ہی شریعت کا بیتھم کہ بلی کا جھوٹا نا پاک نہیں کہ گھروں میں اس کی آ مدورفت کشرت سے ہوتی رہتی ہے؛ اگراس کے باوجوداس کے جھوٹے کونا پاک قرار دے دیا جائے تو حرج لازم آئے گا، اب کیا چو ہااور دیگر گھر بلو جانور بھی اس زمرہ میں آئے ہیں؟ اس کی تحقیق مناط کہ بلا تی ہے اور قیاس میں تحقیق مناط کی بڑی ضرورت ہے؛ اسی لیے علامہ شاطبی رحمۃ الله علیہ کہتے ہیں کہ قیاس واجتہاد کی اس قتم کا ارتفاع تسلیم کرلیا جائے تو احکام شرعی سارے کے سارے دھرے اور تصور ذہنی کی نذر ہوجائیں گے۔ (الموافقات)

ا مام غز الی اور دیگر تمام اصولیون کا بھی یہی تجزیہے؛ یہی وجہ ہے کہ منکرینِ قیاس کو بھی اس کی ججیت سلیم ہے۔ تنقیح مناط کی تعریف کا بیان

علامہ بارالدین زرشی نے بھی یہی تعبیراختیاری ہے (البحرالحیط) حاصل اس کا بیہ ہے کہ شریعت نے جس چیز کا تھم دیا ہے وہ
علامہ بدرالدین زرشی نے بھی یہی تعبیراختیاری ہے (البحرالحیط) حاصل اس کا بیہ ہے کہ شریعت نے جس چیز کا تھم دیا ہے وہ
تھم چندایسے اوصاف میں گھر اہوا ہے کہ جن میں ہے ہروصف پر فی الجملہ علت تھم ہونے کا شبہ کیا جاسکتا ہو، تنقیح مناط بیہ ہے کہ ان
اوصاف میں سے وصف صالح کی تعیین کردی جائے ، عموماً اس کی مثال میں بیواقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ زمانۂ رسالت میں ایک اعرابی
نے ایام رمضان میں اپنی بیوی سے حب کر کی تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ کا تھم دیا تھا؛ یہاں وصف صالح یعنی قصد آ
جماع کرنے کے علاوہ دیگر کئی غیرصالح اوصاف جمع ہیں جمنص مذکورہ کا عرابی ہونا، خاص منکوحہ سے حب کرنا ، معہودر مضان کا سال
ودن ہونا وغیرہ وغیرہ وغیرہ ظاہر بات ہے کہ مکلف کا اعرابی ہونا یا مخصوص رمضان کا دن ہونا وغیرہ اوصاف کفارہ کی علت نہیں بن سکتے ،
شقیح مناط پر پینہ چلا کہ علت کفارہ حالت روزہ میں عمداً صحبت کرنا ہے۔ (نفائس الاصول)

تخریج مناط مناط کی جملہ اقسام میں تخریج مناط ہی معرکۃ الاراء بھی جاتی ہے، مثبتین اور منکرین کااصل مزراع اس کی جحیت میں ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں صرف تھم اور کل تھم کی تشریح ہوتی ہے اور مناط تھم اور علت ہے کہ اس میں صرف تھم اور کل تھم کی تشریح ہوتی ہے اور مناط تھم اور علت سے کسی طرح کا تعارض نہیں کیا جاتا ہے ؛ بلکہ بتقاضائے حکمت مجتبدین وباحثین ہی کو تلاش علت کی ترغیب دی جاتی ہے ؛ تا کہ ان کے اذبان کی تشخیذ ہو، انجماد کی کیفیت دور ہواور فقتبی کارواں اپنے منبج اصلی کے ساتھ رواں دواں رہے۔ (المتصفی)

تخریج مناطی مثال اللہ تعالٰی نے شراب کی تحریم اوراس ہے اجتناب کے احکام تو نازل فرمادیئے، مگرعلتِ حرمت کی تصریح نہیں کی ، بحث وتحیص کے بعد علت کا استخراج ہی تخریج مناط کہلاتا ہے؛ چنانچے مجتہدین کی بڑی جماعت نے اجتہاد کے ذریعہ نشہ اور سکر کو تحریم خمر کی علت قرار دیا ہے ، اس کلیہ سے شاید ہی کسی حقیقت پسند کو انکار ہوگا کہ بنیا دی طور پراحکام خداوندی میں انسانوں کو جان و مال ، عقل ونسب اور دین پانچ چیزوں کی بڑی ہی رعایت رکھی گئی ہے ( فواتے الرحموت علی ھامش آمستصفی )

اس کابقاءای میں ہے کہ قیاس واجتہاد کے ذریعہ اسباب وعلل کی تبہہ تک پہنچا جائے ؛ درندا حکام کا اجراء بے معنی ہوکررہ جائے گا اور بیافا سدنتیجہ برآید ہوگا کہ شراب پینا تو حرام ہے کہ اس کی حرمت منصوص ہے بقیہ منشیات ومسکرات بلاجھجک استعال کی جاسکتی

## الشاشر کی کی کی کی کی کی الشاشر کی الشاشر کی کی کی کی کی کی الشاشر کی کی کی کی التحقیق التحق

وہی ہوگا۔جبکہ امام شافعی ،امام مالک اور امام احم<sup>علی</sup>ہم الرحمہ کے نز دیک دوسرے روزے کی نیت فضول جائے گی اور اس کاروزہ وہی رمضان کاروزہ ہوگا۔ کیونکہ وہی اصلی روزہ ہے۔ (بنایہ شرح ہدایہ، جسم ،ص ۲۵۲، حقانیہ ملتان )

#### اہل تشیع کے نز دیک مریض کاروزہ

اگر مریض ، ماہ رمضان میں دن کے وقت ٹھیک ہوجائے تو واجب نہیں ہے کہ روزہ کی نیت کرے اور اس دن کا روزہ رکھے لیکن اگر ظہرے پہلے ٹھیک ہوگیا ہے اور روزہ کو باطل کرنے والا کوئی کا م بھی انجام نہیں دیا ہے تو احتیاط متحب سے ہے کہ نیت کرلے اور روزہ رکھے لیکن ماہ رمضان کے بعد اس دن کی قضاء بھی کرنا چاہے۔ (آیت اللہ اعظمی ، روزے کے مسائل)

## بحث العلة المعلومة بالسنة

پیر بحث سنت سے معلوم ہونے والی علت کے بیان میں ہے ﴾ معلوم بسنت والی علت کے بیان میں ہے ﴾ معلوم بسنت والی علت کا بیان

ومثال العلة المعلومة بالسنه في قوله عليه السلام والصلوة (ليس الوضوء على من نام قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساالگ انما الوضوء على من نام مضطجعا )فانه اذا نام مضطجعا استرخت مفاصله جعل استرخاء المفاصل علة فيتعدى الحكم بهذه العلة الى النوم مستندا أو متكئا الى شء لو أزيل عنه لسقط وكذلك يتعدى الحكم بهذه العلة الى الإغماء والسكر وكذلك قوله عليه السلام (توضئي وصلى وإن قطر الدم على الحصير قطرا فانه دم عرق انفجر)

جعل انفجار الدم علة فتعدى الحكم بهذه العلة الى الفصد والحجامة ومثال العلة المعلومة بالإجماع فيما قلنا (الصغر )علة لولاية الأب في حق الصغير فيثبت الحكم في حق الصغيرة لوجود العلة

والبلوغ عن عقل علة لزوال ولاية الأب في حق الغلام فيتعدى الحكم الى الجارية بهذه العلة والسلوغ عن عقل علة الإنتقاض للطهارة في حق المستحاضة فيتعدى الحكم الى غيرها لوجود العلة ثم بعد ذلك نقول القياس على نوعين

#### 3.7

سنت ہے معلوم ہونے والی علت کی مثال نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ہے (ترجمہ ) کہ وضووا جب نہیں ہوتا

## الشاشر المرا الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ال

رمضان کا ہو یاغیررمضان کا ہو ) بہخلاف مسافر کے کیونکہ اس میں رخصت سے بجڑ سے متعلق ہے۔تو یہاں پرروزہ رکھنے کی اباحت اس طرح ہوگی کہ سفراس بجڑ کے قائم مقام ہوگا۔للبذاوہ کسی دوسر سے واجب کا روزہ رکھ سکتا ہے۔

صاحب ایضاح نے کہا ہے ہمار ہے بعض فقہاءاحناف نے مریض ومسافر کے درمیان فرق کیا ہے جبکہ ان کا فرق کرنا صحیح نہیں ہے۔ بلکہ دونوں برابر ہیں اور یہی قول امام کرخی علیہ الرحمہ کا ہے۔

حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس بارے میں دوروایات ہیں کہ جس بند نفل کی نیت کی تو آپ علیہ الرحمہ ہے ابن ساعہ نے روایت کی ہے کہ اس سے واجب ساقط بین ساعہ نے روایت کی ہے کہ اس سے واجب ساقط ہوجائے۔اور تو اب میں فرض سب سے زیادہ ہوتا ہے۔

حضرت امام حسن علیہ الرحمہ نے امام اعظم رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت یہ بیان کی ہے۔ کہ اس کانفلی روز ہ ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ کیونکہ اس کے حق میں رمضان اسی طرح ہے جس مقیم کے حق میں شعبان ہوتا ہے۔ اور اگر وہ شعبان میں نفل کی نیت کرے یا واجب کی نیت کرے تو وہی واقع ہوگا۔

علامہ ناطقی حفی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ قیاس کا نقاضہ بھی یہی ہے کہ مسافر ومریض دونوں برابر ہیں۔البتہ امام ابویوسف علیہ الرحمہ سے نا درروایت کےمطابق مریض نے فلی روز ہ صحیح ہے۔ (عنامیشرح الہدایہ، ج ۳،م ۲۲۳، بیروت)

علامدابن ہمام حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ بہر حال مریض جب کی دوسرے واجب کی نیت کرے توا مام حسن علیہ الرحمہ کی دوسرے مطابق وہ مسافر کی طرح ہے۔ اسی روایت کوصاحب ہداییہ نے اختیار کیا ہے۔ اورا کثر مشائخ بخارہ نے بھی اسی کواختیار کیا ہے۔ کے مطابق وہ مسافر کے حق میں مجز مقدر ہے کیا ہے۔ کیونکہ مرض کا تعلق زیادت مرض کے ساتھ ہے نہ کہ مجز کی حقیقت کے ساتھ ہے جس طرح مسافر کے حق میں مجز مقدر ہے فخر الاسلام اور شمس الائمہ نے کہا ہے کہ اس پر وہ می واقع ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ کیونکہ رخصت حقیقت مجز کے ساتھ متعلق ہے۔ اور ریبھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے ظاہر الروایت کے خلاف کہا ہے۔

شیخ عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ بیہ بات بہ اجماع واضح ہوگئی کہ دخصت نفس مرض کے ساتھ متعلق نہیں ہے کیونکہ اس ک اقسام ہیں ۔ بعض اقسام وہ ہیں جونقصان دہ ہیں جس طرح بخاروغیرہ ہیں اور بعض امراض غیر نقصان دہ ہیں جس طرح ہاضمہ وغیرہ کا خراب ہونا ہے۔ جبکہ دخصت حرج کو دور کرنے کیلئے ہے لبنداوہ پہلی قتم کے ساتھ متعلق ہوگی یعنی جس میں مرض کی زیادتی کا خوف ہو۔ جبکہ مجرج قیقی جوح ج کو دور کرنے کیلئے ہوتا ہے اس میں عجز کی شرطنہیں ہے۔

اور دوسری صورت میہ ہے کہ جب مریض نے روز ہ رکھااور بلاک نہیں ہواتو اس نے طاہر ہوا کہ وہ عاجز نہیں ہے لہذااس کیلئے رخصت ثابت نہ ہوئی تو اس کاروز ہوقتی فرض والا ہوگا۔ ( فتح القدیر ، ج ۴ م ۲۸۵ ، بیروت )

مسافر كادوسراروزه ركھنے ميں مذاہب اربعہ

حضرت امام اعظم رضی الله عند کے نزد یک مسافر نے جب کسی دوسرے واجب کا روز ہ کارکھایا کسی نفل کاروز ہ رکھا تو اس روز ہ

## الشاشر المراد الشاشر المراد الشاشر المراد المراد

قتم یہ ہے کہ اصل میں ثابت ہونے والے تھم کی جنس میں ہے ہونوع میں متحد ہونے کی مثال وہ ہے جوہم نے کہا کہ صغرعلت ہے ولایت انکاح کی لڑکے کے حق میں تو ولایت انکاح ثابت ہوگی لڑکی کے حق میں اس علت کے پائے جانے کی وجہ سے اس لڑکی میں اور اس صغرکی علت کی وجہ سے ولایت انکاح کا حکم ثیبہ صغیرہ میں ثابت ہوگا۔

## بحث العلة المستفيدة بالإجماع

## ﴿ یہ بحث اجماع سے متفادہونے والی کے بیان میں ہے ﴾

#### اجماع سے متدل ہونے والی علت کابیان

وكذلك قلنا الطواف علة سقوط نجاسة السؤر في سؤر الهرة فيتعدى الحكم الى سؤر سواكن البيوت لوجود العلة وبلوغ الغلام عن عقل علة زوال ولاية الإنكاح فيزول الولاية عن الجارية بحكم هذه العلة

ومشال الإتحاد في الجنس ما يقال كثرة الطواف علة سقوط حرج الاستنذان في حق ما ملكت أيماننا فيسقط حرج نجاسة السؤر بهذه العلة فان هذا الحرج من جنس ذلك الحرج لا من نوعه

وكذلك الصغر علة ولاية التصرف للأب في المال فيثبت ولاية التصرف في النفس بحكم هذه العلة وان بلوغ الجارية عن عقل علة زوال ولاية الأب في المال فيزول ولايته في حق النفس بهذه العلة

ثم لا بد في هذا النوع من القياس من تجنيس العلة بأن نقول انما يثبت ولاية الأب في مال الصغيرة لأنها عاجزة عن التصرف بنفسها فأثبت الشرع ولاية الأب كيلا يتعطل مصالحها المتعلقة بذلك وقد عجزت عن التصرف في نفسها فوجب القول بولاية الأب عليها وعلى هذا نظائره،

#### 2.7

اورای طرح ہم نے کہا کہ کٹرت طواف بلی کے جھوٹے میں اس جھوٹے کی نجاست کے ساقط ہونے کی علت ہے تو سقوط نجاست کا میام گھروں میں رہنے والے جانوروں کے جھوٹے کی طرف متعدی ہوگا ای علت کے پائے جانے کی وجہ سے اوراژ کے کا

## الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ال

اس آدی پر جوسو گیا ہو کھڑے کھڑے یا بیٹھے بیٹھے یارکوع کی حالت میں یا سجد نے حالت میں وضوتو اس آدمی پر واجب ہوتا ہے جو سوگیا ہو پہلو کے بل اس لئے کہ جب وہ پہلو کے بل سوتا ہے تو اس کے اعضاء کے فرصلا ہونے کو (نقض وضوک ) علت قرار دیا پہل نقض وضوکا تھم ای علت کی وجہ ہے متعدی ہوگا نیک لگا کرسونے کی طرف یا کسی چڑ کو اس سے ہٹا دیا جائے تو وہ گرجائے اورائی طرح نقض وضوکا کا تھم متعدی ہوگا کہ سونے کی طرف اس طرح کہ اگر اس چیز کو اس سے ہٹا دیا جائے تو وہ گرجائے اورائی طرح نقض وضوکا کا تھم متعدی ہوگا کہ وجہ ہے بہوثی اور نشے کی طرف اورائی طرح ہے آ قاعلیہ السلام کا فرمان کر جمہ ) تو وضوکر اور نماز پڑھا گرچہ فون ٹیکٹا رہے چڑائی پر اس لئے کہ بیرگ کا خون ہے جو بہد پڑا ہے نبی علیہ السلام نے خون کے بہنے کوعلت قرار دیا ہے اس لئے وضوکا تھم متعدی ہوگا رگ کھلوانے اور چینے لگانے کی طرف اور اجماع ہے معلوم ہونے والی علت کی مثال ہمارے اس قول میں ہے جو بہم نے کہا کہ باپ کی ولایت کے دائل ہونے کے مثال ہمارے اس قول میں ہے جو بم نے کہا کہ باپ کی ولایت کا تمام صغیرہ میں تابت ہوگا اس علت کے پائے جا نے کی وجہ ہے اور عقل کے ساتھ بالغ ہونا علت ہے باپ کی ولایت کے ذائل ہونے کے لئے بالغ لڑکے کے حق میں تو زوال نے کئی وجہ ہے متعدی ہوگا اپنے لڑکی کی طرف اورخون کا مسلسل جاری ہونا وضوٹو شنے کی علت ہے متحاضہ مورت سے تو میں تو اس کے بالغ لڑکے کے حق میں تو زوال کے بعد ہم کہتے ورفعوٹو شنے کا تھم متحاضہ کے علاوہ کی طرف متعدی ہوگا ای علت کے بانے کی وجہ ہے۔ پھراس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ قیاں دو قسم پر ہے۔

#### علت كى تعريف

علت حتم کے وجود کو ثابت کرنے اور اسکی پہچان کروانے والے وصف کو کہتے ہیں۔اور جب علت نہ پائی جائے تو حتم بھی نہیں پایا جائے گا۔جبکہ علت کا حتم کے اندرتا ثیر کی مقدار کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ (الحصول فی اصول الفقہ ج مص ۱۸۳م مطبوعہ مکہ کرمہ) علت اور سبب میں فرق

علت کیلئے لازی ہے کہاس میں اور اس پر مرتب ہونے والے حکم میں مناسبت ہو جبکہ سبب بھی حکم کے مناسب ہوتا ہے اور بھی بالکل مناسب نہیں ہوتا۔ (القواعد ص ۱۸)

#### ولايت انكاح مين صغركي علت كابيان

أحدهما أن يكون الحكم المعدى من نوع الحكم الثابت في الأصل والثاني أن يكون من جنسه مثال الإتحاد في النوع ما قلنا أن الصغر علة لولاية الإنكاح في حق الغلام فيثبت ولاية الإنكاح في حق الجارية لوجود العلة فيها وبه يثبت الحكم في الثيب الصغيرة،

#### 2.7

۔ ان دومیں سے پہلی تتم ہیہے کہ جس علم کومتعدی کیا گیا ہے وہ اصل میں ثابت ہونے والے حکم کی نوع میں سے ہواور دوسری

## الشاشر المول الشاشر كري المراجل الشاشر كري المراجل الشاشر كري المراجل المراجل

## بحث العلة المعلومة بالرأى والإجتهاد

رے اوراجتہادے معلوم ہونے والی علل کا بیان

وبيان القسم الثالث وهو القياس بعلة مستنبطة بالرأى والإجتهاد ظاهر وتحقيق ذلك اذا وجدنا وصفا مناسبا للحكم وهو بحال يوجب ثبوت الحكم ويتقاضاه بالنظر إليه وقد اقترن به الحكم في موضع الإجماع يضاف الحكم إليه للمناسبة لا لشهادة الشرع بكونه علة ومثاله اذا رأينا شخصا أعطى فقيرا درهما غلب على الظن أن الإعطاء لدفع حاجة الفقير وتحصيل مصالح الشواب اذا عرف هذا فنقول اذا رأينا وصفا مناسبا للحكم وقد اقترن به الحكم في موضع الإجماع يغلب الظن باضافة الحكم الى ذلك الوصف

وغلبة النظن في الشرع توجب العمل عند انعدام ما فوقها من الدليل بمنزلة المسافر اذا غلب على ظنه أن بقربه ماء لم يجز له التيمم وعلى هذا مسائل التحري

وحكم هذا القياس أن يبطل بالفرق المناسب لأن عنده يوجد مناسب سواه في صورة الحكم فلا يبقى الظن بناء على غلبة الظن وقد بطل ذلك بالفرق وعلى هذا كان العمل بالنوع الأول بمنزلة الحكم بالشهادة بعد تزكية الشاهد و تعديله

#### 2.7

آورتیسری قتم کابیان ظاہر ہے اورتیسری قتم وہ قیاس ہے جوالی علت کی وجہ سے ہوجورائے اوراجتہاد سے معلوم ہوئی ہواور اس قیاس کی تحقیق بیہ ہے جب ہم پائیں ایسے وصف کو جو تھم کے مناسب ہواور وہ وصف مناسب ایسے حال میں ہوجو ثبوت تھم کو واجب کرتا ہواوراس تھم کا تقاضہ کرتا ہواس وصف کی طرف د کیھتے ہوئے اوراس وصف کے ساتھ تھم مل چکا ہوموضع اجماع میں تو تھم کی نسبت اس وصف کی طرف کی جائے گی اس لئے کہ وہ وصف تھم کے مناسب ہے نہ اس لئے کہ شریعت نے اس وصف کے علت ہونے کی گواہی وی ہے اس وصف مناسب کی مثال ہیہ ہونے کی گواہی وی ہے اس وصف مناسب کی مثال ہیہ ہوئے دیکھا ایشے تحص کو جس نے فقیر کوایک درہم دیا تو ہمارے گمان پر بیہ بات عالب ہوکر آئے گی کہ اس فقیر کو درہم دینا اس کی حاجت کو دور کرنے کے لئے ہاوراخروی فوائد حاصل کرنے کے گئے ہے بدب بیہ بات معلوم ہوگئی تو ہم کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا ایسے وصف کو جو تھم کے مناسب ہودر آنحالیکہ اس وصف کے لئے ہے بدب بیہ بات معلوم ہوگئی تو ہم کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا ایسے وصف کو جو تھم کے مناسب ہودر آنحالیکہ اس وصف کے لئے ہے جب بیہ بات معلوم ہوگئی تو ہم کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا ایسے وصف کو جو تھم کے مناسب ہودر آنحالیکہ اس وصف کے باتے وصف کو جو تھم کے مناسب ہودر آنحالیکہ اس وصف کے بہت بیہ بیہ بیات معلوم ہوگئی تو ہم کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا ایسے وصف کو جو تھم کے مناسب ہودر آنحالیکہ اس وصف کے

## الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ا

عقل کے ساتھ بالغ ہوناولایت انکاح کے زائل ہونے کی علت ہو ولایت انکاح زائل ہوگی لڑی ہے اس علت کے تھم کی وجہ سے ۔اورجنس میں قیاس کے متحد ہونے کی مثال وہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ کثر ت طواف حرج استیذان کے ساقط ہونے کی علت ہے ان مملوکوں کے حق میں جن کے ہمارے ہاتھ مالک ہوئے ہیں تو جھوٹے کی نجاست کا حرج ساقط ہوجائے گائی علت کی وجہ سے اس کئے کہ جھوٹے کی نجاست کا میح جاتا ہی نوع میں ہے نہیں ہے اورای طرح صغر اس کئے کہ جھوٹے کی نجاست کا میح جاتی ہوئی ان کے ای حرج کی جنس میں سے ہائی کی نوع میں سے نہیں ہوارای طرح صغر باپ کے لئے لڑکی کے مال میں ولایت تصرف کی علت ہے تو ای علت کی وجہ سے ولایت تصرف ثابت ہوگی اور لڑکی کاعقل کے ساتھ بالغ ہونا اس کے مال میں ولایت اب کے زوال کی علت ہے تو ای علت کی وجہ سے ولایت اب زائل ہوگی اس کی جان کے کہ وہ فور (مال میں) تصرف کرنے سے عاجز ہے تو شریعت نے باپ کی ولایت کو ثابت کیا تا کہ اس کی وہ مصالح بریکا رنہ ہوجا کیں جواس کے مال کے ساتھ متعلق ہیں حالا نکہ وہ صغیرہ اپنے نفس میں تصرف کرنے سے عاجز ہے اس لئے وہ مصالح بریکا ورسری مثالی پر جنیس علت کی دوسری مثالیں ہیں۔

اس صغیرہ کو نفس پر باپ کی ولایت کا قائل ہونا ضروری ہوگیا اوراسی مثال پر تجنیس علت کی دوسری مثالیں ہیں۔

#### اصل اور فرع كاعلت وحكم مين متحد مونے كابيان

وحكم القياس الأول أن لا يبطل بالفرق لأن الأصل مع الفرع لما أتحد في العلة وجب المحاده ما في الحكم وإن افترقا في غير هذه العلة وحكم القياس الثاني فساده بممانعة التجنيس والفرق الخاص وهو بيان أن تأثير الصغر في ولاية التصرف في المال فوق تأثيره في ولاية التصرف في النفس،

#### 2.7

اور پہلے قیاس کا تھم میہ ہے کہ وہ فرق کی وجہ ہے باطل نہیں ہوگا اس لئے کہ اصل فرع کے ساتھ جب علت میں متحد ہے تو ان کا تھم میں متحد ہے تو ان کا تھم میں متحد ہونا ضروری ہے آگر چہ اصل اور فرع میں علت کے علاوہ میں الگ ہوں۔اور دوسر سے قیاس کا تھم اس کا فاسد ہوجانا ہے تھی میں متحد ہونا ضروری ہوتا ٹیر تصرف فی المال کی تجنیس کے نہ ہونے کی وجہ سے اور فرق خاص کی وجہ سے اور فرق خاص اس بات کو بیان کرنا ہے کہ صغر کی جوتا ٹیر تصرف فی المال کی ولایت میں ہے۔

قلنا لا نسلم أن الأداء واجب في صورة الدين بل حرم المنع حتى يخرج عن العهدة بالتخلية وهذا من قبيل منع الحكم وكذلك اذا قال المسح ركن في باب الوضوء فليس تثليثه كالغسل،

2.1

قیاں کی طرف متوجہ ہونے والے سوالات آٹھ ہیں ممانعت ہول ہموجب العلة بقلب بیسی فسادوضع فرق بقض بعط رضہ ہو جوممانعت ہاں کی دو قسمیں ہیں اس کی پہلی قسم وصف کا انکار کرنا ہاور دوسری قسم تھم کا انکار کرنا ہاں کی مثال شوافع کے اس قول میں ہے کہ صدقہ فطر فیطر کی وجہ سے واجب الا داء ہوتا ہے تو عیدالفطر کی رات کی آدمی کے میں نے ہیں کہ فیطر کی وجہ سے صدقہ فطر کے واجب ہونے کو ہم شلیم نہیں کرتے بلکہ ہمارے ہاں صدقہ فطر واجب ہوتا ہے ایسے راس کی وجہ سے کہ آدمی جس کا خرج برداشت کرتا ہواوراس کے امور کی گرانی کرتا ہواورات کو ایس ہوگی جب کہا جائے کہ ذکو تا کی مقدار ذمہ میں واجب ہوتی ہے تو وہ مقدار نصواجب ہوتی ہوئی ہوئے ہیں کہ ہم شلیم نہیں کرتے اس بات کو کہ ذکو تا کی مقدار ذمہ واجب ہوتی ہے مقدار ذکو تا کا داکر نا واجب ہوتی ہے کہ دواجب مقدار زکو تا کو اداکر نا جاتو وہ مقدار مال کی ہلاک سے ساقط نہیں ہوگی بھے کہ مطالبہ کے بعددین ہم کہتے ہیں کہ ہم شلیم نہیں کرتے اس بات کو کہ داداکر نا واجب ہوتی نے مات کی صورت میں بلکہ روکنا حرام ہاں گئے ہدیون دین اداکر نے کی ذمہ داری ہے تک جاتا کی اور میان سے ہوئی ہوئے کے مطالبہ کے بعددین ۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم شلیم نہیں کرتے اس بات کو کہ اداکر نا واجب ہوتی نے کہ صورت میں بلکہ دو کنا حرام ہاں گئے ہدیون دین اداکر نے کی ذمہ داری ہے تکل جائے گا درمیان سے ہوئی ہونا جاتے ہوں کی بار کرنا باب وضو میں رکن ہوتاں کو تین بار کرنا سنت کے مہاتھ اور میمنع الحکم کی قبیل سے ہونا جاتے جس طرح کہ اعتصاء کو دھونا (تنین بار مسنون ) ہے۔

#### قیاس ہے متعلق بعض امثلہ کابیان

قلنا لا نسلم أن التثليث مسنون في الغسل بل أطالة الفعل في محل الفرض زيادة على المفروض كاطالة القيام والقراء ة في باب الصلوة غير أن الإطالة في باب الغسل لا يتصور إلا بالتكرار لاستيعاب الفعل للمحل وبمثله نقول في باب المسح بان الإطالة مسنون بطريق الاستيعاب

وكذلك يقال التقابض في بيع الطعام بالطعام شرط كالنقود قلنا لا نسلم أن التقابض شرط في باب النقود بل الشرط تعيينها كيلا يكون بيع النسئة بالنسئة غير أن النقود لا تتعين إلا بالقبض عندنا

## الشاشر احول الشاشر كي ال

ساتھ تھم موضع اجماع بیں مل چکا ہوتو گمان غالب ہوگا اس وصف کی طرف تھم کے منسوب ہونے کا اور گمان کا غالب ہونا شریعت میں عمل کو واجب کرتا ہے اس گمان غالب ہے اوپر کی دلیل کے نہ ہونے کے وقت جس طرح کہ مسافر کے گمان غالب پر بیہ بات آئے گی کہ اس کے قریب پانی ہے تو اس کے لئے تیم کرنا جائز نہیں ہوگا اور اصل پرتحری کے مسائل ببنی ہیں۔اور اس قیاس کا تھم بیہ ہے کہ یہ قیاس فرق مناسب کے ساتھ باطل ہوجائے گا اس لئے کہ فرق کے وقت کوئی اور مناسب وصف اس وصف کے علاوہ پایا جا کے گا تھم کی صورت میں پس ظن غالب باتی نہیں رہے گا اس وصف کی طرف تھم کے منسوب ہونے کا تو تھم اس وصف کی وجہ سے ثابت نہیں ہوگا اس لئے کہ وہ تھم غلب ظن کی بنا پرتھا اور غلب ظن فرق کی وجہ سے باطل ہوگیا اور بنا پرعلت کی تم اول کے قیاس پڑھل کرنا اس طرح ہے جس طرح قاضی کا فیصلہ ہوگواہ کے تزکیدا ور اس کی تعدیل کے بعد ہے۔

#### مستورالحال کی گواہی کا بیان

والنوع الثانى بمنزلة الشهادة عند ظهور العدالة قبل التزكية والنوع الثالث بمنزلة شهادة المستور،

#### 2.7

اورعلت کی دوسری قتم کے قیاس پڑمل کرنااس طرح ہے جس طرح گواہ کے تزکیہ سے پہلے گواہ کی گواہی ہواس کی عدالت کے طاہر ہونے کے وقت اورعلت کی تیسری قتم کے قیاس پڑمل کرنامتورالحال گواہ کی گواہی کی طرح ہے۔

## بحث الأسولة المتوجهة على القياس

﴿ يہ بحث قياس كى جانب متوجه ہونے والے سوالات كے بيان ميں ہے ﴾ قياس متعلق ہونے والے سوالات كابيان

فصل الأسولة المتوجهة على القياس ثمانية الممانعة والقول بموجب العلة والقلب والعكس وفساد الوضع والفرق والنقض والمعارضة أما الممانعة فنوعان أحدهما منع الوصف والثانى منع الحكم ومثاله في قولهم صدقة الفطر وجبت بالفطر فلا تسقط بموته ليلة الفطر قلنا لا نسلم وجوبها بالفطر بل عندنا تجب برأس يمونه ويلى عليه وكذلك اذا قيل قدر الزكاة واجب في الذمة فلا يسقط بهلاك النصاب كالدين قلنا لا نسلم ان قدر الزكاة واجب في الذمة بل أداؤه واجب ولئن قال الواجب أداؤه فلا يسقط بالهلاك كالدين بعد المطالبة

ي ش

张底, 一里一一里是我们的一个

وأما القلب فنوعان أحدهما أن يجعل ما جعله المعلل علة للحكم معلولا لذلك الحكم ومثاله في الشرعيات جريان الربا في الكثير يوجب جريانه في القليل كالأثمان فيحرم بيع الحفنة من الطعام بالحفنتين منه

2.7

اور جوتول بموجب العلة ہے سودہ وصف کے علت ہونے کو تسلیم کرنا ہے اور اس بات کو بیان کرنا ہے کہ اس علت کا معلول اس معلول کے علاوہ ہے جس کا دعوی معلل نے کیا ہے۔ اس کی مثال ہے ہے کہ بنی باب وضو میں حد ہے تو وہ حکم عسل کے تحت داخل نہیں ہوگی اس لئے کہ حدم محدود میں داخل نہیں ہوتی ہم کہیں گے کہ بنی ساقط کی حد ہے تو وہ ساقط کے حکم کے بنچے داخل ہیں ہوگی اس لئے کہ حدم محدود میں داخل نہیں ہوتی اور اس طرح کہا جاتا ہے رمضان کا روزہ فرض ہے تو وہ بغیر تعیین کے جائز نہیں ہوگا لیکن یہاں شریعت کی طرف سے تعیین پائی گئی ہے اور اگر امام شافعی فرمائیں کہ روزہ رمضان کا بندے کی تعیین کے بغیر جائز نہیں ہوتی اس طرح کہ معلول کئے بندے کی تعیین شرط نہیں ہوگی۔ اور جوقلب فضاء کا روزہ تو ہم کہیں گے کہ قضاء کا روزہ بغیر بھی تھیں شرط ہوگی اور یہاں تعیین شریعت کی طرف سے پائی گئی ہے اس لئے بندے کی تعیین شرط نہیں ہوگی۔ اور جوقلب لئے بندے کی تعیین شرط نہیں ہوگی۔ اور جوقلب ہے اس کی دوشمیں ہیں ان دو ہیں ہے بہافتم ہے ہے کہ معلل نے جس چیز کو تکم کی علت قر اردیا ہے سائل اس چیز کو اس تھم کا معلول خرار دیدے اس کی مثال شرعی احکام میں ہیں ہے کہ کثیر میں ربوا کا جاری ہونا قلیل میں ربوا کے جاری ہونے کو خابت کرتا ہے جس طرح کہ اثمان اس لئے ایک مثال شرعی احکام میں ہے کہ کثیر میں ربوا کا جاری ہونا قلیل میں ربوا کے جاری ہونے کو خابت کرتا ہے جس طرح کہ اثمان اس لئے ایک مثل مفاول کے بدلے میں بیچنا حرام ہوگا۔

قليل ياكثيرسود فيمثال كوبيان كرنا

علت بھی ہواوراس جیز کامعلول بھی ہوئے

قلنا لا بل جريان الربا في القليل يوجب جريانه في الكثير كالأثمان وكذلك في مسألة الملتجيء بالحرم حرمة إتلاف النفس يوجب حرمة إتلاف الطرف كالصيد

قلنا بل حرّمة إتلاف الطرف يوجب حرمة إتلاف النفس كالصيد فإذا جعلت علته معلولة لذلك الحكم لا تبقي عُلَة له لاستحالة أن يكون الشيء الواحد علة للشيء ومعلولا له

ہم کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ قلیل میں ربوا کا جاری ہونا کثیر میں ربوائے جاری ہونے کو ثابت کرتا ہے جس طرح کہ اثمان اورای طرح حرم میں پناہ لینے والے کے مسئلے میں اتلاف عضو کا حرام ہونا اتلاف نفس کے حرام ہونے کو ثابت کرتا ہے جس طرح کہ شکار جب تھم کی علت کو اس تھم کی علت کو اس تھم کا معلول بنادیا جائے تو وہ علت اس تھم کی علت باقی نہیں رہتی کیونکہ محال ہے یہ بات کہ ایک چیز اس چیز کی

الشاشر الماشر المرابع الشاشر المرابع الشاشر المرابع ال

تو ہم کہیں گے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ تین باردھونا مسنون ہاعضاء کے قسل میں بلکہ کل فرض میں فعل کولمبا کرنا مسنون ہے مقدار فرض پرزیادتی کرنے کے لئے جس طرح کہ قیام اور قرات کولمبا کرنا مسنون ہے باب صلوۃ میں لیکن غسل کے باب میں فعل کولمبا کرنا ممکن نہیں ہے موائے تکرار کے اس لئے کہ فعل غسل پورے کل کو گھیرے ہوئے ہے اورای ظرح ہم باب مسح میں کہتے ہیں کہ فعل مسلح کولمبا کرنا مسنون ہے استیعاب کے طور پر اور اسی طرح کہنا جاتا ہے کہ غلے کو غلے کے بدلے میں بیجنے میں دونوں طرف سے قبضہ کرنا باب نقو دمیں شرط طرف سے قبضہ کرنا شرط ہے نقو دکی طرح تو ہم کہیں گے کہ ہم تسلیم ہی نہیں کرتے کہ دونوں طرف سے قبضہ کرنا باب نقو دمیں شرط ہے بلکہ شرط ان نقو دکو متعین کرنا ہے تا کہ ادھار کا ادھار کے بدلے میں بیچنا نہ ہوجائے لیکن نقو دہمارے ہاں بغیر قبضے کے متعین نہیں ہوتے۔

## بحث القول بموجب العلة

﴿ یہ بحث موجب علت قول کے بیان میں ہے ﴾

قول کا وصف علت کوشلیم کرنے کا بیان

وأما القول بموجب العلة فهو تسليم كون الوصف علة وبيان أن معلولها غير ما ادعاه المعلل ومثاله المرفق حد في باب الوضوء فلا يدخل تحت الغسل لأن الحد لا يدخل في المحدود

قلنا المرفق حد الساقط فلا يدخل تحت حكم الساقط لأن الحد لا يدخل في المحدود وكذلك يقال صوم رمضان صوم فرض فلا يجوز بدون التعيين كالقضاء قلنا صوم الفرض لا يجوز بدون التعيين إلا أنه وجد التعيين ههنا من جهة الشرع ولئن قال صوم رمضان لا يجوز بدون التعيين من العبد كالقضاء قلنا لا يجوز القضاء لا يجوز القضاء فلنا لا يجوز القضاء بدون التعيين لم يثبت من جهة الشرع والقضاء فلذلك يشترط تعيين العبد وهنا وجد التعيين من جهة الشرع فلا يشترط تعيين العبد

## الشاشر المول الشاشر المول الشاشر المول الشاشر المول الشاشر المول الشاشر المول المو

## بحث العكس وفساد الوضع والنقض

## ﴿ یہ بحث عکس ، فساد وضع اور نقض کے بیان میں ہے ﴾

#### فنادوضع كى تعريف ومثال كابيان

وأما فساد الوضع فالمراد به أن يجعل العلة وصف لا يليق بذلك الحكم مثاله في قولهم في السلام أحد الزوجين فإنه جعل السلام أحد الزوجين اختلاف الدين طرأ على النكاح فيفسده كارتداد أحد الزوجين فإنه جعل الإسلام علة لزوال الملك قلنا الإسلام عهد عاصما للملك فلا يكون مؤثرا في زوال الملك

وكذلك في مسألة طول الحرة إنه حرقادر على النكاح فلا يجوز له الأمة كما لوكانت تحته حرة قلنا وصف كونه حراقادرا يقتضى جواز النكاح فلا يكون مؤثرا في عدم الجواز وأما النقض فمثل ما يقال الوضوء طهارة فيشترط له النية كالتيمم قلنا ينتقض بغسل الثوب والإناء وأما المعارضة فمثل ما يقال المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالغسل قلنا المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالغسل قلنا المسح ركن فلا يسن تثليثه كمسح الخف والتيمم

#### 2.7

اور جوفساد وضع ہے اس سے مراد سے ہے کہ علت ایسے وصف کو بنایا جائے جواس تھم کے لائق نہ ہو۔ اس کی مثال شوافع کے احدالز وجین کے سلام لانے کے قول میں ہے کہ دین کا اختلاف پیش آگیا ہے نکاح پر تو اختلاف دین نکاح کو فا سد کر دے گا جس طرح احدالز وجین کا مرتد ہونا۔ پس امام شافعی نے اسلام کو ملک نکاح کے زائل ہونے کی علت بنادیا ہم کہتے ہیں کہ اسلام کو ملک کی حفاظت کرنے والا پیچانا گیا ہے تو اسلام زوال ملک میں مور نہیں ہوگا اور اس طول حرج کے مسئلے میں کہ نکاح کرنے والا آزاد ہے نکاح کرنے پر قادر ہے تو اس کے لئے باندی ہے نکاح کرنا جائز اس ہوگا جس طرح کہ اگر اس کے نکاح میں آزاد عورت ہوتی ہم کہتے ہیں کہ اس کے آزاد ہونے قادر ہونے کا وصف فی ہم کہتے ہیں کہ اس کے آزاد ہونے قادر ہونے کا وصف نکل ح کے جائز نہ ہونے میں مور نہیں ہوگا۔ اور جو نقض ہو وہ اس طرح ہے کہ کہا جاتا ہے وضوطہارت ہے تو اس کے لئے نیت ضروری ہوگی جس طرح کہتیم ہے (وہ طہارت ہے اور اس کے لئے نیت ضروری ہوگی جس طرح کہتیم ہے (وہ طہارت ہے اور اس کے لئے نیت ضروری ہوگی جس طرح کہتیم ہے راوہ طہارت ہے اور اس کے لئے نیت ضروری ہوگی جس طرح کہتیم ہے راوہ طہارت ہے اور اس کے لئے نیت ضروری ہوگی جس طرح کہتیم ہے راوہ طہارت ہونے وہ اس طرح ہے کہ کہا جاتا ہے سے کرنا وضو میں رکن ہوتاس کی شکیث مسئون ہونی جا ہے جس طرح کہتا ہے جس طرح کہتا ہوئی جاتا ہے خسل قوب اور خسل اناء کے ساتھ اور جو معارضہ ہے وہ اس طرح ہے کہ کہا جاتا ہے سے کرنا وضو میں رکن ہوئی کی شکیث مسئون ہونی جاتا ہے جس طرح کہا جاتا ہے جس طرح کہا جاتا ہے سے جس طرح کہا جاتا ہے جس طرح کہ جس کے کہا جاتا ہے حسل مور نہونی جاتا ہے خسل قوب اور خسل کا اس کے کہا جاتا ہے جس طرح کہا جاتا ہے جس طرح کہا جاتا ہے حسل میں کہا جاتا ہے جس طرح کہا جاتا ہے جس کرنا وضو میں کہا جاتا ہے جس طرح کہا جاتا ہے جس طرح کہ کہا جاتا ہے جس طرح کہ کہا جاتا ہے جس طرح کہ جس کرنا وضو میں کہا جاتا ہے جس طرح کہ جس کی کہا جاتا ہے جس کرنا وضو میں کے دواس کی حسی کہا جاتا ہے جس کرنا وضو میں کہا جاتا ہے جس کے کہا جاتا ہے جس کرنا وضو میں کے دور کیا کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے جس کرنا وہاں کی کے کہا جاتا ہے کہ

## بحث تقسيم القلب على قسمين

## ﴿ بي بحث قلب كى دواقسام كے بيان ميں ہے ﴾

#### قلب كي قتم ثاني اور مثال كابيان

والنوع الثاني من القلب أن يجعل السائل ما جعله المعلل علة لما ادعاه من الحكم علة لضد ذلك الحكم فيصير حجة للسائل بعد أن كان حجة للمعلل مثاله صوم رمضان صوم فرض فيشترط التعيين له كالقضاء قلنا لما كان الصوم فرضا لا يشترط التعيين له بعد ما تعين اليوم له كالقضاء

وأما العكس فنعنى به أن يتمسك السائل بأصل المعلل على وجه يكون المعلل مضطرا إلى وجمه السمقارنة بين الأصل والفرع ومثاله الحلى أعدت للابتذال فلا يجب فيها الزكاة كثياب البذلة قلنا لوكان الحلى بمنزلة الثياب فلا تجب الزكاة في حلى الرجال كثياب البذلة

#### 2.

آورقلب کی دوسری قتم ہیہ ہے کہ معلل نے جس وصف کو تھم کے دعوی کی علت بنایا ہے سائل اسی وصف کواس تھم کی ضد

کے لئے علت بنا دے۔ پس وہ وصف سائل کے لئے ججت بن جائے گا بعداس کے کہ وہ مستدل کے لئے علت تھا

اس کی مثال رمضان کا فرض روزہ ہے اس لئے اس کے لئے تعیین ضروری ہوگی جس طرح کہ قضاء کا روزہ ہم کہیں
گے کہ جب روزہ فرض ہوتو اس کے لئے تعیین ضروری نہیں ہوگی بعداس کے کہاس کے لئے دن متعین ہو چکا ہے

جس طرح کہ قضاء کا روزہ ۔ اور جو تھس ہے سوہم اس سے مراد لیتے ہیں کہ سائل معلل کی دلیل سے اس طرح استدلال کرے کہ معلل اصل اور فرع کے درمیان فرق ظاہر کرنے پر مجبور ہوجائے اور اس کی مثال وہ زیورات ہیں

جن کو استعال کے لئے تیار کیا گیا ہولہٰذا ان زیورات میں زکوۃ واجب نہیں ہوگی استعال کے کپڑوں کی طرح ہم

کیٹے ہیں کہ اگر زیورات کپڑوں کی طرح ہیں تو مردوں کے زیورات میں زکوۃ واجب نہیں ہوگی ان کے استعال کے کپڑوں کی طرح ہم

کیٹے میں کہ اگر زیورات کپڑوں کی طرح ہیں تو مردوں کے زیورات میں زکوۃ واجب نہیں ہوگی ان کے استعال کے کبڑوں کی طرح ہم

## الشاشر المول الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ال

كالطريق فإنه سبب للوصول إلى المقصد بواسطة المشى والحبل فإنه سبب للوصول إلى الماء بالإدلاء فعلى هذا كل ما كان طريقا إلى الحكم بواسطة يسمى سببا له شرعا ويسمى الواسطة علة مثاله فتح باب الإصطبل والقص وحل قيد العبد فإنه سبب المتلف بواسطة توجد من الدابة والطير والعبد،

#### 2.1

تعلم متعلق ہوتا ہے اپنے سبب کے ساتھ اور ثابت ہوتا ہے اپنی علت کے ساتھ اور پایا جاتا ہے اپنی شرط کے وقت پس سبب وہ ہے جو کسی چیز ( عکم ) تک پہنچنے کا ذریعہ ہو کسی واسطے کے ساتھ جس طرح راستہ اس لئے کہ راستہ سبب ہے مقصد تک پہنچنے کا چلنے کے واسطے سے اور رسی پانی تک پہنچنے کا ذریعہ ہو کسی واسطے کے واسطے سے پس اسی بنا پروہ چیز جو تھم تک پہنچنے کا ذریعہ ہو کسی واسطہ کے واسطے سے اس بنا پروہ چیز جو تھم تک پہنچنے کا دروازہ ساتھ اس چیز کو از روئے شریعت تھم کا سبب کہا جاتا ہے اور اس واسطے کو علت کہا جاتا ہے اس کی مثال اصطبل اور پنجر سے کا دروازہ کھولنا اور غلام کی زنجیر کھولنا ہے اس لئے کہ ان میں سے ہر ایک ضائع ہونے کا سبب ہے ایسے واسطے سے جو پایا جاتا ہے جانور بریندے اور غلام کی طرف ہے۔

#### سبب كى تعريف اورمثال كابيان

كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعى على كونه معرفا لوجود الحكم لا لتشريع الحكم مرده وصف ظاهر منضبط جم يركوني مع وليل بيدالالت كرك كدوه اس محم كوجود كامعرف ب، نا كم كاتشر يع كاراً قام الصلاة لدلوك الشمس ، نمازكوقائم كرواً فاب كرها الصلاة لدلوك الشمس ، نمازكوقائم كرواً فاب كرها هائي عن

یہاں سورج کے ڈھلنے کو وجو دِنماز کی علامت بتایا گیا ہے، یعنی جب بیوفت آجائے یعنی اس علامت کی معرفت حاصل ہو جائے ، تو اپنی دیگر شرائط کے ساتھ ، نماز اداکرنے کی اجازت ہے۔ لیکن بیر) زوال آفتاب) وجوبِ نماز کی علامت نہیں ہے، اس کے اپنے دوسرے دلائل ہیں جوطلبِ جازم کے ساتھ وار دہوئے ہیں۔ فسمین شہد منکم الشہر فلیصمہ ، تم میں سے جواس مہینہ کو پائے اسے روز ہ رکھنا چاہیے۔

صوموا لرؤيته (مسلم) جإند نظراً في پروزه ركور

ائی طرح یہاں چاند کاطلوع ہونا اور اس کا نظر آنا، ماہ رمضان میں روزے کے وجود کی علامت ہے، نہ کہ روزے فرض ہونے کی، اس کے دوسرے دلائل ہیں جو خطابِ تکلیف سے ثابت ہیں۔ اس طرح نصاب وجو دِز کو ۃ کا سبب ہے اور شرعی عقو دملکیت سے نفع اٹھانے یا اس کے تصرف کی اباحت کے اسباب ہیں۔

پس سب تھم کے لئے موجب نہیں ہے، وہ بس اس کے وجود کے لئے معرف ہے جس پر کوئی شرعی دلیل ہے۔ نیز سب کا وجود

## الشاشر الشاسر ال

عنسل اعضاء میں ہے ہم کہیں گے کہ مح کرنارکن ہے تو اس کی تثلیث مسنون نہیں ہوگی جس طرح کہ موزوں کے مسح اور تیم کے مح میں ہے۔

#### فساد کی تعریف کابیان

هو يختلف عن البطلان لأن البطلان عدم موافقة أمر الشرع من حيث أصله أى أن الخلل فى أركانه أو ما هو حكمها أو أن الشرط الذى لم يستوفه مخل بأصل الفعل، بخلاف الفساد فإنه فى أصله موافق لأمر الشرع و لكن وصفه غير المخل بالأصل هو المخالف لأمر الشارع و لذلك يزول الفساد بإزالة سببه ، وه جو بطلان عضف عير المخل بالأصل هو المخالف لأمر الشارع و لذلك يزول الفساد بإزالة سببه ، وه جو بطلان عضف عينك بطلان الى اصل كاعتبار عشرع كمم عموافق نبين على الله على على الكان مين المناقل عن جواس كم مين به يا وه شرط جمل يغير فعل بورانهين بوتا تواس عن بهى عمل كي اصل مين خرابي آتى المناوي في الله عن المناوي كم موافق بين الله كي الله ين حواص كريانه الله وصف جواصل كرانه بين به مثارع كريانه الله على المناوي كم الله كي الله المناوي كم المناوي كله الله وصف جواصل كرانهين به مثارع كريانه الله على الله وصف المناوي كله وصف المناوي كله وصفح كله و

کے خلاف ہے اور اس لئے اس کے سبب کو زائل کرنے ہے فساد بھی زائل ہوجاتا ہے۔
عبادات میں فساد کا تصور نہیں ہے کیونکہ ان میں سارے ارکان اور شرا اکا اصل ہے متعلق ہیں اور اگر ان میں کوئی بھی رہ جائے ، تو عبادت باطل ہوگی۔ اس کے برعس عقود میں فساد پایا جاتا ہے۔ مثلاً ایک بیج جس میں سامان کی قیمت کے بارے میں لاعلمی ہو، تو چونکہ پہلا علی اس کی اصل کے بارے میں نہیں ہے، اس لئے پہلیج فاسد ہوگا نہ کہ باطل ہے کیونکہ پہلی قیمت کی لاعلمی دور ہوجائے گئے۔ البتہ شرکۃ المساہمۃ ابنی اساس سے باطل ہے کیونکہ پہلی شریکِ بدن سے خالی ہے جواس کی اصل کے متعلق ایک شرط ہے۔ اس کے برعکس اگر شرکت میں مال مجبول ہوتو پہ عقد فاسد ہوگا اور اگر پہلے جہالت ، لاعلمی دور ہوجائے غرر فی الوصف یعنی مال معروف ہوجائے ، تو پہ عقد شرکت میں مال مجبول ہوتو پہ عقد فاسد ہوگا اور اگر پہ

# فصل الحكم

تھم شرعی جارچیزوں سے متعلق ہوتا ہے۔۔سبب۔علت۔شرط۔علامت ہم یہاں صرف سبب اور علت سے بحث کریں

حکم کااپنے سبب سے متعلق ہونے کابیان

يتعلق بسببه ويثبت بعلته ويوجد عند شرطه فالسبب ما يكون طريقا إلى الشيء بواسطة

## 

خواہ شرط خطابِ تکلیف کی طرف لوٹے یا خطابِ وضع کی طرف، دونوں صورتوں میں، ذاتی طور پر، اُس کی دلیل کانھِ شرعی کے عابت ہونالازمی ہے۔ البتہ شرعی عقو دجیسے خرید وفروخت، شرکت اور وقف وغیرہ، کی شرائط اس ہے مشتناء ہیں، ان میں ہرشم کی شرائط لگائی جاسکتی ہیں خواہ وہ کسی نص میں وار دہوئی ہوں یا نہ ہوں، بشر طیکہ لیے کسی شرعی نص کے خلاف نہ ہوں۔

ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ماكان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل و إن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق(البخاري)

لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ وہ الی شرائط عاکد کرتے ہیں جواللہ کی کتاب میں نہیں ہیں، ہروہ شرط جواللہ کی کتاب میں نہیں ہے تووہ باطل ہے خواہ وہ سوبی کیوں نہ ہوں،اللہ کی شرائط زیادہ حق والی ہیں اور زیادہ مضبوط بھی

یہاں شروطالیت فی کتاب اللہ ہے مرادینہیں ہے کہ شرائط کتاب اللہ میں وارد ہوں، بلکہ اس سے مراد شرع کے مخالف نہ ہونا ہے۔ یہاس لئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اپنی شرائط لگانے کومطلقاً قبول فرمایا ہے۔

اشتریها فاعتقیها ولیشتر طوا ما شاء وا (البحاری) اے خرید کرآ زاد کردواور آھیں وہ شرا نظاما کد کرنے دوجووہ سے ہیں۔

> يهان وليشرطوا ما شاء وااس كى اباحت برصرت نص بكرانسان جوچا بيشرا لط عائد كرسكتا ب-المسلمون عند شروطهم (الحاكم)

مسلمان اپنی آپس کی شرائط پر پورااترتے ہیں یعنی اپنی عائد کردہ شرائط جو (اضافی طور پر) رکھی گئی ہیں۔البتہ، جیسے پہلے بھی بتایا گیا ہے،ان شرائط کا شرع کے خلاف ہونا نا جائز ہے۔مثال کے طور پر،ایک عقد بھے میں دومختلف مدّ ات کی شرائط عائد کرنا۔مثلاً اگر کوئی یہ کہے کہ میں اس شرط پر تہمیں یہ چیز بھوں گا اگرتم اپنی بیٹی مجھ سے بیاہ دو، تو یہ شرط باطل ہوگی اور اس لئے یہ عقد بھی باطلاحم ہرےگا۔

ای طرح کوئی ایی شرط لگانا جو حلال کوحرام بنائے یا حرام کو حلال بھی ناجائز ہے۔المسلمون علی شروطهم إلا شرط احرم حلالا أو أحل حراما (التومذی) ملمان اپنی آئیس کی شرائط پر پورا اترتے ہیں ماسواکو ئیالی شرط جوحرام کو حلال قراردے یا حلال کوحرام

خلاصہ یہ ہے کہ خطابِ تکلیف اور خطابِ وضع کی شرا تطانصوص سے ثابت ہونالا زمی ہے، جبکہ شرعی عقو دمیں ایسا ضروری نہیں، عاقدین جوجا ہیں شرا تط لگا سکتے ہیں، فقط یہ کسی شرعی نص کے خلاف نہ ہو۔

#### مانع كى تعريف كابيان

هـ و كل وصف منضبط دل الدليل السمعي على أن وجوده يقتضي علة تنافي علة الشيء الذي معنه و بعبارة أخرى هو كل ما يقتضي علة تنافي علة ما منع،

## الشاشر المراجي الشاشر المراجي الشاشر المراجي المراجي

اس علم کومرتب کرتا ہےاوراس کی عدم موجود گی عمم کی عدم موجود گی کو، یعنی جب سبب ہوگا تو علم بھی ہوگا اورا گرسب نہیں ہوگا تب عظم بھی نہیں ہوگا۔

#### شرط كى تعريف كابيان

هـو مـاكـان وصـفـا مكـمـلا لـمشـروطـه فيـمـا اقتضاه الحكم في ذلك المشروط أو فيما اقتضاه المشروط نفسه،

مشروط کے لئے وہ وصفِ کامل جواس مشروط کا تھا ضا کرے یا جس کا بذات ِخود مشروط تقاضا کرے۔

#### مشروط كے حكم كا تقاضه

اس كى شرط خطابِ تكليف كى طرف لوثى ب\_مثلاً نماز (خطاء تنكليف) مشروط ب اوراس كى شرط) وصفِ كامل) وضوب \_\_ إذا قسمت ما إلى السلامة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين،

جب تم نماز کے لئے اٹھوتو اپنے منہ کواور اپنے ہاتھوں کو کہنیو ں سمیت دھولواور اپنے سروں کامسح کرواور اپنے پاؤں کوٹخنوں میت دھولو۔

یہ بذاتِ خودنماز کی شرط نہیں ہے بعنی اس کی کیفیت کی ، بلکداس کے حکم کے لئے شرط ہے بعنی اس کے وجوبِ ادا لیگی کی۔اس طرح نماز میں ستر کا ڈھانپنااور رمضان میں روزے کی نیت کرنا ہے وغیرہ ، یہ سب حکم کی شرائط ہیں۔

#### بذات ِخودمشر وطاكا تقاضه

اس کی شرط خطاب وضع کی طرف لوٹتی ہے۔ مثلاً زکوۃ کانصاب ) خطاب وضع ) مشروط ہاوراس کی شرط ایک سال کا گزرنا ہے۔ لہذا یہاں شرط براہ راست تھم (خطاب تکلیف) سے مسلک نہیں ہے یعنی اس کی ادائیگی ہے، بلکہ زکوۃ کے سبب ) نصاب ) سے مسلک ہے یعنی یوز کوۃ کے نصاب (خطاب وضع ) کے لئے شرط ہے۔ ای طرح چور کا ہاتھ کا لیے کی شرط محفوظ سبب ) نصاب ) مقام ) حرز ) ہے یونکہ ہاتھ کا شیب چوری ہے اور اس وجہ سے یہ خطاب وضع ہے، پھراس کی شرط محفوظ مقام ہے، الہذا میسبب کی شرط ہے۔

ما أحد من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن

وہ جو پچھاپنی جگہ سے اٹھایا جائے تو (اس صورت میں) ہاتھ کا ٹا جائے اگر چرائی ہوئی چیز ڈھال کی قیمت تک پہنچ جائے

ماكان في الخزائن ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن

جو پچھاسٹوروں میں تھاتواس کے لئے ہاتھ کا ٹنا ہے اگراس چیز کی قیمت ڈھال کی قیمت تک پہنچ جائے۔

## الشاشر المراجي في المراجي الشاشر المراجي في المراجي الشاشر المراجي ا

مراديب كدا الممل كاآخرت مين ثواب طحاكا

#### بطلان كى تعريف كابيان

هو عدم موافقة أمر الشارع و يراد بها عدم ترتب آثار العمل في الدنيا و العقاب عليه في الآخرة بمعنى أن يكون العمل غير مجز و لا مبرىء ،

وہ جوشارع کے تھم کے موافق نہ ہوجس سے مراداس دنیا میں عمل کے آثار مرتب نہ ہونا ہے اور آخرت میں اس پر سزائے یعنی عمل پورانہیں ہوااور نہ ہی اس سے بری ہوا گیا ہے۔

مثال کے طور پر اگر نماز کواس کے ارکان اور شرائط کے ساتھ ادانہیں کیا گیا، تو بینماز باطل ہوگی اور اس وقت تک اس کا ذمہ باقی رہے گا، جب تک اس کی ضحیح ادائیگی نہیں ہوتی ۔ اس طرح اگر نیج کواس کے ارکان کے ساتھ ادانہیں کیا گیا تو یہ بیج باطل ہوگا، نیتجنًا اس چیز کا مالک نہیں بنا گیا اور اس لئے اس سے نفع اٹھانا اور اس کا تصرف حرام ہوگا اور آخرت میں وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ مثلاً بیج الملاقیح) (بلااطلاع) حاملہ جانور کی فروخت) اپنی اساس میں ہی باطل ہے کیونکہ بیا پنی اصل میں ممنوع ہے۔ یس یہ بیج محقود علیہ کی اصل میں مجھول ہے یعنی یہ بیج غرر ہے۔

## بحث الفرق بين السبب والعلة

## ﴿ يہ بحث سبب وعلت كے درميان فرق كے بيان ميں ہے ﴾

#### سبب كاعلت كي ساته جمع بوجاني كابيان

والسبب مع العلة إذا اجتمعا يضاف الحكم إلى العلة دون السبب إلا إذا تعذرت الإضافة إلى العلة فيضاف إلى السبب حيننذ وعلى هذا قال أصحابنا إذا دفع السكين إلى صبى فقتل به نفسه لا يضمن

ولو سقط من يد الصبى فجرحه يضمن ولو حمل الصبى على دابة فسيرها فجالت يمنة ويسرة فسقط ومات لا يضمن

ولو دل إنسانا على مال الغير فسرقه أو على نفسه فقتله أو على قافلة فقطع عليهم الطريق لا يجب الضمان على الدال وهذا بخلاف المودع إذا دل السارق على الوديعة فسرقها أو دل المحرم غيره على صيد الحرم فقتله لأن وجوب الضمان على المودع باعتبار ترك الحفظ

## الشاشى كر المراجل الشاشى كر المراجل الشاشى كر المراجل المراجل

وہ ہر منضبط وصف جس پر کوئی سمعی دلیل بید دلالت کرے کہ اس کا وجود ایک الی علت کا تقاضا کرے۔ جس سے منع کی گئی چیز کی علت کی نفی ہو، دوسر لے فظوں میں وہ سب کچھ جوایک الی علت کا نقاضا کرے جس سے مانع کی علت کی نفی ہو۔ مانع تھم کے لئے ہوسکتا ہے اور سبب کے لئے بھی ۔

حکم کے لئے مانع کی مثال رشتہ داری وراثت کا سبب ہاورعد اقتل وراثت یعنی حکم کے لئے مانع ہے،الہذا یہاں مانع حکم کوختم میں لغتی میں میں میں میں میں میں است کا سبب ہے اورعد اقتل وراثت یعنی حکم کے لئے مانع ہے،الہذا یہاں مانع حکم کوختم

کرر ہا ہے بیعنی درا ثت کواور نہ کدرشتہ داری کو جوسب ہے۔

سبب کے لئے مانع کی مثالا یک سال گزرنا نصاب پورا ہونے کی شرط ہے اور نصاب زکو ق کی ادائیگی کا سبب ہے، جبکہ دین ) قرض ) زکو ق کے لئے مانع ہے، البذا یہاں مانع سب یعنی نصاب کوختم کرر ہاہے، نہ کہ زکو ق کوجو تھم ہے۔

طلب اورادا لیکی کی حیثیت سے مانع کی دو تشمیں ہیں۔

وہ مانع جوطلب اورادائیگی، دونوں اعتبارات ہے منع ہو۔ مثلاً نیندیا جنون عقل کوزائل کرتے ہیں، جونماز، روزے اور پیج وغیرہ کی طلب کے لئے مانع ہے۔ پس بیطلب کی اصل کے لئے مانع ہے کیونکہ مکلّف کے افعال ہے متعلق خطاب کے لئے عقل شرط ہے۔ اس طرح حیض اور نفاس بھی نماز، روزے اور مسجد میں واخل ہونے کی طلب کی اصل کے لئے مانع ہیں اور ان کی ادائیگی کے لئے بھی، کیونکہ ان کا موں کے لئے پاک ہونا شرط ہے۔

وہ مانع جوطلب کے اعتبار سے منع ہواور اوائیگی کے اعتبار سے منع نہ ہو۔ مثلاً عورت کے لئے نمازِ جمعہ کی طلب مانع ہے کیونکہ اس کے لئے بدواجب نہیں ہے۔ اس طرح بچ کے لئے روز ہے کی طلب مانع ہے کیونکہ روز ہ اس پر فرض نہیں ہے۔ البت اگر عورت بھے کی نماز پڑھتی ہے اور بچہروزہ رکھتا ہے تو بیہ کا صحیح ہوں گے کیونکہ بیادائیگی کے اعتبار سے منع نہیں ہیں۔ اس طرح سفر میں روز ہے کی نماز پڑھتی ہے اور بیاری بڑھی جائے ، تو بیجائز روز ہے کی اور پوری نماز کی طلب مانع ہے ، لیکن اگر سفر میں روزہ رکھ لیا جائے اور نماز قصر نہ کی جائے بلکہ پوری پڑھی جائے ، تو بیجائز ہوگا کیونکہ بیطلب کے لئے مانع تو ہے مگر اوائیگی کے لئے مانع نہیں۔

#### صحت كى تعريف كابيان

هي موافقة أمر الشارع و يطلق و يراد بها ترتب آثار العمل في الدنيا كما تطلق و يراد بها ترتب آثار العمل في الآخرة،

وہ جوشارع کے عکم کے موافق ہواوراس کا اطلاق ہوتا ہے جس سے مراداس دنیا میں عمل کے آثار مرتب ہونا ہے، اس طرح اس کا اطلاق ہوتا ہے جس سے مراد آخرت میں عمل کے آثار کا مرتب ہونا ہے۔

مثال کے طور پرنمازی تکمیل اس کے ارکان اور شرائط کو پورا کرنے سے پیچے ہوگی یعنی اس کی سز ااور اس کے ذمہ سے بری ہوا جائے گا اور اس کی قضا ساقط ہو جائے گی۔ اس طرح ہیچ اپنے تمام ارکان اور شرائط سے پورا کرنے سے پچے ہوگا، یعنی شرعی طور پر اے ملکیت حاصل ہوگی اور اس کے لئے اس سے نفع اٹھانا اور اس کا تصرف مباح ہو جائے گا۔ آخرت میں آٹار مرتب ہونے سے

## 张信,四县一里里的大学的大学的一个

ہوتو تھم سببہی کی طرف لوٹے گا۔

#### قاعده فقهيه

انه يفرق بين الحكم والعلة فان علته موجبة و حكمته غير موجبة .(الاصول از امام ابوالحسن كرخي عليه الرحمه)

تھم کی علت اور حکمت کے درمیان فرق کیا جائے گا کیونکہ علت تھم کو واجب کرتی ہے جبکہ حکمت سے تھم واجب نہیں ہوتا۔ اس قاعدہ کا ثبوت ہے تھم ہے۔

من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر \_(النساء ١٨٥)

تم میں سے جوکوئی مریض ہو یا مسافر ہوتو وہ دوسرے دنوں میں (روزوں کی) تعداد پوری کرے۔

اس آیت مبارکہ بیں شرگی رخصت کابیان ہے کہ حالت مرض یا حالت سفر ہوتو روز ہے کے افطار کی رخصت ہے کیونکہ مرض اور
سفراس حکم کی علت ہے اور حالت سفر یا مرض بیں مشقت کا پایا جانا اس حکم کی حکمت ہے لیکن اگر سفر بیں مشقت نہ ہوجیسا کہ آج کل
کے دور بیں سفری ہولیات پائی جاتی ہیں ۔ تو کیا مشقت کے نہ ہونے کی وجہ سے شرگی رخصت کا بیچکم اٹھ جائے گا۔ تو اس کا جواب
بیہ ہے کہ بیچکم باقی رہے گا۔ کیونکہ حکم کا وجوب علت سے ہوا کرتا ہے نہ کہ حکمت کی وجہ سے ۔ الہذا وجود علت کی وجہ سے حکم باقی رہا
حکمت باقی رہے یا نہ رہے ۔

علل كالسنباط مجتهدولائل كساته كرتاب

علل كالسنباط مجتمد ولائل كے ساتھ كرتا ہے۔ (ماخوذس نورالانوارس،٢٢٣)

اس قاعدہ کے ثبوت اصل میہ۔

حضرت ابوسعید بن معلی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھارسول الله علیہ وسلم نے مجھے بلایا پس میں حاضر نہیں ہوا، (جب میں نے نماز پڑھ لی) تو میں نے عرض کیا، یارسول الله صلی الله علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا آپ نے فرمایا: کیا الله تعالی نے بینیس فرمایا: الله اور اس کے رسول (صلی الله علیہ وسلم) کے بلانے پر (فورا) حاضر ہوجاؤ۔ (الانفال ۲۲۳)۔ (بخاری رقم الحدیث معالی نے بینیس فرمایا: الله اور اس کے رسول (صلی الله علیہ وسلم) کے بلانے پر (فورا) حاضر ہوجاؤ۔ (الانفال ۲۲۳)۔ (بخاری رقم الحدیث معالیہ کے بلانے پر (فورا) حاضر ہوجاؤ۔ (الانفال ۲۲۳)۔ (بخاری رقم الحدیث کے بلانے پر (فورا) حاضر ہوجاؤ۔ (الانفال ۲۲۳)۔ (بخاری رقم الحدیث کی الله علیہ کی بلانے پر (فورا) حاضر ہوجاؤ۔ (الانفال ۲۳۳)۔ (بخاری رقم الحدیث کی بلانے کے بلانے پر (فورا) حاضر ہوجاؤ۔ (الانفال ۲۳۳)۔ (بخاری رقم الحدیث کی بلانے پر (فورا) حاضر ہوجاؤ۔ (الانفال ۲۳۳)۔ (بخاری رقم الحدیث کی بلانے پر (فورا) حاضر ہوجاؤ۔ (الانفال ۲۳۳)۔ (بخاری رقم الحدیث کی بلانے کی بلا

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے خوداس آیت ہے مسئلہ بیان فر ماکرواضح کیا ہے۔ لہذا فقہاء کے استنباط کر کے فقہی مسائل بیان کرنے کیلئے میاصل بہت وزنی دلیل کے طور پر ہے۔ اس قاعدہ کے ثبوت میں دوسری اصل میہ ہے۔ حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ذات سلاسل غزوہ میں تھا سردی کی ایک رات میں مجھے احتلام ہوگیا تو

## المال المال المراب المال المراب المال المراب المرا

الواجب عليه لا بالدلالة

وعلى المحرم باعتبار أن الدلالة محظور إحرامه بمنزلة مس الطيب ولبس المخيط فيضمن بارتكاب المحظور لا بالدلالة إلا أن الجناية إنما تتقرر بحقيقة القتل فإما قبله فلا حكم له لجواز ارتفاع أثر الجناية بمنزلة الاندمال

2.7

سبب كي تعريف

وہ چیز جو تھم تک کسی اور کے واسطے سے پہنچائے جیسے راستہ کہ یہ چلنے کے واسطے سے مقصد تک پہنچا تا ہے۔مثلا کسی کومجد میں جانا ہوتو وہ راستے کو رسبب) بنائے گااور چلنے کو (واسطہ) ذریعہ بنا کراپنے (مقصد)مجد تک پہنچے گا۔

لمت کی تعریف

سبب وعلت جمع ہوجا کیں تو تھم علت کی جانب مضاف ہوگانہ کہ سبب کی طرف استیں جب علت کی طرف اضافت معتذر

## الشاشر المول الشاشر كري المراج الشاشر المول الشاشر المول الشاشر المول الشاشر المول الشاشر المول المول

علت معنوی ہے اور ملکیت علت حکمی ہے اور بیدونوں آزادی کیلئے موثر ہیں۔ اگر صرف قرابت پائی گئی اور ملکیت نہ پائی گئی تب بھی آزادی نه ہوگی اوراگر صرف ملکیت پائی گئی اور قرابت نه پائی گئی تو تب بھی آزادی نه ہوگی

۴ \_اسمى وحكمى علت كابيان

اس کی مثال سے ہے کہ جس طرح سفر رخصت کیلئے علت ہے اور نیندوضو کیلئے علت ہے۔

حدث کی مثال

حضرت علی بن اتی طالب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جوشخص سوجائے تو اسے حیا ہے کہ وہ وضوكر لے\_الخ\_(سنن ابوداؤد،ج اجس ٢٤، دارالحديث ملتان)

۵ \_اسمى ومعنوى وحكمى علت كابيان

اس کی مثال ہے ہے کہ جس طرح ہی مطلق کیلئے ملکیت علت ہے علت اسمی ہے ہے کہ مطلق ہیج میں ملکیت پائی جاتی ہے اور ملکیت کی اضافت بیج کی طرف ہے اور علت معنوی اس طرح ہے کہ بیج مطلق میں ملکیت موثر ہے اور تا ثیر ملکیت کی وجہ ہے مشروع ہاورعلت حکمی اس طرح ہے کہ ملکیت وجود بیچ کے ساتھ بغیر کسی مہلت کے ثابت ہوجاتی ہے۔

٢ - حيز الاسباب علت كابيان

اسکی مثال ہے ہے کہ ورثاء کیلئے وراثت کے مال میں اثبات حق کیلئے مرض الموت علت فی حیز الاسباب ہے۔ 2\_مشتبه العلل وصفى علت كابيان

اسكى مثال بيب كنة جس طرح قد روجنس علت ربواب \_ (نورالانوارص ٢٥٥)

## بحث كون السبب تارة بمعنى العلة

﴿ بعض اوقات سبب علت کے معنی میں ہوتا ہے ﴾

سبب كاعلت كمعنى مين مونے كابيان

وقمد يكون السبب بمعنى العلة فيضاف الحكم إليه ومثاله فيما يثبت العلة بالسبب فيكون السبب في معنى العلة لأنه لما ثبت العلة بالسبب فيكون في معنى علة العلة فيضاف الحكم إليه ولهذا قلنا إذا ساق دابة فأتلف شيئا ضمن السائق

## الشاشر المول الشاشر كري المراج الشاشر المراج المراج

مجھے خوف ہوا کدا گرییں نے عسل کیا تو ہلاک ہوجاؤں گا، پس میں نے تیم کیا، پھراینے اصحاب کے ساتھ صبح نماز ربھی تو انہوں نے ید (مسئلہ)رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ذکر کیا ، تو آپ نے فرمایا: اے عمرو؛ تو نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھی حالانکہ تو جنبی تھا، مجھے بتائے وہ کیا چیزتھی جس نے مختلے عسل کرنے ہے روک لیا ،اور میں نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کا (حکم ) سنا ہے۔ ترجمہ: اورتم اپنی جانوں کوقل نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ مہر بان ہے۔ (القرآن)

تواس پررسول الله صلى الله عليه وسلم ني تبسم فرما يا اور يجه نه فر مايا - (سنن ابوداؤد، ج ابس ۴۸، دارالحديث ملتان

وہ چیزجس کے نام پرعلت کا اطلاق ہوتا ہے اس کی سات اقسام ہیں۔

#### ا\_اسمى علت كابيان

اس کی مثال میہ ہے کہ جس طرح ایجاب کو کسی شرط کے ساتھ معلق کیا جائے ،ایسی علت بھم میں موثر ہوتی ہے لیکن معلق ہوتی ہے جیسے "انت طالق ،ان دخلت الدار "توطلاق والى بارتو گهريس داخل بوئى،اس مثال بين "انت طالق "علت اسى باور وقوع طلاق کیلے ہی موضوع ہے لیکن تھم کی اضافت وجود شرط کے وقت اسکی طرف کی جاتی ہے۔

ا، يهال علت حكمي نه موكى كيونكهاس كاتعم وجود شرط كي طرف موخر ب-

٢، يهال علت معنوى بھي نه ہوگي كيونكه وجود شرط نے پہلے علت موثر نه ہوگي \_

#### ۲\_اسمی ومعنوی علت کابیان

اس کی مثال مدے کدوہ تع جو خیار شرط کے ساتھ ہو،اس تع میں ملکیت کا پایا جانا علت اس کے کونکہ شرعی طور پر بیع کی وضع ملکیت كيليح باورعلت معنوى اس وجدے بے كيونكه بيعلت ثبوت حكم ميں موثر ہے۔

ا، يهال علت حكمي نه ہوگى كيونكه ثبوت ملكيت اسقاط خيارتك موخر ہے۔

#### س معنوی و حکمی علت کابیان

وہ علت جو تھم میں موثر ہواورعلت کے پائے جانے کی وجہ سے تھم پایاجا ئے لیکن وہ علت تھم کیلئے موضوع نہ ہو بلکداس علت کا مجموعة تحكم كيليخ موضوع بموجيع قرابت اورملكيت كدان دونول كالمجموعة تتل كى علت بيكين موثر آخرى جزء يعنى ملكيت ب\_اس كى مثال بیتکم ہے۔حضرت سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مخص ذی رحم محرم کا ما لک ہوا،تووہ آ زاد ہے۔ (سنن ابن ماجہ، ۲۶،ص ۱۸۱،قدی کتب خاند کراچی)

اس صدیث ہے معلوم ہوا کداگر کسی نے کسی ایسے محفی کوٹریدا جوذی رحم محرم ہے تواپیاغلام خود بخو دآزاد ہوجائے گااس میں قرابت

## الشاشر احول الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج المر

والشاهد إذا أتلف بشهادته مالا فظهر بطلانها بالرجوع ضمن لأن سير الدابة يضاف إلى السوق وقضاء القضاء بعد ظهور الحق السوق وقضاء القاضى يضاف إلى الشهادة لما أنه لا يسعه ترك القضاء بعد ظهور الحق بشهادة العدل عنده صار كالمجبور في ذلك بمنزلة الهيمة بفعل السائق ثم السبب قد يقام مقام العلة،

#### 2.7

اور بھی سبب علت کے معنی میں ہوتا ہے تو تھم کی نسبت اس سبب کی طرف کی جائے گی اس کی مثال اس صورت میں ہوگا جہال علت سبب سے ثابت ہوتی ہوتو سبب علت العلة کے معنی میں ہوگا اس لئے تھم کی نسبت اس سبب کی طرف کی جائے گی اور اس وجہ ہے ہم نے کہا کہ جب کسی نے جانور کو ہؤکا یا اور جانور نے کوئی چیز ضائع کر دی تو ہا بکنے والا ضامن ہوگا اور گواہ نے جب اپنی گواہ می سے کوئی چیز تلف کر دی پھر اس گواہ ہی کا بطلان اس گواہ می سے رجوع کرنے کی وجہ سے ظاہر ہوگیا تو گواہ ضامن ہوگا۔ اس گئے کہ جانور کا چلنا ہا نکنے کی طرف منسوب ہوتا ہے اور قاضی کا فیصلہ شہادت کی طرف منسوب ہوتا ہے اس لئے کہ قاضی کے سامنے عادل آدی کی گواہ تی ہوتا ہے اس فیصلے میں مجبور دل آدی کی گوائش نہیں ہوتی ۔ پس وہ قاضی اس فیصلے میں مجبور کی طرح ہوگیا جس طرح کہ جانور ہا نکنے ہالے کفتل سے مجبور ہوتا ہے ۔ پھر سبب بھی علت کے قائم مقام بنادیا جاتا ہے۔

کی طرح ہوگیا جس طرح کہ جانور ہا نکنے ہالے کفتل سے مجبور ہوتا ہے ۔ پھر سبب بھی علت کے قائم مقام بنادیا جاتا ہے۔

حقیقی علت بر مطلع ہونا معنعذ رہو

عند تعذر الاطلاع على حقيقة العلة تيسرا للأمر على المكلف ويسقط مع اعتبار العلة ويدار الحكم على السبب ومثاله في الشرعيات النوم الكامل فإنه لما أقيم مقام الحدث سقط اعتبار حقيقة الحدت ويدار الانتقاض على كمال النوم وكذلك الخلوة الصحيحة لما أقيمت مقام الوطء سقط اعتبار حقيقة الوطء فيدار الحكم على صحة الخلوة في حق كمال المهر ولزوم العدة ،

وكذلك السفر لما أقيم مقام المشقة في حق الرخصة سقط اعتبار حقيقة المشقة ويدار الحكم على نفس السفر حتى أن السلطان لو طاف في أطراف مملكته يقصد به مقدار السفر كان له السرخصة في الإفطار والقصر وقد يسمى غير السبب سببا مجازا كاليمين يسمى سببا للكفارة وإنها ليست بسبب في الحقيقة فإن السبب لا ينافي وجود المسبب ويليمين ينافي وجوب الكفارة فإن الكفارة فإن الكفارة فإن الكفارة وبه ينتهى اليمين،

#### 2.7

حقیقی علت پراطلاع کے دشوار ہونے کے وقت مکلّف پر جھم کوآسان بنانے کے لئے اوراس سے (حقیقی)علت کا عتبارسا قط

## چ شرح اصول الشاشر کی کی کی کی استان کی استان کی الشاشر کی الشاشر کی الشاشر کی التقاشر کی التقاشر ۱۹۵۰ کی ۱۹۵۰ کی

ہوجائے گااور حکم کا مدار سبب پر ہوگااور شرعی احکام میں اس کی مثال نوم کامل ہے اس لئے کہ نوم کامل کو جب حدث کے قائم مقام بنایا گیا ہے تو حقیقی حدث کا اعتبار ساقط ہوجائے گا اور وضوٹوٹے کا مدار کمال نوم پر ہوگا اور اس طرح خلوت سیحے کو جب وطی کے قائم مقام بنایا گیا ہے تو حقیقی وطی کا اعتبار ساقط ہوجائے گا لیس حکم کا مدار خلوت سیحے پر ہوگا کمال مہر اور لزوم عدۃ کے حق میں اس طرح سفر کو جب مشقت کا اعتبار ساقط ہوجائے گا اور حکم کا مدار نفس سفر پر ہوگا حتی کہ با مشقت کا اعتبار ساقط ہوجائے گا اور حکم کا مدار نفس سفر پر ہوگا حتی کہ با دشاہ نے اگر دورہ کیا اپنی مملکت کے اطراف کا جس سے اس کا ارادہ مقدار سفر کا ہوتو اس کے لئے افطار اور قصر کی رخصت ہوگی۔ اور حمی غیر سبب کو سبب کو با جا تا ہے حالا نکہ بمین حقیقت میں کفارے کا سبب کہا جا تا ہے حالا نکہ بمین حقیقت میں کفارے کا سبب کہا جا تا ہے حالا نکہ بمین حقیقت میں کفارے کا سبب بہا جا تا ہے حالا نکہ بمین حقیقت میں کفارے کا سبب بہا جا تا ہے حالا نکہ بمین حقیقت میں کو اور حیف کو وجہ سے اور حدے کے ساتھ بمین ختم ہوجاتی ہے۔

#### علم كوشرط برمعلق كرنے كابيان

وكذلك تعليق الحكم بالشرط كالطلاق والعتاق يسمى سببا مجازا وأنه ليس بسبب في الحقيقة لأن الحكم إنما يثبت عند الشرط والتعليق ينتهى بوجود الشرط فلا يكون سببا مع وجود التنافى بينهما،

#### 2.7

اورای طرح تھم کوشرط پر معلق کرنا ہے جس طرح کہ طلاق اور عماق کوسب کانام دیا جاتا ہے مجاز کے طور پر حالا نکہ تعلیق حقیقت میں سبب نہیں ہے اس کئے کہ تھم ثابت ہوتا ہے شرط کے وقت اور تعلیق شرط کے پائے جانے سے ختم ہوجاتی ہے پس تعلیق تھم نہیں ہوگی تعلیق اور تھم کے درمیان منافات کے پائے جانے کے ساتھ۔

## بحث تعلق الأحكام الشرعية بأسبابها

## ﴿ احكام شرعيه كاتعلق اسباب كے ساتھ ہونے كابيان ﴾

احکام شرعیہ میں سبب وعلت کی مثال میہ ہے کہ مثلا اگر کسی نے دوسرے کا کوئی جانور کھول دیا اور وہ جانور دوڑ کر کنویں وغیرہ میں گر کر مرگیا تو اس کھولنے والے پرضان لازم نہیں آئے گا کیونکہ اس کا کھولنا جانور کے مرنے کا سبب ہے علت نہیں علت جانور کا دوڑنا ہے لہٰذا تھم علت کی طرف مضاف ہوگانہ کہ سبب کی طرف ہوگا۔

#### احكام شرعيه كاسباب متعلق مونے كابيان

فنصل الأحكام الشرعية تتعلق بأسبابها وذلك لأن الوجوب غيب عنا فلا بد من علامة يعرف



وقت میں بچہ تھااوراس آخری جزء میں بالغ ہو گیا۔

#### اول وقت میں کا فراور ثانی میں مسلمان ہوجائے سے مثال کابیان

أو كان كافرا في أول الوقت مسلما في ذلك الجزء أو كانت حائضا أو نفساء أول الوقت طاهرة في ذلك الجزء وجبت الصلوة وعلى هذا جميع صور حدوث الأهلية في آخر الوقت وعلى العكس بأن يحدث حيض أو أنفاس أو جنون مستوعب أو إغماء ممتد في ذلك الجزء سقطت عنه الصلوة ولو كان مسافرا في أول الوقت مقيما في آخره يصلى أربعا ولو كان مقيما في أول الوقت ممافرا في آخره يصلى أربعا ولو كان مقيما في أول الوقت مسافرا في آخره يصلى ركعتين

وبيان اعتبار صفة ذلك الجزء إن ذلك الجزء إن كان كاملا تقررت الوظيفة كاملة فلا يخرج عن العهدة بأدائها في الأوقات المكروهة

ومثاله فيما يقال إن آخر الوقت في الفجر كامل وإنما يصير الوقت فاسدا بطلوع الشمس وذلك بعد خروج الوقت فيتقرر الواجب بوصف الكمال

فإذا طلعت الشمس في أثناء الصلوة بطل الفرض لأنه لا يمكنه إتمام الصلوة إلا بوصف النقصان باعتبار الوقت ولو كان ذلك الجزء ناقصا

كما في صلو-ة العصر فإن آخر الوقت وقت احمرار الشمس والوقت عنده فاسد فتقررت الوظيفة بصفة النقصان ولهذا وجب القول بالجواز عنده مع فساد الوقت

والطريق الثاني أن يجعل كل جزء من أجزاء الوقت سببا لا على طريق الانتقال فإن القول به قول بإبطال السببية الثابتة بالشرع ولا يلزم على هذا تضاعف الواجب فإن الجزء الثاني إنما أثبت

2.7

یاک ہوگئ اول وقت میں کا فرتھا اس آخری جزء میں مسلمان ہوگیا یا عورت اول وقت میں حیض یا نفاس والی تھی اس آخری جزء میں پاک ہوگئ تو نماز واجب ہوجائے گی اوراس اصول پر آخری وقت میں اہلیت پیدا ہونے کی ساری صورتوں کا قیاس ہوگا اوراس کے برعکس اس طرح کہ اس آخری جزء میں حیض یا نفاس یا ایک دن سے لمبا جنون پیدا ہوجائے یا آئی ہی لمبی بیہوشی اس آخری جزء میں پر عیم اللہ ہوجائے تو اس سے نماز ساقط ہوجائے گی اوراگر آ دمی مسافر ہواول وقت میں مقیم ہوآخر وقت میں تو وہ چار رکعتیں پڑھے گا۔ اور اس جزءا خیر کی صفت کے اعتبار کی وضاحت میہ ہے کہ وہ جزءاخیر اگر کا مل ہوتو فریضہ کامل ہو کر پکا ہوگا لیس وہ آ دمی اس فریضے کو اوقات مکر و ہدمیں ادا کرنے سے اس فریضے کی فرمدداری ہے ہیں نگے گا اوراس کی مثال اس صورت میں ہے کہ کہا جا تا ہے فجر میں

الشاشر احول الشاشر الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الم

العبدبها وجوب الحكم وبهذا الاعتيار أضيفت الأحكام إلى الأسباب

فسبب وجوب الصلوة الوقت بدليل أن الخطاب بأداء الصلوة لا يتوجه قبل دخول الوقت وإنما يتوجه بعد دخول الوقت والخطاب مثبت لوجوب الأداء ومعرف للعبد سبب الوجوب قبله وهذا كقولنا أد ثمن المبيع وأد نفقة المنكوصة ولا موجود يعرفه العبد ههنا إلا دخول الوقت فتبين أن الوجوب يثبت بدخول الوقت

ولأن الوجوب ثابت على من لا يتناوله الخطاب كالنائم والمغمى عليه ولا وجوب قبل الوقت فكان ثابتا بدخول الوقت وبهذا ظهر أن الجزء الأول سبب للوجوب ثم بعد ذلك طريقان أحدهما نقل السببية من الجز الأول إلى الثاني إذا لم يؤد في الجزء الأول ثم إلى الثالث والرابع إلى أن ينتهى إلى آخر الوقت فيتقرر الوجوب حينئذ ويعتبر حال العبد في ذلك الجزء ويعتبر صفة ذلك الجزء وبيان اعتبار حال العبد فيه إنه لو كان صبيا في أول الوقت بالغا في ذلك الجزء

#### 2.7

احکام شرعیدا ہے اسبب کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں اور بیاس کے کہ (احکام کا حقیق) وجوب ہم ہے غائب ہاس کے اس کے ایس علامت کا ہونا ضروری ہے جس کے ساتھ بندہ علم کے وجوب کو پہچان لیتا ہواورائی اعتبار ہے احکام کی نسبت اسباب کی طرف کی جاتی ہے پس نماز کے وجوب کا سبب وقت ہے اس دلیل ہے کہ نماز اداکر نے کا خطاب وقت داخل ہو نے ہے بہلے متوجہ بہتا ہوا و خطاب و وقت داخل ہو نے ہے بعد بی متوجہ ہوتا ہے اور خطاب و جوب ادا کو ثابت کرنے والا ہے اور بندے کو اس بات کی پیچان کرانے والا ہے کہ وجوب کا سبب خطاب ہے پہلے ہے اور بیا ہے ہی ہے جس طرح کہ ہمارا قول ادخمن المبیع ہیج کا شمن ادا کر پیچان کرانے والا ہے کہ وجوب کا سبب خطاب ہے پہلے ہے اور بیا ہے ہی ہے جس طرح کہ ہمارا قول ادخمن المبیع ہیج کا شمن ادا کر اور ادا فقۃ المنکوحۃ متکوحہ کا نقصادا کر اور پہال سوائے وخول وقت کے کوئی چیز الی نہیں جو بندے کو نفس وجوب کی پیچان کروائے ہو بہت ہوتا ہے اور اس لئے کہ وجوب ایسے آدمیوں پر (بھی) ثابت ہوتا ہے لیس بیاب واضع ہوگئی کہ نفس وجوب وخول وقت ہے ثابت ہوتا ہے اور اس لئے کہ وجوب ایسے آدمیوں پر بھی طاری ہو حالا نکہ وقت ہے پہلے وجوب نیس ہوتا ہی وظاہر ہوگئ کہ وجوب نیس ہوتا ہی وظاہر ہوگئ کے بہت ہوتا ہے اور اس کے کہ وقت کے بہت کہ اور اس کے کہ وجوب کی ہو بھر جزء خالت اور جزء میں بندے کے حال کا اعتبار کیا جا کے گا اور اس آخری جزء میں بندے کے حال کا اعتبار کیا جا گرکوئی اول اس آخری جزء میں بندے کے حال کا اعتبار کیا جا ہے گا اور اس آخری جزء میں بندے کے حال کا اعتبار کیا جا کے گا اور اس آخری جزء میں بندے کے حال کا اعتبار کیا جا کے گا اور اس آخری جزء میں بندے کے حال کا اعتبار کیا جا کے گا اور اس آخری جزء میں بندے کے حال کا اعتبار کیا جا کے گا اور اس آخری جزء میں بندے کے حال کا اعتبار کیا جا کے گا اور اس آخری کری جزء میں بندے کے حال کا اعتبار کیا جا کے گا اور اس آخری کری جزء میں بندے کے حال کا اعتبار کیا جا کے گا اور اس آخری کری جزء میں بندے کے حال کا اعتبار کیا جا کے گا اور اس آخری کری جزء میں بندے کے حال کا اعتبار کیا جا کے گا کو کری جو بھی بندے کے حال کا اعتبار کیا جا کے گا کو کری جزء میں بندے کے حال کا اعتبار کیا جا کے گا کو کری جزء میں بندے کے حال کے اعتبار کیا وہ کے گا کو کری خوب کو کری کری جزء میں بندے کے حال کے اس کے کہ کو کری کری جزء کی کو کری کری جزء کی کری



# بحث كون الموانع أربعة پي بحث موانع اربعه كيان ميں ہے ﴾

مانع كى تعريف

بعض اوقات کسی رکاوٹ کے سبب کسی چیز پر چکم شرعی نہیں لگتااس رکاوٹ کواصول فقد کی اصطلاح میں مانع کہتے ہیں اوراسکی جمع موانع ہے۔

#### صدقه فطرك وجوب سے مثال كابيان

وسبب وجوب صدقة الفطر رأس يمونه ويلي عليه وباعتبار السبب يجوز التعجيل حتى جاز أداؤها قبل يوم الفطر وسبب وجوب العشر الأراضي النامية بحقيقة الريع وسبب وجوب الخراج الأراضي المصالحة للزراعة فكانت نامية حكما وسبب وجوب الوضوء الصلوة عند البعض ولهذا وجب الوضوء على من وجب عليه الصلوة ولا وضوء على من لا صلوة عليه وقال البعض سبب وجوبه الحدث ووجوب الصلوة شرط وقد روى عن محمد ذلك نصا وسبب وجوب الغسل الحيض والنفاس والجنابة

فصل قال القاضى الإمام أبو زيد الموانع أربعة أقسام مانع يمنع انعقاد العلة ومانع يمنع تمامها ومانع يمنع ابتداء الحكم ومانع يمنع دوامه

اورصدقه فطرے وجوب کاسببالیاراس ہے کہ آدمی جس کے خرچ کابوجھ برداشت کرتا ہوادراس کے امور کی مگرانی کرتا ہو اوراسی سبب کے اعتبار صدقہ فطر کوجلدی اداکر نا جائز ہے حتی کہ عیدالفطر کے دن سے پہلے بھی اس کواداکر نا جائز ہے اورعشر کے وجوب كاسبب وه زمينين بين جوهقي بيداواركا عتبارے نامى بول اور خراج كے وجوب كاسب وه زمينين بين جوقابل كاشت بول پس وہ حکمانا می ہوں گی اور وضو کے وجوب کا سبب بعض کے نزد کیے نماز ہے اور اس وجہ سے وضو واجب ہے اس آ دمی پرجس پرنماز واجب ہاور وضوئییں ہے اس پرجس پرنماز واجب نہیں ہے اور بعض نے کہا ہے کہ وضو کے وجوب کا سبب حدث ہے اور نماز کا واجب ہونا شرط ہےاوراس کی تصریح مروی ہےامام محمد علیہ الرحمہ سے اور عسل کے وجوب کا سبب حیض نفاس اور جنابت ہے۔قاضی

## الشاشر المولى الشاشر كري المولى الشاشر المولى الشاشر المولى الشاشر المولى المواسط ال

آخری وقت کامل ہے اور بیوفت سورج نکلنے سے فاسد ہوجا تا ہے اور بیضاد وقت نکلنے کے بعد ہوتا ہے اس لئے نماز واجب کمال کی صفت کے ساتھ یکا ہوجائے گاجب سورج طلوع ہوجائے نماز کے درمیان میں تو فرض باطل ہوجائے گااس لئے کہاس کے لئے نما ز کو کمل کرناممکن نہیں ہے مگروفت کے اعتبار سے نقصان کی صفت کے ساتھ اورا گروفت کا وہ آخری جزء ناقص ہوجس طرح کہ عصر کی نمازیس کیونکہ عصر کا آخری وقت احمرار تمس کا وقت ہوتا ہے اور نماز کا وقت اس وقت فاسد ہوتا ہے تو اس وقت فریضہ ثابت ہوگا نقصان کی صفت کے ساتھ اس لئے نماز کے جواز کا قائل ہونا ضروری ہوگیا احمرار ممس کے وقت فسا دوقت کے با وجود۔ (اور جزء اخیری سبیت کوٹابت کرنے کا) دوسراطر یقدیہ ہے کدونت کے اجزاء میں سے ہر ہر جزءکوسب قرار دیا جائے بغیرانقال کے طریقے كاس لئے كمانقال سبيت كا قائل مونااس سبيت كوباطل كرنے كا قائل مونا ہے جوشر بعت سے ثابت مونى تقى اوراس دوسرے طریقے پرواجب کے کئی گناہ بڑھنے کا اعتراض لازمنہیں آئے گا۔

#### جزء ثالى سے ثبوت وجوب كابيان

عين ما أثبته الجزء الأول فكان هذا من باب ترادف العلل وكثرة الشهود في باب الخصومات وسبب وجوب الصوم شهود الشهر لتوجه الخطاب عند شهود الشهر وإضافة الصوم إليه وسبب وجوب الزكاة ملك النصاب النامي حقيقة أو حكما

وباعتبار وجوب السبب جاز التعجيل في باب الأداء وسبب وجوب الحج البيت لإضافته إلى البيت وعدم تكرار الوظيفة في العمر وعلى هذا لوحج قبل وجود الاستطاعة ينوب ذلك عن حجة الإسلام لوجود السبب وبه فارق أداء الزكاة قبل وجود النصاب لعدم السبب

اس لئے كدجزء ثانى نے بعينداى واجب كو ثابت كيا ہے جس كوجزءاول نے ثابت كيا تھا پس ہرجزء كامستقل سبب ہوتا مترادف علتیں اور جھکڑوں میں گواہ زیادہ ہونے کے باب میں سے ہوگیا۔اورروزے کے وجوب کا سبب رمضان کے مہینے کا حاضر ہونا ہے اس لئے کدرمضان کے مہینے کے حاضر ہونے کے وقت اللہ تعالیٰ کا خطاب متوجہ ہوتا ہے اور روز ہ شہر کی طرف منسوب ہوتا ہے اور زکوۃ کے وجوب کا سبب بڑھنے والے نصاب کا ما لک ہونا ہے خواہ وہ حقیقتا بڑھتا ہو یا حکما بڑھتا ہواور وجود سبب کے اعتبار ے زکوۃ کے اداکرنے میں جلدی کرنا جائز ہے اور فج کے وجوب کا سبب بیت اللہ ہے اس کئے کہ فج کی نسبت بیت اللہ کی طرف ہو تی ہے اور پوری عمر میں اس فریضے میں تکرار نہیں ہوتا اور اس بنا پراگر کسی نے رجج کیا استطاعت کے پائے جانے سے پہلے تو یہ فح فحج اسلام یعنی حج فرش کے قائم مقام ہوجائے گاسب کے پائے جانے کی وجہ سے اور اس بیان کے ساتھ استطاعت سے پہلے کا کیا ہوا حج وجودنصاب سے پہلے زکوۃ اداکرنے سے الگ ہوگیاسب کے معدوم ہونے کی وجہ سے۔

ابوزید نے فرمایا ہے کہ موانع کی چارتشمیں ہیں ایک وہ مانع ہے جوانعقادعلت کورو کتا ہو۔ دوسراوہ مانع ہے جوعلت کے پورا ہونے کو رو کتا ہوتیسراوہ مانع ہے جوابتداء حکم کورو کتا ہو۔ چوتھاوہ مانع ہے جودوام حکم کورو کتا ہو۔

مثال الأول بيع الحر والميتة والدم فإن عدم المحلية يمنع انعقاد التصرف علة إفادة الحكم وعلى هذا سائر التعليقات عندنا

فإن التعليق يمنع انعقاد التصرف علة قبل وجود الشرط على ما ذكرناه ولهذا لو حلف لا يطلق امرأته فعلق طلاق امرأته بدخول الدار لا يحنث

ومثال الثانى هلاك النصاب فى أثناء الحول وامتناع أحد الشاهدين عن الشهادة ورد شطر العقد ومثال الثالث البيع بشرط الخيار وبقاء الوقت فى حق صاحب العذر ومثال الرابع خيار البلوغ والعتق والرؤية وعدم الكفاء ة والاندمال فى باب الجراحات على هذا الأصل وهذا على اعتبار جواز تخصيص العلة الشرعية فإما على قول من لا يقول بجواز تخصيص العلة فالمانع عنده ثلاثة أقسام مانع يمنع ابتداء العلة ومانع يمنع تمامها ومانع يمنع دوام الحكم وأما عند تمام العلة فيثبت الحكم لا محالة وعلى هذا كل ما جعله الفريق الأول مانعا لشوت الحكم جعله الفريق الثاني مانعا لتمام العلة وعلى هذا الأصل يدور

2.7

الكلام بين الفريقين

پہلے مانع کی مثال مراد وہ خون کو بیچنا ہے اس لئے کہ گل کا نہ ہونا روکتا ہے تصرف کے علت بن کر منعقد ہونے کو تھم کا فاکدہ دینے کے لئے۔ اور ای مانع پر ہمارے ہاں سارے مسائل ہیں اس لئے کہ تعلیق روکتی ہے تصرف بیج کے علت بن کر منعقد ہونے کو وجود شرط سے پہلے جس طرح کہ ہم اس کو ذکر کر بچکے ہیں اور اس لئے اگر کسی نے تشم کھائی کہ وہ اپنی ہیوی کو طلاق نہیں دے گا پھر اس نے اپنی ہیوی کی طلاق کو دخول دار پر معلق کیا تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ اور دوسرے مانع کی مثال نصاب کا ہلاک ہونا ہے سال کے درمیان میں اور دوگو اہوں میں ہے ایک کا گوائی سے رکنا ہے اور عقد کے ایک جھے کورد کرنا ہے۔ اور تیسرے مانع کی مثال خیار شرط کے ساتھ تھے کرنا ہے اور صاحب عذر کے حق میں وقت کا ہاتی رہنا ہے۔ اور چو تھے مانع کی مثال خیار بلوغ خیار عتق خیار رؤیت اور کھو کا نہ ہونا ہے اور زخموں کے باب میں زخموں کا مندمل ہونا ہے اس اصل پر اور سے علت شرعیہ کی تخصیص کے جائز ہونے کے اعتبار

ے ہے رہاان لوگوں کے قول پر جوعلت شرعیہ کی تخصیص کے جائز ہونے کے قائل نہیں ہیں سوان کے نزدیک مانع کی تین قشمیں ہیں۔ پہلی قتم وہ مانع جو ابتدائے علت کورو کتا ہودوسراوہ مانع جو تمام علت کورو کتا ہواور تیسراوہ مانع جو دوام حکم کورو کتا ہواور رہاتمام علت کے وقت سو حکم ضرور ثابت ہوگا اورای اختلاف پر ہروہ مانع جس کوفریق اول نے ثبوت حکم کے لئے مانع قرار دیا ہے اس کو فریق نانی نے تمام علت کے لئے مانع برنایا ہے۔اورای اصل پر کلام دائر ہوگا دونوں فریقوں کے درمیان۔

موانع شرعيه حياربين

انعقادعلت میں مانع \_\_\_\_\_دوام محم میں مانع \_\_\_\_دوام محم میں مانع \_\_\_\_دوام محم میں مانع \_\_\_\_دوام محم میں مانع انعقاد علت میں مانع

اییا مانع جس کی وجہ سے علت کا انعقاد ہی نہ ہوسکے ۔مثلا کسی چیز کی بیج اس شیء کے کسی کی ملکیت میں دخول کی علت ہے لیکن مردار اورخون کی بیج ملکیت میں دخول کی علت ہے لیکن مردار اورخون کی بیج ملکیت میں دخول کے لئے جس طرح بیجاں بیج کی ضرورت ہے اس طرح بیج کے لئے بیضروری ہے کہ بیج مال ہو جبکہ مردار اورخون مال نہیں ۔لہذا ان دونوں کے مال نہ ہونے کی وجہ سے بیج منعقد نہیں ہوگی جو کہ علت ہے ملکیت میں داخل ہونا حکم اور مردار وخون کا مال نہ ہونا مانع ہے۔

يحميل علت ميں مانع

اییا مانع جوانعقادِ علت میں تور کاوٹ نہ بے لیکن تکمیلِ علت میں رکاوٹ پیدا کردے۔مثلا مال مخصوص کا پورے سال ملکیت میں ہوناو جوبِ زکوۃ کی علت ہے لیکن سال پورا ہونے سے پہلے اگر مال ضائع ہوجائے تو بیٹمیلِ علت یعنی مال نصاب پر کامل سال گزرجانے کو مانع ہے اگر چہانعقادِ علت میں مانع نہیں کیونکہ شروع سال میں تو مال موجود تھا۔

ابتدائے تھم میں مانع

اییا مانع جوعلت کے پائے جانے کے باوجود تھم کے نفاذ میں رکاوٹ پیدا کردے۔ مثلاً بچے کممل ہوجانے پر جوتِ ملکیت کا تھم لگتا ہے۔ ہے کہ جو علیت کا تھم لگتا ہے۔ ہے کہ خیار ہے کہ بیان خیار شرط (بائع یامشتری میں سے کسی نے تین دن کا اختیار رکھا تو یہ) جبوت تھم یعنی ملکیت میں رکاوٹ ہے یعنی جب تک خیار باقی ہے ملکیت کی ابتداء بھی نہ ہوئی۔ باقی ہے ملکیت کی ابتداء بھی نہ ہوئی۔ دوام تھم میں مانع

اییا مانع جو تھم کے نفاذ میں تورکاوٹ نہ ہولیکن اس کے دوام و باقی رہنے میں رکاوٹ پیدا کردے۔مثلا کی نے اگر بغیرد کھے
کوئی چیز خیارِ رؤیت کے ساتھ خرید لی تو وہ اس کی ملک میں آجائے گی لیکن دیکھنے پراگر اس نے اٹکار کر دیا تو وہ شی ءاس کی ملکت
سے نکل جائے گی یعنی خیارِ رؤیت دوام تھم میں مانغ ہے۔



ہے پکڑو۔

#### فرائض میں کمی یازیادتی نہ ہونے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اوراس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام بنا دیجئے کہ اگر میں اس پڑمل پیرا ہوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرو، نماز پابندی سے پڑھواور فرض کی گئی زکو قادا کرواور رمضان کے روزے رکھو، دیہاتی نے بین کر کہافتم ہاس اللہ کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے میں بھی اس میں کی بیشی نہیں کروں گا کھر جب وہ پشت پھیر کر چلاگیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدی کو جنتی آدی و کہنتی ہوتو وہ اس مخص کو دیکھے لے۔ (صبح مسلم جلد اولحدیث نمبر 110)

#### سنت نبوي صلى الله عليه وسلم كومحبوب ركضے ميں فضيلت كابيان

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے جھے سے ارشاد فر مایا۔ اے میرے بیٹے اگرتم اس پر قدرت رکھتے ہو کہ صبح سے لے کرشام تک اس حال میں بسر کرو کہ تمہارے دل میں کسی سے کینہ نہ ہوتو ایسا ہی کرو پھر فر مایا اب میرے بیٹے بہی میری سنت ہے لہٰذا جس آ دی نے میری سنت کو مجبوب رکھا اس نے مجھ کو مجبوب رکھا اور جس نے مجھ کو مجبوب رکھا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ (جامع تر ندی مشکوۃ شریفجلد اولحدیث نمبر 170)

اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو پہند کرنا اور
اسے محبوب رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے محبت رکھنے کا سبب اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جیسی نعمت عظیم کے
حصول کا ذریعہ ہے۔ لہذا بیسو چنے کی بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پہند کرنے پر یہ خوشخبری ہے تو سنت نبوی صلی
اللہ علیہ وسلم پڑمل کرنا کتنی بڑی سعادت وخوش بختی کی بات ہوگی۔ ذراغور کرنا چاہئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پہند
کرنے والوں کا کتنا بڑا مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ آنہیں جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ومعیت کا شرف حاصل ہوگا،
حقیقت یہ ہے کہ دونوں جہان کی تمام تعتیں اگر ایک طرف ہوں اور دوسری طرف پہنچت ہوتو یقینا سعادت وخوشی کے اعتبارے یہ
نعمت بڑھ جائے گی ، اللہ تعالیٰ ہم سب کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقد سنت کومجوب رکھنے اور اس پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے
تا کہ ہم سب اس نعمت سے بہرہ ور ہوگیں۔ (آمین)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندراوی ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے بگڑنے کے وقت جس آ دمی نے میری سنت کو دلیل بنایا اس کوسوشہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو بیہ قی نے بیر وایت اپنی کتاب زید میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمائے قل کی ہے۔ (مقدہ شریف جلداولدیٹ نبر 171)

## الشاشر المرافي الشاشر المرافي ا

## بحث بيان معنى الفرض لغة وشرعا

## ﴿ يہ بحث فرض كے لغوى شرعى معنى كے بيان ميں ہے ﴾

الفرض لغة هو التقدير ومفروضات الشرع مقدراته بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان وفي الشرع ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة قيه

وحكمه لزوم العمل به والاعتقاد به والوجوب هو السقوط يعنى ما يسقط على العبد بلا اختيار منه وقيل هو من الوجبة وهو الاضطراب سمى الواجب بذلك لكونه مضطربا بين الفرض والنفل فصار فرضا في حق العمل حتى لا يجوز تركه ونفلا في حق الاعتقاد فلا يلزمنا الاعتقاد به جزما وفي الشرع وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة كالآية المؤولة والصحيح من الآحاد وحكمه ما ذكرنا

والسنة عبارة عن الطريقه المسلوكة المرضية في باب اللين سواء كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة قال عليه السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدى عضوا عليها النواجذ،

#### 2.

فرض لغت میں اندازہ لگانا ہے اور شریعت کے فرائض شریعت کے لگائے ہوئے اندازے ہیں اس طور پر کہ وہ زیادتی اور کی کا احتمال نہیں رکھتے اور شریعت میں فرض وہ جھم ہے جوالی دلیل قطعی سے ثابت ہوا ہوجس میں کوئی شہنہ ہواور فرض کا حکم اس پڑمل کرنے کا اور اس پر اعتقادر کھنے کا لازم ہوتا ہے اور وجوب گرنے کو کہتے ہیں یعنی وہ حکم ہے جو بندے پر اس کے اختیار کے بغیر گرجا تا ہواور کہا گیا ہے کہ واجب وجب ہے یعنی اس کا معنی تر دداور اضطراب ہوا داجب کا نام اس کے ساتھ اس لئے رکھا گیا ہیکہ وہ فرض اور نقل کے درمیان مضطرب ہوتا ہے لیس واجب فرض ہوگیا واجب کا نام اس کے ساتھ اس لئے اس کو چھوڑ نا جائز نہیں ہوتا اور نقل ہوگیا عقیدہ رکھنے کے حق میں اس لئے ہم پر اس واجب کا قطعی عقیدہ رکھنے کے حق میں اس لئے ہم پر اس واجب کا قطعی عقیدہ رکھنے اور خرص میں کچھ شبہ ہو واجب کا قطعی عقیدہ رکھنا لازم نہ ہوگا اور شریعت میں واجب وہ حکم ہے جوالی دلیل سے ثابت ہوجس میں کچھ شبہ ہو جس طرح کوئی موول آیت ہواور واحد ہوا ور واجب کا حکم وہ ہے جو ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اور سنت نام ہاس جس طرح کوئی موول آیت ہواور واحد ہوا ور واجب کا حکم وہ ہے جو ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اور سنت نام ہاس لئے کہ مواجب کا حکم ہو ہے جو ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اور سنت نام ہاس کے سندیدہ طریقے کا دین میں جس پر چلا جاتا ہو برابر ہے کہ وہ طریقہ ثابت ہور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کومنہ وطی اللہ علیہ وسلم سے کا حدیث میں اس طریقے کو دین میں جس پر چلا جاتا ہو برابر ہے کہ وہ طریقہ ثابت ہو رسول اللہ علیہ وسلم سے کا موسول اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ طریقہ ثابت ہو رسول اللہ علیہ وہ ہو کہ میں علیہ کا میں جس کے وہ کو کھول آیت ہو برابر میں میں کھول کے درین میں جس کے وہ کو کھول کے درین میں جس کے وہ کو کہ کو کھول کے درین میں جس کے وہ کو کھول کے درین میں جس کے وہ کھول کے درین میں جس کے وہ کو کھول کے درین میں کے وہ کھول کے درین میں جس کے وہ کھول کے درین میں جس کے وہ کھول کے درین میں جس کے وہ کھول کے درین میں کے درین میں کے درین میں کے وہ کھور کے درین میں جس کے درین میں کے درین

## الشاشر احول الشاشر الشاسر ال

کہ ہم نمازی نہ تھے۔ یوں اس طلب جازم نے نمازی فرضیت مجھی گئی ہے۔

مندوب

شارع کا خطاب اگر کسی فعل کو کرنے کے بارے میں ہولیکن طلب جازم کے ساتھ نہ ہو، تو بید مندوب کہلائے گا۔ مندوب، سنت اور نفل کے ایک ہی معنی ہیں، البتہ اسے عبادات میں سنت وففل کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرے معاملات پر مندوب کا اطلاق ہوتا ہے۔ مندوب وہ ہے جس کے کرنے والے کی تعریف کی جائے اور چھوڑنے والے کی ندمت نہ کی جائے، یعنی کرنے والا ثواب کا مستحق ہوا ور چھوڑنے والے کی ندمت نہ کی جائے منہ ہو۔

شارع کے خطاب میں کسی فعل کو کرنے کی طلب پائی جائے ، پھراس میں کوئی ایسا قرینہ پایا جائے جوطلب کوغیر جازم ہونے کا فائدہ دے ، تواس کے باعث فعل مندوب قرار پائے گا۔

مثال صلاقه المجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة (متفق عليه) جماعت مين نماز پڑھنا، اکيلے پڑھنے ستائيس مرتبہ بہتر ہے۔

یباں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صیغهٔ امر کے معنی میں نمازِ جماعت کی طلب فرمائی ، مگراس مسئلے میں ایک ایبا قرینه موجود ہوا ہے جوا سے طلب غیر جازم ہونے کا فائدہ دے رہا ہے، وہ انفرادی طور پر نماز پڑھنے پر ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکوت کی دلیل ہے اور اس فعل میں اللہ سے قربت کا حصول ، لہذا نمازِ جماعت مندوب سنت قرار پائی۔

719

شارع کا خطاب اگر کسی فعل کوترک کرنے کے بارے میں ہواور پیطلب جازم کے ساتھ ہو، تو پیرام یا محظور کہلائے گا۔ان دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ حرام وہ ہے جس کے کرنے والے کی ندمت کی جائے اور چھوڑنے والے کی تعریف کی جائے یا کرنے والاسز اکا مستحق ہو۔

شارع کے خطاب میں کسی فعل کوترک کرنے کی طلب صیغۂ نہی یعنی التفعل میں ہوگی یا جو پھھاس معنی کا قائم مقام ہو۔ پھراگر اس میں کوئی ایسا قرینہ پایا جائے جوفعل کے ترک کو طلب جازم ہونے کا فائدہ دے، تو اس کے باعث یفعل حرام قرار پائے گا۔ مثال و لا تسقر بو الزنا إنه کان فاحشه و ساء سبیلا، خبر دارزنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا کیوں کہوہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔

یبال صیغه نبی لاتقر بوا سے طلب ترک ثابت ہے، جبکہ إنه کان فاحشه و ساء سبیلا اس کے طلب جازم ہونے کا قرینہ ہے۔ یول زنا کا حرام ہونا ثابت ہوا۔

مكروه

۔ شارع کا خطاب اگر کسی فعل کوترک کرنے کے بارے میں ہومگر طلب جازم کے ساتھ نہ ہو، تو یہ مکروہ کہلائے گا۔ مکروہ وہ ہے

## الشاشر الماشر الشاشر الشاشر الماشر الماشر الماشر الماشر الماسر الماشر الماسر ا

ایسے عظیم اجر کے ملنے کی وجہ بیہ ہے کہ جس طرح ایک شہید دین اسلام کوزندہ رکھنے اور اس کی شان وشوکت کو بڑھانے کی خاطر دنیا کی تمام مصیبتیں جھیلتا ہے یہاں تکہ کہ اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، ای طرح جب کہ دین میں رخنہ اندازی ہونے لگے اور فتنہ فساد کا دور دورہ ہوتو سنت کورائج کرنے اور علوم نبوی کو پھیلانے میں بے شارمصائب و تکالیف کا سامنا ہوتا ہے بلکہ بسااوقات اس سے بھی زیادہ مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں اس لئے اس عظیم اجر کی خوشخری دی جارہی ہے۔

فرض

شارع کا خطاب اگر کسی تعلی کے کرنے ہے متعلق ہواور پیطلبِ جازم کے ساتھ ہو، تو پیفرض یا واجب کہلائے گا۔ فرض اور واجب کہلائے گا۔ فرض اور واجب کہا ہے گا۔ فرض اور واجب کے ایک بی معنی ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں کیونکہ بید دولفظ متر ادف ہیں۔ بیکہنا سے جہنا سے جہنے ہیں کہ جو چیز قطعی دلیل) قرآن اور سنتِ متواترہ) ہے ثابت ہے وہ فرض ہے اور جوظنی دلیل (خبر واحد اور قیاس) سے ثابت ہے وہ واجب ہے۔ بیاس لئے کیونکہ دونوں ناموں) فرض یا واجب ) کی ایک بی حقیقت ہے اور وہ بیکہ شارع نے کسی تعلق کرنے کی طلبِ جازم کی ہے۔ اس اعتبارے قطعی دلیل اور فانی دلیل میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ بیر سئلہ خطاب کے مدلول سے متعلق ہے نہ کہ اس کے ثبوت ہے۔ فرض وہ ہے جس کے کرنے والے کی تعریف کی جائے یا اس کوچھوڑنے والاسز اکا مستحق ہو۔

فرض کوقائم کرنے کی حیثیت ہے،اس کی دونسمیں ہیں۔فرض عین اور فرض کفا ہے۔ ان کے وجوب کے اعتبارہے، ان میں ہر کوئی فرق نہیں کوئکہ دونوں طلبِ جازم کے ساتھ ہیں۔البتہ ان کوقائم کرنے کی حیثیت ہے ان میں بیفرق ہے کہ فرض عین میں ہر فردسے ذاتی طور پرفعل سرانجام دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جبکہ فرض کفا ہے میں عمومی طور پرمسلمانوں سے فعل کا مطالبہ کیا گیا ہے، لیمی فردسے ذاتی طور پرفعل سرانجام دے خطاب کا مقصد معین فعل کی انجام دہی ہے نہ ہی کہ ہر فرد واحد اسے انجام دے۔ لہذا اگر اس فعل کو بعض مسلمانوں نے سرانجام دے دیا) یعنی فعل کی ادائیگی قائم ہو چکی ) تو باقیوں سے اس کا ذمہ ساقط ہو جائے گا۔البتہ نواب کے مستحق وہی ہوں گے جنہوں نے اس فعل کو کیا۔اورا گر اس فعل کو کئی ۔اسوا وہ لوگ جو اس کی ادائیگی میں مشغول ہیں۔

شارع کی طرف ہے کسی فعل کو کرنے کی طلب صیغهٔ امریعنی افعل کے ساتھ ہوگی یا جو پچھاس معنی کے قائم مقام ہو۔ پھراگرکوئی ایسا قرینہ پایا جائے جوفعل کو طلب جازم ہونے کا فائدہ دے ، تو اس صیغهٔ طلب اور قرینهٔ جازمہ کے باعث بفعل واجب قرار پائے گا۔ مثال و أقیموا الصلاة ، اور نماز قائم کرو

إن الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يقيناً نمازمومنول يرمقرره وقتول يرفرض ٢-

پہلی آبت میں اُقیمو اصیغهٔ امر میں ہے اور دوسری میں کتابا موقو تاصیغهٔ امر کا قائم مقام ہے کیونکہ میام کے عنی میں ہے۔ان دونوں آیات سے نماز کی طلب ثابت ہے مگر جس قرینہ نے اس طلب کو جازم قرار دیاوہ یہ

آيت إما سلككم في سقر . قالوا لم نك من المصلين تهمين دوزخ من س چيز فرالا؟ وه جواب دي گ

## الشاشر الماشر المراج الشاشر المراج الماشر المراج الماشر المراج الماشر المراج المراج

جل مسألته (مسلم)

مسلمانوں میں ہے وہ جومسلمانوں کے خلاف اپنے جرم میں سب سے بڑا ہے وہ مخص ہے جس نے کئی ایسی چیز کے بارے میں جومسلمانوں کے لئے حرام نہیں تھی مگراس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ ان پرحرام کر دی گئی۔

یعنی الیی چیز کے بارے میں پوچھ جس کی تحریم پر وحی خاموش ہے۔ لہذا ان احادیث میں سکوت سے مراد کسی چیز کی تحریم پر سکوت ہے، نہ کہ تھم شرق کے بیان پرسکوت۔ بیاس لئے کیونکہ ایسا کوئی فعل یا چیز ہے، پنہیں جے شارع نے بیان نہ کیا ہو، بلکہ وحی میں ہرمسئلے کاحل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.

ہم نے ایس کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کو کھول کھول کربیان کرتی ہے۔

یہ آیت اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ شرع زندگی کے کسی مسئلے میں خاموش نہیں، بلکہ اس میں زندگی کے تمام افعال اوراشیاء پر حکم موجود ہے اوراس بات پراعتقاد ایمان کا تقاضا ہے۔ اپس دوسری احکام شرعیہ کی اقسام کی طرح مباح بھی اپنی دلیل ہے ثابت ہوتا ہے۔

مثال وإذا حللتم فاصطادوا، جبتم احرام اتار والوتوشكار كهيلور

یہاں احرام کھولنے کے بعد شکار کا تھم دیا جارہا ہے مگر ایک دوسرے قریند کی وجہ سے شکار کھیلنا فرض یا مندوب نہیں، بلکہ مباح ہے۔ وہ قرینہ یہ ہے غیر محلی الصید و اُنتم حوم، حالتِ احرام میں شکار کو طلال جانے والے نہ بنا۔

شکار کا حکم ، خلالِ احرام کی نہی کے بعد آیا ہے، پس احرام کھولنے کے بعد شکار مباح تھبرا کیونکہ بیا پنی اصلی حالت کی طرف واپس لوٹے گا ، یعنی احرام سے پہلے والی حالت جس میں شکار مباح ہے۔

نیز یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ اگر کسی فعل کے بارے میں کوئی حرج نہ پایا جائے تو وہ فعل خود بخو دمباح تھبرے گا۔ یا اگر کسی فعل سے حرج اٹھالیا گیا ہوتو اس کامعنی اجازت ہے۔ یہ اس لئے کیونکہ کسی چیز کی حرمت سے اس کی ضد کا تھم ثابت نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی چیز کے حکم سے اس کی ضد پرتخر یم ثابت ہوتی ہے۔ بلکہ رفع الحرج (حرج گااٹھنا) کسی فرض سے نسلک ہوسکتا ہے جیسے ف لا جناح چیز کے حکم سے اس کی ضد پرتخر یم ثابت ہوتی ہے۔ بلکہ رفع الحرج (حرج گااٹھنا) کسی فرض سے نسلک ہوسکتا ہے جیسے ف لا جناح علیہ اُن یطو ف بھما، پس بیت اللہ کا حج وعمرہ کرنے والے پران کے طواف کر لینے میں بھی کوئی گنا نہیں۔

ال آیت میں، رفع الحرج کے باوجود، قیج وعمرہ کے دوران طواف کرنا فرض ہے مباح نہیں۔ اسی طرح رفع الحرج کسی رفعت کے ساتھ بھی شسکک ہوسکتا ہے جیسے وإذا ضربتم فی الأرض فلیس علیکم جناح أن تقصروا من الصلوة . جبتم سفر میں جارہے ہوتو تم پرنمازوں کے قرکر نے میں کوئی گناہیں۔

یبال رفع الحرج کا مطلب اباحت نہیں، بلکہ ایک حالت ) سفر ) میں قصرِ نماز کی رخصت دی گئی ہے۔ لہذا مباح وہ نہیں ہے جس میں حرج نہ پایا جائے یا جس سے حرج اٹھا لیا جائے، بلکہ مباح وہ ہے جس کے چھوڑنے یا کرنے کے اختیار (اجازت) کے

## الشاشر المرا الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ال

جس کے چھوڑنے والے کی تعریف کی جائے اور کرنے والے کی مذمت نہ کی جائے '،یا جس کا چھوڑنا کرنے سے بہتر ہو۔ شارع کے خطاب میں کسی فعل کوترک کرنے کی طلب پائی جائے ، پھراس میں کوئی ایسا قرینہ پایا جائے جواس کوطلبِ غیر جازم ہونے کا فائدہ دے ، تواس کے باعث یہ فعل مکروہ قرار پائے گا۔

مثال من کان موسرا ولم ینکح فلیس منا (البیهقی) وہ جو مالدار ہواور نکاح نہ کرے تو وہ ہم میں ہے نہیں۔
یہاں صیغۂ نہی کے معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدم نکاح کومنع کیا ہے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مالداروں کے نکاح نہ کرنے پرسکوت اختیار کیا، جواس طلب کے غیر جازم ہونے کا قرینہ ہے۔ لہٰذا مالداروں کے لئے عدم نکاح مکروہ قراریایا۔

مباح

شارع کا خطاب جب کی فعل کو کرنے یا ترک کرنے کے بارے میں اختیار دے، تو وہ مباح کہلائے گا۔ یعنی اس اختیار پر ا کوئی شرعی دلیل ہو۔ بیاس لئے کیونکہ مباح احکام شرعیہ میں ہے ہے، یعنی بیہ حکم اباحت پرشارع کا خطاب ہے جو ہمیشہ دلیل ہے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ قائدہ ہے لاحکم قبل ورود الشرع) شرع کے وار دہونے ہے پہلے کوئی حکم نہیں )۔ لہذا پنہیں کہا جاسکتا کہ ہروہ فعل جس پرشرع خاموش ہے، یعنی جے نہ شرع نے حرام قرار دیا ہواور نہ حلال، تو وہ مباح ہے۔ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے الحلال ما أحل الله فی کتابہ و الحرام ما حرم الله فی کتابہ و ما عفا عنه

(التومذي)

حلال وہ ہے جے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا ہے اور حرام وہ ہے جے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہے اور جس پروہ خاموش ہے وہ معاف ہے۔

تواس میں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس چیز پر قرآن خاموش ہے تو وہ مباح ہے، کیونکہ قرآن کی طرح حدیث میں بھی حرام وطلال کے احکام پائے جاتے ہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا انسی أو تیست المقسر آن و مثل معه معه (مسند أحمد) بے شک میں قرآن اور اس کی مثل سنت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔

پس پہلی حدیث کامعنی بینیں ہے کہ جس بات پروحی خاموش ہے تو وہ مباح ہے۔ بیاس لئے کیونکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانالحلال ما اُحل اللہ میں ہروہ چیز شامل ہے جوحرام نہ ہو، چنا نچیاس میں فرض، مندوب، مباح اور مکروہ، سب شامل ہیں کیونکہ بیہ سب حلال ہیں، یعنی وحی نے اُخصیں حرام نہیں قرار دیا۔ جہاں تک حدیث کے دوسرے جھے کا تعلق ہے وما سکت عنہ فھو مما عفا عنہ تو اس کا مطلب میہ ہے کہ جن چیزوں پر سکوت ہے، وہ حلال ہیں اور بیاللہ کی طرف سے معاف ہیں اور بیانانوں پر اس کی رحمت ہے کہ اس کے لئے انہیں حرام نہیں بلکہ حلال قرار دیا۔ اس کی دلیل بیحدیث ہے

ان أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من



جب سی فعل کوشلسل سے کرنے کے ساتھ کسی عذر پر کوئی رخصت یا قضایا معافی کابیان ہو۔

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر

اے ایمان والوتم پرروزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم ہے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تا کہتم تقویٰ اختیار کرو، آئنتی کے چند ہی دن ہیں لیکن تم میں ہے جو شخص بیار ہویا سفر میں ہوتو وہ اور دنوں میں آئتی کو پورا کر لے۔

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ,إلى قوله،فلم تجدوا ماء فتيمموا،

اے ایمان والوجبتم نماز کے لئے اٹھوتو اپنے چہروں کواور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھولو، اپنے سروں کا مسلح کرواور اپنے یا وَں کوتخنوں سمیت دھولو, تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیم کرلو۔

من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (متفق عليه)

جس کسی نے نیندیا بھول کی وجہ سے نماز نہ پڑھی ہوتو یاد آتے ہی اسے پڑھ لے۔ جب کوئی قول یافعل کسی التزام کی ضرورت کو بیان کرے باوجود یکہ اس میں مشقت ورشواری پائی جائے اوراس کا کوئی بدل نہ ہو۔

كتب عليكم القتال وهو كره لكم، تم يرجهادفرض كيا كياب وكدوه تمهين نا كوارمعلوم بو-

اسلامی ریاست کورسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک معین طریقے ہے قائم کیا، جس میں طاقتور قبائل ہے نصرت طلب کرنا بھی شامل تھا۔ ان سرگرمیوں میں آپ صلی الله علیه وسلم اہواہان بھی کردیے گئے مگر آپ صلی الله علیه وسلم جاری رکھااور قبائل کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے رہے، یعنی شدید تکلیف اور موت کے خطرے کے باوجود، آپ صلی الله علیه وسلم طلب نصرت کے ممل کو مستقل طور پر سرانجام دیتے رہے۔

لو لا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة (متفق عليه)

اگر مجھے اس میں میری امت کے لئے دشواری نہ نظر آتی تو میں اسے ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے امت کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم اس لئے نہیں کیا کہ اس میں اس کے لئے دشواری تھی۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے کسی تھم پر ،اگر کسی فعل کی ادائیگی میں دشواری ظاہر ہو، تو وہ امر فرض ہوگا۔

4) اگر کوئی فعل کسی واجب کابیان ہو یااس کاموضوع فرض ہو یااسلام کی حفاظت پردلالت کرے۔

خذوا عنى مناسككم (مسلم)

این فج کے مناسک مجھ سے لو۔

ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 3104

## الشاشر المرافي الشاشر المرافي المراف

بارے میں شارع کے خطاب پر کوئی سمعی دلیل پائی جائے۔

مثال نسآؤ کم حرث لکم فاتوا حرثکم أني شنتم، تمهاري يويان تمهاري کھيتيان بين اپني کھيتيون مين جس طرح علاقة و

علاوہ ازیں ہے کہنا بھی غلط ہے کہ دورِ جاہلیت کے کئی معاملات اسلام کی بعثت کے بعد بھی جاری رہے اور اسلام نے ان پر خاموثی اختیار کی اور وہ مباح مانے گئے ، جبکہ جن چیزوں سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے منع فرمایا ، صرف وہی نا جائز بھی ہرے۔ لہٰذا اصل ہیہ ہے کہ جب تک شرع کسی بات پر خاموش ہے اور اسے حرام نہیں قرار دیتی ، تو وہ جائز ہوگ ۔ بیہ کہنا اس وجہ سے غلط ہے کیونکہ کسی بات پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خاموثی کا مطلب بینیں ہے کہ شرع خاموش ہے۔ بلکہ ، اس کے برعکس ، شرع نے تو کھم کو بیان کر دیا ہے ، جو اس صورت میں مباح ہے ۔ بیاس لئے کیونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خاموثی ، آپ سلی الله علیہ وسلم کی خاموثی ، آپ سلی الله علیہ وسلم کی خاموثی ، آپ سلی الله علیہ وسلم کی خاموثی ، آپ بلہذا آج جب ہم کوئی ایسافعل انجام دیتے ہیں جو دورِ جاہلیت میں بھی ہوا کرتا تھا ، تو ہم اسے اس حیثیت سے اختیار کرتے ہیں کہ بیتھم شری ہے اور اس کی کوئی دلیل موجود ہے ، نداس حیثیت سے کہ بید دورِ جاہلیت کی کوئی رسم یا معاملہ ہے۔

قرينه

قرینه کامعنی خطاب کی مراد متعین کرنے والی لفظی یا حوالی علامت ہے۔ تھم شرکی کی قتم کونصوص کے قرائن سے سمجھا جاتا ہے۔

ایعنی انہی قرائن سے کی فعل کا فرض مندوب مباح ، مکروہ یا حرام ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ قرینه کی تین اقسام ہیں۔

وہ جوطلبِ جازم ہونے کا فائدہ دے۔ اس سے فعل کے فرض یا حرام ہونے کا تعین ہوتا ہے۔

وہ جوطلبِ غیر جازم ہونے کا فائدہ دے۔ اس سے فعل کے مندوب یا مکروہ ہونے کا تعین ہوتا ہے۔

وہ جوطلبِ غیر جازم ہونے کا فائدہ دے۔ اس سے فعل کے مندوب یا مکروہ ہونے کا تعین ہوتا ہے۔

(وہ جواختیار دینے کا فائدہ دے۔ اس سے فعل کے مباح ہونے کا تعین ہوتا ہے۔

## طلب جازم کے قرائن

د نیایا آخرت میں سزا۔

والسارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله،

چوری کرنے والے مرداورعورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہاس کا جوانہوں نے کیاعذاب اللہ کی طرف سے۔

إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا،

جولوگ ناحق ظلم سے تیبیموں کا مال کھا جاتے ہیں ، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرر ہے ہیں اور عنقریب وہ دوزخ میں جائیں

-5

## الشاشر المراب الشاشر المراب الشاشر المراب الشاشر المراب المراب

جبطلب ایمان کے ساتھ مقرون ہویا جو پچھاس کے قائم مقام ہے۔

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر3321

یقینا تمہارے لئے رسول اللہ میں بہترین نمونہ موجود ہے ہراس شخص کے لئے جواللہ تعالیٰ کی اور روزِ قیامت کے دن کی تو قع سر

جب طلب منع مباح کے ساتھ مقرون ہو۔

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكرالله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون .

اے ایمان والوجب جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑواور خرید وفروخت چھوڑ دو، بیہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔

اگر مالا يتم الواجب إلا بفهو واجب كے قاعدے ميں شامل ہو۔ يعنی ہروہ ممل جو كى واجب كى كفايت كرے اور اسے نفع ئے۔

مثال کے طور پرنماز کے لئے اس کے ارکان (رکوع ، مجدہ وغیرہ) ، کیونکہ ان کے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی ۔ لیکن اگر کوئی چیز اس عمل میں شامل نہیں بلکہ اس سے خارج ہے ، تو اس صورت میں وہ کسی دوسری دلیل کی مختاج ہے۔ مثلاً وضوء کیونکہ بینماز کا حصہ نہیں بلکہ اس کی شرط ہے۔

ای طرح اس قاعدے کے مطابق اسلامی ریاست کے قیام کے لئے جو بھی اعمال درکار ہیں، وہ بھی لازم مخبرے۔ یعنی ایک منظم جماعت کا ہونا، جو اسلامی مبداء (ضابطہ حیات) پر قائم ہو، اس کی طرف پکارے اور اس مبداء کوزندگی میں نافذ کرنے کے لئے فکری اور سیاسی جدوجبد کرے۔

اگر کسی کام میں کوئی فعل اصولی طور پرممنوع ہو، مگر رسول اللہ نے اس کے باوجود ، ایک خاص موقع پر ، اسے سرانجام دیا ہو۔ مثال کے طور پر نماز کی ایک رکعت میں ایک سے زیادہ رکوع کرناممنوع ہے کیونکہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ مگر نماز خسوف میں رسول اللہ کے فعل سے بیٹا بت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دورکوع فرمائے جواس فعل کے واجب ہونے کا قرینہ تھرا۔ لہٰذا بید درکوع نمازِ خسوف کے رکن قرار پائے۔

طلبِ غيرِ جازم كقرائن كابيان

جب كى فعل ميس ترجيح اورمدح پائى جائے۔

تبسمك في وجه أخيك صدقة (الترمذي)

ا ہے بھائی کے سامنے چرے پر مسکراہٹ لا ناصدقہ ہے۔

الشاشر المرا الشاشر المراج الشاشر المراج ا

تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جواسلام کی طرف بلائے ،اچھائی کا تھم دے اور برائی سے منع کرے۔ مروا أبناء كم بالصلاة لسبع واضر بوهم عليها لعشر وفوقوا بينهم في المضاجع (أبو داود) اپنے بچول كونماز پڑھنے كا تھم دوج بكہ وہ سات برس كے ہوجا كيس اور دس سال كى عمر ميس أخيس مارو) اگروہ نہ پڑھيس) اور ان كے بستر عليحدہ كردو۔

جب سی تھم کی بجا آ وری کومتعدد صورتوں میں محدود کردیا جائے اوران میں اختیار دیا جائے۔

و إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أوردوها،

اور جب تمهیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دویاا نہی الفاظ کولوٹا دو۔

تص میں ایسے الفاظ کا ذکر جو بذات خود وجوب وفرضیت یا حرمت پر دلالت کریں۔

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيينالي قوله فريضة من الله

الله تهمین تمهاری اولا دے بارے میں تکم کرتا ہے کہ ایک لڑے کا حصد دولڑ کیوں کے برابر ہے۔۔۔۔۔یہ جھے تم پراللہ کی طرف نے فرض کردیے گئے ہیں۔

إنما حرم عليكم الميتة ،

تم پرمردارحرام كرديا گيا ہے۔

لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم (متفق عليه) جوعورت الله اوريوم آخرت پرايمان لائے تواس كے لئے جائز تبيس كه وہ اپنے محرم كے بغيرا يك دن اور ايك رات سے زيادہ

جب کی عمل کوایسے وصف ہے موصوف کیا جائے جس سے نہی جازم مجھی جائے ،مثلاً اللہ کی ناراضی یا غضب ، ندمت یا کوئی قابل نفرت وصف جیسے بے حیائی یا شیطانی عمل ،ایمان یا اسلام کی فنی وغیرہ۔

ولكن من شوح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله،

مگر جولوگ کھلے دل سے کفر کریں توان پراللّٰد کاغضب ہے۔

انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلاء

ا پنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کرنا ) میہ بے حیائی کا کام ہے اور بغض کا سبب ہے اور بڑی بری راہ ہے۔

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء،

مومنول کو چاہیے کہ وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کا فروں کو اپنا دوست نہ بنا نمیں اور جوابیا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں

تہيں۔



هـ و زيـادـة على الفرائض والواجبات وحكمه أن يثاب المرء على فعله ولا يعاقب بتركه والنفل والتطوع مثالان

#### 3.7

اورسنت کا حکم یہ ہے کہ آ دمی ہے اس کے زندہ کرنے کا مطالبہ کیا جائے اوراس کے ترک کی وجہ سے ملامت کا مستحق ہوگریہ کہ
اس کوعذر کی وجہ سے چھوڑے اور نفل نام ہے زیادتی کا اورغنیمت کونفل کہا جاتا ہے اس لئے کہ وہ زیادہ ہوتی ہے اس چیز ہے جو جہاد
کا مقصود ہوتی ہے یعنی اعلاء کلمۃ اللہ اور ثواب سے اور شریعت میں نام ہے اس حکم کا جوفرض اور واجب سے زیادہ ہوتا ہے اور اس نفل
کا حکم یہ ہے کہ اس کے کرنے پر ثواب دیا جاتا ہے اور اس کے چھوڑنے پرعذاب نہیں دیا جائے گا اور نفل اور تطوع ایک دوسرے کی
مثال ہیں۔

#### ترك سنت يرملامت كابيان

حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرماتی میں که سرکاردو عالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا۔ چھآ دی ایسے میں جن پر میں لعنت بھیجتا ہوں اور الله نے بھی ان کوملعون قرار دیا ہے اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ (پہلا) کتاب الله میں زیادتی کرنے والا (دوسرا) تقدیرالہی کو جھٹلانے والا۔ (تیسرا) وہ آ دی جوز بردی غلبہ پانے کی بنا پرایسے آ دی کومعز زبنائے جس کواللہ نے ڈلیل کر رکھا ہواوراس آ دمی کو ذلیل کرے جس کواللہ تعالی نے عزت وعظمت کی دولت سے نواز رکھا ہو۔ (چوتھا) وہ آ دمی جو (حدود اللہ سے تجاوز کر کے اس چیز کو حلال جانے جے اللہ نے حرام کیا ہو۔ (پانچواں) وہ جومیری اوالا دسے وہ چیز (قتل) حلال جانے جو اللہ نے حرام کی ہے۔ اور (چھٹا) وہ آ ومی جومیری سنت کو چھوڑ دے۔ (بیہ بھی ، رزین ، مشکو ہ شریفجلد اولحدیث نمبر کا ا

حدیث میں جن اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے وہ اپنے ان غلط عقا کداور گراہ کن اعمال کی بنا پرشریعت کی نظر میں اسے مجرم ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بعث کار برسائی گئی ہے بلکہ وہ بارگاہ الوہیت سے بھی را ندہ درگاہ کر دیئے گئے۔ چنا نچے کسی آ دمی نے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہوگا کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ علیہ وسلم ان اللہ علیہ وسلم ان کو این پر لعنت کیوں جمیح ہیں؟ تو اس پر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ چونکہ خدوا ندقد وس نے ان کوا ہے اعمال کی بنا پر ملعون قر اردیا ہے اس لئے بیای کے مستحق ہیں کہ رسول بھی ان کو ملعون قر اردیا ورنا ہر ہے نبی کی لسان مقدس سے نکلی ہوئی ہر دعا اور ہر بدعا باب قبولیت تک پہنچ کر رہتی ہے اس لئے جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجیں اس کی دنیا بھی ہر با دہوگی اور دین میں جاہ ہوجائے گا اس طرف کل نبی بچاب کہہ کر اشارہ فر مایا گیا ہے۔ ویسے تو اس حدیث میں جس ترکیب کے اعتبار سے یہ جملہ معتر ضدوا قع ہور ہا ہے اور اس کے مقصد لعنت میں شدت ہے۔

پہلا آ دی جھے ملعون قرار دیا جارہا ہے وہ قر آ ن میں زیادتی کرنے والا ہے،خواہ وہ قر آ ن میں الفاط کی زیادتی کرے یا قر آ ن کی آیتوں کے ایسے معنی بیان کڑے جو کتاب اللہ کے مفہوم کے خلاف اور منشاءالہی کے برعکس ہوں۔ تیسرا آ دی وہ ہے جو

## الشاشر المول الشاشر كي المول الشاشر المول الشاشر المول المواسر المول المواسر المول المول

جب کسی فعل کی نبی اس پرسکوت کے ساتھ ہو،تو یفعل مکروہ ہوگا۔

إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء (ابن ماجه)

(پیہ)حرام چیز )شفاء نہیں بلکہ بیاری ہے۔

فأمرهم النبيأن يلحقوا براعيه . يعني الإبل فيشربوا من ألبانها وأبواها (البخاري)

پھررسول الندسلی الله علیہ وسلم نے انہیں اپنے چراوے کے پیچھے چلنے کا حکم دیا۔

یعنی اونٹول کے ، تا کہوہ ان کا دورھ اور بیشا بیسیں۔

پہلی حدیث میں حرام چیز کو دوا کے طور پر استعال کرنے ہے منع کیا گیا ہے اور دوسری حدیث میں حرام چیز کے دوا کے طور پر استعال کا اقر ارکیا گیا ہے، نہی اور سکوت نے ل کر گراہت کا فائدہ دیا۔

جب ك فعل مين الله كي قربت يائي جائے \_إن الدعاء هو العبادة (ابن ماجه) بيشك وعاعباوت بـ

#### تخيير كے قرائن كابيان

جب رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے سی فعل کا مجھی کرنا اور مجھی ترک کرنا ثابت ہو۔

میت کا جناز ہ گزرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہو جانا اور بیٹھار ہنا، دونوں ثابت ہیں، لہزااس میں اختیار دیا گیا ہے میساح تھیرا۔

جب سی فعل پر، بغیر سی عذر کے، شرع نے عام طور پر معافی دی ہو۔

الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ) ترمذي ( علال وه به جي الله في كتاب مين حلال قرار ديا به اور حرام وه به جي الله في كتاب مين حرام قرار ديا به اور جس يرده خاموش به وه معاف ب

افعالِ جبلی جوخصائصِ جسم کے ساتھ مربوط اورانسان کے لئے اللہ کی تخلیق میں ہے ہیں اور جن کی تخصیص وتقید نہ کی گئی ہو۔ سال میں مناب

أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض،

اورکیاان لوگوں نے دیکھانہیں آسانوں اور زمین کے عالم میں۔

فامشوا في مناكبها، تاكتم اسكى رابول مين چلتے پيرتے رہو\_

#### سنت کے حکم کابیان

وحكمها أن يطالب المرء بإحيائها ويستحق اللائمة بتركها إلا أن يتركها بعذر والنفل عبارة عن الزيادة والغنيمة تسمى نفلا لأنها زيادة على ما هو المقصود من الجهاد وفي الشرع عبارة عما

## الشاشر الماشر المراجع المراج

زبردتی غلبہ حاصل کرے اور اپنی ظاہری شان و شوکت کے بل بوت پر ان لوگوں کو معزز کرے جواللہ کی نظروں میں ذکیل ہیں اور ان لوگوں کو و کی سے مراد ایسے بادشاہ اور ظالم حاکم ہیں جو اپنے لوگوں کو ذکیل کرے جواللہ کے یہاں بڑا مرتبہ رکھتے ہیں اور اس تیسرے آدمی سے مراد ایسے بادشاہ اور ظالم حاکم ہیں جو اپنے اغراض و مقاصد کی بنا پر حکومت و دولت کے نشہ میں اللہ کے ان صالح و نیک بندوں اور مسلمانوں کو ذکیل خوار کرتے ہیں جو اللہ کے نزدیک بڑی عزت و عظمت کے مالک ہوتے ہیں اور ایسے کا فروں ، جا ہلوں اور بدکار لوگوں کو عزیز رکھتے ہیں جو اللہ کی نظر میں سخت ذکیل ہوتے ہیں۔

چوتھا آ دی وہ ہے جواللہ کی قائم کی ہوئی صدود ہے تجاوز کرتا ہے بعنی ان چیز وں کوحلال سمجھتا ہے جواللہ کی جانب ہے حرام کر دی گئی ہیں مثلاً بیت اللہ مکہ میں جن باتوں کواللہ نے ممنوع قرار دیا ہے جیسے کی جانور کا شکار کرنا ، درخت وغیرہ کا ثنا ، یا بغیرا حرام کے مکہ میں داخل ہونا ، ان کووہ حلال سمجھتا ہو، ایسے ہی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولا د کے بارہ میں جن چیز ول کواللہ نے حرام کیا ہے ان کوحرام کرتا ہو یعنی رسول اللہ صلی اللہ عنہ کی اولا د کی عزت و تعظیم کرنا ضرور کی ہے لیکن کوئی آ دی نہ کرنے کوجا کر سمجھے یا ان کو تکلیف پہنچا نا حرام قرار دیا گیا ہے ان کو تکلیف پہنچا نا حرام قرار دیا گیا ہے ان کو تکلیف پہنچا نا حلال جانے تو اس پر بھی لعنت فرمائی گئی۔ یا اس کا مطلب سے ہے کہ کوئی آ دئی میر کی اولا دمیں ہونے کے نا طے گناہ ومعصیت سے بچتے رہیں ، اس لئے سیدوں کو تنبیہ کرنا ہے کہ میلوگ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولا دمیں ہونے کے نا طے گناہ ومعصیت سے بچتے رہیں ، اس لئے کہ دوسری قوموں کے مقابلہ میں اس قوم کوگناہ ومعصیت زیادہ برائی و تباہی کا باعث ہیں کیونکہ ان کانسی تعلق براہ راست رسول اللہ علیہ وسلم ہے ہے۔

ای طرح پانچوال ملعون وہ آ دمی قرار دیا گیا ہے جوان چیز ول کوترا مسجھتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہو۔ چھٹا ملعون آ دمی کوقر اردیا گیا ہے جوسنت نبوی کوترک کرتا ہو وہ گناہ گار ہے اور جو آ دمی ستی اور کسل کی بنا پرسنت کوترک کرتا ہو وہ گناہ گار ہے اور جو آ دمی سنت کونعوذ باللہ نا قابل اعتماء بچھ کر چھوڑتا ہوتو وہ کا فر ہے لیکن اس لعنت میں دونوں شریک ہیں۔ مگر میہ کہا جائے گا کہ جو آ دمی از راہ کسل و سستی سنت چھوڑتا ہے اس پر لعنت کرنا زجر وتو بیخ کے لئے ہے اور جو آ دمی نا قابل اعتماء بچھ کر سنت کوترک کرتا ہے اس پر حقیقة لعنت ہوگی ہاں اگر کوئی آ دمی کسی وجہ ہے کسی وقت سنت کوترک کردے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا لیکن میں جسی مناسب نہیں ہے۔ حضرت شاہ مجھ آخی دہلوی فرماتے ہیں کہ بیروعیوسنت موکدہ کے ترک کرنے پر ہے۔

فرض كى تعريف اقسام كابيان

فرض کی دونشمیں ہیں (۱) فرض اعتقادی (۲) اور فرض عملی

فرض اعتقادي كى تعريف كابيان

اعتقادی وہ تھم شرعی جودلیل قطعی ہے ثابت ہو یعنی ایسی دلیل ہے جس میں کوئی شبہ نہ ہو۔اس کا انکار کرنے والا ائمہ حنفیہ کے نزدیک مطلقاً کا فرہے اوراگراس کی فرضیت دین اسلام کا عام و خاص پر روشن واضح مسئلہ ہو جب تو اس کے منکر کے کفر پراجماع قطعی

## الشاشى المراج المراج الشاشى المراج ا

ہے ایسا کہ جواس منکر کے کفر میں شک کرے خود کا فر ہے۔ بہر حال جو کسی فرض اعتقادی کو بلا عذر سیجے شرعی ایک بار بھی چھوڑے وہ فاسق، گناہ کبیرہ کا مرتکب اور عذاب جہنم کامستحق ہے۔ جیسے نماز، رکوع، جود۔

فرض عملي كى تعريف كابيان

فرض عملی وہ محم شری ہے جس کا ثبوت تو ایساقطعی نہ ہو، مگر نظر مجتہد میں دلائل شرعیہ کے بموجب یقین ہے کہ ہاں کے کیے آدی بری الذمہ نہ ہوگا۔ یہاں تک کہا گروہ کی عبادت کے اندر فرض ہے تو وہ عبادت ہے اس کے باطل و کا لعدم (معدوم) ہوگ ، اس کا ہے وجہ انکار فسق و گمراہی ہے۔ ہاں اگر کوئی مجتہد دلیل شری ہے اس کا انکار کرے تو کر سکتا ہے۔ جیسے اسکہ مجتہدین کے اختلافات کہ ایک امام کسی چیز کوفرض کہتے ہیں۔ اور دوسر نہیں مثلاً حنفیہ کے نزدیک ایک چوتھائی سرکا مسے وضو میں فرض ہاور شافعیہ کے نزدیک ایک ہوتھائی سرکا مسے وضو میں فرض ہا مقلد شافعیہ کے نزدیک ایک بال کا اور مالکیہ کے نزدیک پورے سرکا۔ مگر اس فرض عملی میں ہر شخص اس امام کی چیرو کی کرے جس کا مقلد ہے اپنے امام کے خلاف بلاضرورت شرعی دوسرے کی بیروی جا گر نہیں۔

فرض عين وكفامير كي تعريف كابيان

(۱) فرض عين (۲) فرض كفاسيه

فرض عین وہ فرض ہے جس کا ادا کرنا ہر عاقل بالغ پرضروری ہوجیے نماز پنجگا ند۔ اور فرض کفایداس فرض کو کہتے ہیں جس کودو ایک مسلمان ادا کرلیں۔ توسب مسلمانوں کے ذمدے فرض ساقط ہوجائے گا اور ایک آ دمی بھی اداند کرے توسب گنهگار ہوں جیسے عسل میت اور نماز جنازہ۔

واجب كى تعريف واقسام كابيان

فرض کی طرح واجب بھی دوقتم پر ہے۔(۱) واجب اعتقادی (۲) واجب عملی

واجب اعتقادي ومملى كى تعريف كابيان

واجب اعتقادی وہ شرعی تھم ہے جس کی ضرورت دلیل ظنی ہے ثابت ہو۔ فرض عملی اور واجب عملی ای کی دوقتمیں ہیں اور واجب عملی ای کی دوقتمیں ہیں اور واجب عملی وہ تھم شرعی (یا واجب اعتقادی) کہ ہے اس کے کئے بھی بری الذمہ ہونے کا اختال ہے مگر عالب گمان اس کی ضرورت پر ہے اور اگر کسی عبادت میں اس کا بجالا نا در کار ہوتو عبادت ہے اس کے ناقص رہے مگر ادا ہوجائے اور کسی واجب کا ایک بار بھی قصداً چھوڑ نا گنا و صغیرہ ہے اور چند بار ترک کرنا گنا و کبیرہ۔

سنت كى اقسام كابيان

سنت دوقتم پر ہے ایک سنت موکدہ جے سنت ہدی (سنن الہدیٰ) بھی کہتے ہیں دوسری سنت غیر موکدہ جس کوسنت زائدہ (سنن الزوائد) بھی کہتے ہیں اور بھی اسے مستحب اور مندوب بھی کہتے ہیں۔

## الشاشر المرا الشاشر المراج الشاشر المراج ا

تحریمی کوحرام کہدکتے ہیں بلکہ ائمہ متقد مین حرام کوبھی مکروہ کہددیتے ہیں۔

سوال نمبر 15 اساءت کے کہتے ہیں؟

جواب اساءت وہ ممنوع شرقی ہے جس کی ممانعت کی دلیل حرام اور مکر ووقح کی جیسی تونہیں مگر اس کا کرنا ہے برا۔ آیک آ دھ بار کرنے والاستحق عمّاب ہےاور عاد تأ اس کا مرتکب عذاب کاستحق ہے۔ بیسنت موکدہ کے مقابل ہے۔

سوال نمبر 16 مکروہ تنزیبی کے کہتے ہیں؟

جواب مکروہ تنزیبی وہ ممنوع شرعی ہے جس کا کرنا شرع کو پسندنہیں، مگر نہ اس حد تک کہ اس پر وعیدعذاب فرمائے۔اس کا ترک کرنے والافضیات وثواب پائے گااور کرنے والے پر نہ عذاب ہے نہ عماب، پیسنت غیرہ موکدہ کے مقابل ہے۔ سوال نمبر 17 خلاف اولی کے کہتے ہیں؟

جواب خلاف اولی وہمنوع شرع ہے جس کا نہ کرنا بہتر تھا، کیا تو پچھ مضا کقہ وعتاب نہیں، جونہ کرے گا فضیلت پائے گا، یہ مستحب کا مقابل ہے۔

سوال نمبر 18 مباح کے کہتے ہیں؟

جواب مباح اس کام کو کہتے ہیں جس کے لیے نہ کوئی تھم ہے نہ ممانعت لہٰذااس کا کرنا نہ کرنا کیساں ہے، کروتو تو اب نہیں نہ کرو تو کچھ عذاب نہیں جیسے لذیذ غذاعدہ لباس جبکہ بطور اسراف نہ ہو۔

سوال نمبر 19 مسى امرمباح پردليل شرى كى حاجت بے يانبين؟

جواب کسی امر کو جائز ومباح کہنے والوں کو ہرگز دلیل کی حاجت نہیں کہ ممانعت پر کوئی دلیل شرعی نہ ہونا۔ یہی اس کے جائز ہونے کی دلیل کافی ہے۔اگر اس فعل میں کوئی برائی ہوتی تو شریع تعقیم مضرور اس سے آگاہ فرماتی اور اس سے بازر ہے کا کوئی نہ کوئی تھم شریعت میں وارد ہوجا تا۔

سوال نمبر 20 احتياطاكسي امر مباح كوحرام يأبدعت كهد يحتية بين يأنبين؟

جواب اب کرقر آن کریم الرچکا ، دین کامل ہوگیا اورکوئی نیا تھم آنے کونہ رہاتو جتنی ہاتوں کا شریعت نے نہ تھم دیا نہ نع کیا۔
ان کی معافی مقرر ہوچکی ، خدا اورر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے از راہ عنایت ہی آخیس ہم پرچپوڑ دیا۔ خودر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پچھاللہ تعالی نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا وہ حلال ہے اور جو پچھ ترام فرمایا وہ حرام ہے۔ اور جس کا پچھوڈ کرنہ فرمایا وہ معاف ہے اورخو داللہ تعالی فرماتا ہے کہ جو پچھر سول شمیس عطافر مائیں وہ لو (یعنی اس پھل کرو) اور جس سے منع فرمائیں اس سے ہاز رہوتو معلوم ہوا کہ خد اورسول نے جس بات کا تھم نہ دیا ، نہ نع کیا وہ نہ واجب ہے نہ گناہ بلکہ معافی میں ہے۔ اب جو خض کسی فعل کو ناجائزیا حرام یا مکروہ ہی کہے۔ اس پر واجب ہے کہ دوباتوں میں سے ایک بات کا شوت دے یا تو یہ کہ فی نفسہ اس کام میں شر (برائی) ہے یا یہ کہ شرع مطہرہ نے اے منع فرمایا ہے اور قرآن وحدیث یا اجماع امت کی روے یہ فعل ممنوع ہے اوراحتیا طنہیں کہ (برائی) ہے یا یہ کہ شرع مطہرہ نے اے منع فرمایا ہے اور قرآن وحدیث یا اجماع امت کی روے یہ فعل ممنوع ہے اوراحتیا طنہیں کہ

## الشاشر المرافي الشاشر المرافي الشاشر المرافي المرافي

سنت مؤكده كى تعريف وحكم كابيان

سنت موکدہ وہ تھم شری ہے جس کوحضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتة اس خیال سے کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے بھی ترک بھی فر مایا ہو یعنی نہ کیا ہویا وہ کہ اس کے کرنے کی شریعت میں تاکید آئی۔

سنت موکدہ کا کرنے والا ثواب پائے گا اور جو خص بلا عذر شرعی ایک بار بھی ترک کرے وہ ملامت کا مستحق ہے اور ترک کی عادت کرے تو فاسق ، عذاب جہنم کا مستحق اور گنا ہگار ہے اس کا گناہ واجب کے ترک ہے کم ہے۔ اورا لیے خص کی گواہی نا مقبول ، اور بعض علائے سلف نے فر مایا کہ اس کا ترک قریب حرام کے ہے اور اس کا ترک مستحق ہے کہ معاذ اللہ شفاعت سے محروم ہو جائے کہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو میری سنت کوترک کر گے گا۔ اسے میری شفاعت نہ ملے گی۔

سوال نمبر 9سنت غيرموكده كے كہتے ہيں؟ اوراس كاكيا تكم ہے؟

جواب سنت غیر موکدہ وہ حکم شرع جس پرشریعت میں تا کیرنہیں آئی ،گراس کا ترک کرنا بھی شریعت کو پسندنہیں لیکن نہ اس حد تک کہ اس پرعذاب تجویز کرے،اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا اگر چہ بطور عادت ہویا باعثِ عمّا بنہیں۔

سوال نمبر 10 متحب کے کہتے ہیں؟

جواب مستحب وہ تھم شرع جس کا بجالا نا نظر شرع میں پیند ہے،خواہ خود حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہو۔ یا اس گی طرف رغبت دلائی یا علمائے کرام نے اسے پیند فر مایا اگر چہا حادیث میں اس کا ذکر ندآیا۔اس کا کرنا ثواب اور ندکرنے پر پچھالزام نہیں۔

سوال نمبر 11 شریعت نے جن کا موں کی ممانعت کی وہ تنی تتم پر ہیں؟ جواب منوعات شرعید پانچ قتم پر ہیں؟ جواب منوعات شرعید پانچ قتم پر ہیں، حرام قطعی، مکر وہ تحریمی، اساءت، مکروہ تنزیمی، خلاف اولی۔ سوال نمبر 12 حرام قطعی کے کہتے ہیں؟

جواب حرام قطعی وہ ممنوع شری ہے جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو، یفرض کا مقابل ہے، اس کا ایک بار بھی قصد آکرنا گناہ کبیرہ وفسق ہےاور بچنافرض وثواب۔

وال نمبر13 مرووتح کی کے کہتے ہیں؟

جواب مرو ہے کی وہ ممنوع شری ہے جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو۔ بیواجب کا مقابل ہے۔اس کے کرنے سے عبادت ناقص ہوجاتی ہے اور چند باراس کو کرنا گبناہ کبیرہ ہے۔ سوال نمبر 14 مکرو ہے کو کرام کہ یکتے ہیں یانہیں؟

جواب حرام اور مکر و وتحر کمی میں جوفرق ہے وہ باعتبار عقیدے کے ہے کہ حرام قطعی کی حرمت کا انکار کرنے والا کا فرہے جبکہ مکر و وتحریمی کی ممانعت کا منکر کا فرنہیں اور پچنا جس طرح حرام سے فرض ہے یونہی مکر ووتحریمی سے بازر ہنالازم ہے اس بناء پر مکرو و



## بحث العزيمة ماهي لغة وشرعا فصل العزيمة

## ﴿ یہ بحث عزیمت کے بیان میں ہے ﴾

#### عزيمت كى تعريف كابيان

هي القصد اذا كان في نهاية الوكادة ولهذا قلنًا أن العزم على الوطء عود في باب الظهار لانه كالموجود فجاز أن يعتبر موجودا عند قيام الدلالة ولهذا لو قال أعزم يكون حالفا وفي الشرع عبارة عما لزمنا من الأحكام ابتداء سميت عزيمة لأنها في غاية الوكادة لوكادة سببها وهو كون الأمر مفترض الطاعة بحكم أنه إلهنا ونحن عبيده وأقسام العزيمة ما ذكرنا من الفرض والواجب

عزیت وہ ارادہ کرنا ہے جب کہ وہ انتہائی پختگی میں ہواس وجہ ہے ہم نے کہا کہ وطی کاعزم کرنا باب ظہار میں بیوی نے یاس وطی کے لئے جانااس لئے کہ عزم وطی موجود وطی کی طرح ہے اس جائز ہے یہ بات وطی کوموجود مانا جائے دلیل کے موجود ہونے کے وقت اسی لئے اگر کسی نے کہااعزم تو وہ من کھانے والا ہوگا اور شریعت میں عزیمیت نام ہان احکام کا جوابتداء ہم پرلازم ہوئے ہیں ان کوعز بمت اس لئے کہاجاتا ہے کہ بیاد کام اپنے سب کے موگد ہونے کی وجہ سے انتہائی پختلی میں ہوتے ہیں اور ان کا سب آمر کا مفترض الطاعت ہونا ہے اس حکم ہے کہ وہ ہمارامعبود ہے اور ہم اس کے غلام ہیں اور عز سمت کی اقسام وہ فرض اور واجب ہیں جن کو

احكام شرعيه ميں عزيمت ورخصت كے عليحدہ عليحدہ حقوق ہيں قاعدہ فقہيد

ا حکام شرعیه میں عزیمت ورخصت کے علیحدہ حقوق ہیں۔( ماخوذ من الحسامی ش ۵۹)

عزيمت كي تعريف

وہ تکم ہے جواصل ہواور عوارض کے ساتھ متعلق نہ ہو۔

رخصت كى تعريف

اصطلاح شریعت میں رخصت وہ حکم ہے جس کی مشروعیت بندول کے اعتبار سے ہوجیسے ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی

## الشاشر المول الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ا

کسی چیز کو بلا دلیل شرعی حرام یا مکروه کهه گرمسلمانول برتنگی کر دی جائے ، بلکہ جس چیز کوخدا ورسول منع نه فرمائیں اور شرعا اس کی ممانعت ثابت نہ ہوا ہے منع کرنا خودصا حب شرع بنتا اور تی شریعت گھڑ نا ہے۔ اس سے ہرمسلمان کو پر ہیز کرنا جا ہے بلکہ جس امر مباح كوممل بنظر تغظيم ومجت كياجاتا بياتو وه متحب ومتحن اورور بارالهي مين محبوب ومقبول بوجاتا بي جيسي محفل ميلا وشريف نبي صلى الله عليه وسلم كى پيدائش برخوشي اورحضورا قدس صلى الله عليه وسلم كى تعظيم كالظهار كيهـاس ليه ابل سنت و جماعت كااس پراتفاق اور اجماع ہے کہ بیرقیام متحب وستحسن ہے۔

نفل اس عمل مشروع وجائز كو كہتے ہيں جوفرض وواجب نه ہو،الہذافل عام ہے كه سنت يرجھي اس لفظ كااطلاق آيا ہے۔اوراس کے غیر کو بھی نفل کہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام فقہ کی کٹابوں میں باب النوافل میں سنن کا ذکر بھی کرتے ہیں کنفل ان کو بھی شامل ہوتے ہیں ، البتة اگر سنتوں کے لیے کوئی خاص بات ہوتی ہے تو اس کوالگ بیان کردیا جاتا ہے۔



## بحث بيان الرخصة لغة وشرعا

## ﴿ يہ بحث رخصت كے بيان ميں ہے ﴾

#### رخصت كى تعريف واقسام كابيان

وأما الرخصة فعبارة عن اليسر والسهولة وفي الشرع صوف الأمر من عسر الى يسر بواسطة عـذر في الـمكلف وأنواعها مختلفة لاختلاف أسبابها وهي إعذار العباد وفي العاقبة تؤول الى نوعين

أحدهما رخصة الفعل مع بقاء الحرمة بمنزلة العفو في باب الجناية وذلك نحو اجراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب عند الإكراه وسب النبي عليه السلام وإتلاف مال المسلم وقتل النفس ظلما

وحكمه انه لو صبر حتى قتل يكون مأجورا لامتناعه عن الحرام تعظيما لنهى الشارع عليه السلام

والنوع الثاني تغيير صفة الفعل بان يصير مباحا في حقه قال الله تعالى (فمن اضطر في مخمصة )وذلك نحو الاكراه على أكل الميتة وشرب الخمر

وحكمه انه لو امتنع عن تناوله حتى قتل يكون آثما بامتناعه عن المباح وصار كقاتل نفسه

#### 2.1

رخصت آسانی اور سہولت کا نام ہے۔ جبکہ اصطلاح شرع میں وہ تھم جس کومشکل ہونے کی وجہ ہے آسانی طرف پھیردیا گیا ہولیتی جو چیز مکلف کیلئے عذر ہواور رخصت کے اسباب کے مختلف ہونے کی وجہ سے اس کی اقسام بھی مختلف ہیں۔اوروہ بندوں کے عذر ہیں۔ جبکہ انجام کے طور پراس کی دواقسام ہیں۔

ایک رخصت وہ ہے جس میں فعل کی رخصت بقائے حرمت کے ساتھ رہتی ہے۔ بید جنایت کے احکام میں معانی کے علم میں ہے۔ اورای طرح مجبوری کے وقت اطمینان قلب کے ہوتے ہوئے زبان پر کلمہ نفر کا جاری کرنا ہے۔ اورای طرح نبی مرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اوبی ہے۔ اور سلمان کا مال ضائع کرنا اور کسی جان کو بہطور ظلم قبل کرنا ہے۔

رخصت کی اس فتم کا تھم یہ ہے کداگر وہ مخص صبر کرتا اور قل کردیا جاتا تو اس جواجر دیا جائے گا کیونکہ شارع علیہ السلام کی



مشر وعیت عذر سفر ومرض پر مبنی ہے۔

عزیمت ورخصت کی دونوں تعریفوں کا خلاصہ بیہوا کہ اصل میں شریعت نے جس کام کے کرنے کا تھم دیا ہے اس کو کرناعزیمت ہے۔ ہے اور جو بندوں پر کسی عذر کی بناء پر تخفیف کی جائے یعنی کسی عمل کوند کرنے کی تخفیف ہو، وہ رخصت ہے۔

#### عزيمت كاثبوت

كتب عليكم القتال و هو كره لكم .(البقرة ٢١٥)

ترجمہ بم پر جہادفرض کیا گیاہے اور وہتم پردشوارہ۔

احکام شرعیہ کی ادائیگی آسان ہو یا دشوار ہو بہر حال انکی فرضیت ان کی ادائیگی کا تقاضہ کرتی ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ احکام شرعیہ کی ادائیگی میں عزیمیت ہے اگر چہ ان کی ادائیگی مشکل لگتی ہو۔

#### رخصت كاثبوت

اور جبتم زمین میں سفر کروتو کئی مضا نقه نبیں کہتم نماز میں قصر کرلو۔ (النساء،۱۰۱)

#### تكليف كے باوجودعزيمت رعمل كرنے كابيان

حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کیاتم کو ایسی عبادت نہ بتا وک ،جس سے تنہارے گناہ مٹ جائیں اور جس ہے تنہارے درجات بلند ہوں صحائبہ کرام (رضی اللہ عنہم) نے عرض کیا کیوں نہیں یارسول اللہ ( صلی اللہ علیہ وسلم) آپ نے فر مایا: تکلیف کے وقت مکمل وضوکرنا، زیادہ قدم چل کرمجد کی طرف جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اور تنہارے لئے یہی رباط ہے (بعنی اپنے آپ کوعبادت کیلئے پابند کر لینا) (سمج مسلمج اس سے ۱۲، قد بی کتب خانہ کراچی)

## الشاشر المراد الماشر الماشر الماشر المراد الماشر المراد الماشر المراد الماشر ا

سفر کی اقسام؛ سفر کی دواقسام ہیں۔ اسفرطویل ۲ سفرقلیل میں خط مل

ا\_سفرطويل:

وہ سفر جو تین را توں اور تین دنوں پر مشتمل ہو یعنی جدید تحقیق کے مطابق۔ 9800 کلومیٹر ہو۔ جس کے اختیار کرنے والے کو شرعی طور پر مسافر کہتے ہیں اسے شریعت کی طرف سے رخصت ہے کہ وہ چار رکعت والی فرض نماز میں صرف دور کعتیں ادا کرے۔ ۲۔ سفر قلیل

عام طور پر جو خض شرعی سفر کی حد کونہ پہنچے بلکداس سے تھوڑا سفر ہو۔جس طرح تیم کے جائز ہونے کا حکم دیا جاتا ہے توبیشرعی رخصت ہے کہ وہ اگرایک میل یااس سے زائد فاصلے تک بھی پانی نہ پاسکے تو تیم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔

۲\_مرض:

اس عذر شرع كا جوت يهم ب- من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر \_ (القره،١٨٥)

جو بیار ہویاسفر پر ہو، پس وہ دوسرے دنوں میں (روزوں کی ) مدت پوری کرے۔

اگر کسی شخص کو جان لیوا بیاری ہو یا وہ شرعی طور پر مسافر ہوتو اے اجازت ہے کہ وہ ان دنوں میں روز نے ندر کھے بلکہ بعد میں تندرتی یا ایام اقامت میں ان روز وَں کی قضاء کرلے۔ اسی طرح جب کسی شخص کو جان یا جسم کے عضو کے زائل ہونے کا خوف ہوتو وہ خض تیم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔

ای طرح عذرقوی کے ہونے کی وجہ ہے بیٹھ کریالیٹ کراشارہ کے ساتھ نمازادا کرنا پیشری اعذار میں ہے ہجن کی وجہ ہے رخصت کا تھم ثابت ہے۔

ای طرح ماہر ڈاکٹر یا جکیم کو پردہ کے مقامات کود مکھنے کی اجازت ہے کیونکہ مرض سبب ہے جسکی وجدرخصت ہے بشرط کہ سبب مخقق

-50

٣- اكراه:

اگر کسی کے ساتھ زبردی کی جائے تو اس صورت میں بھی شرعی سہولتیں موجود ہیں۔

صاحب قد وری علیة الرحمہ لکھتے ہیں۔ مجبوری کا حکم اس دفت ثابت ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کودھمکی دے اور وہ اس کے واقع کرنے پر

بهی قا در بهو، وه با دشاه بهویا وه چور بهو\_ (الخضرالقدوری بس ۲۲۳ مکتبه هانیهان)

اس عذرشرعی کا ثبوت بیہ۔

من كفر بعد ايمانه الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان ـ (النعل ١٠٦٠)

## الشاشر المراد الشاشر المراد الشاشر المراد المراد

ممانعت کی وجداورشر بعت اسلامیہ کی تعظیم کیلئے اس نے اپنے آپ کوحرام سے روکا ہے۔

رخصت کی دوسری قتم ہے ہے کہ کسی کام کی صفت میں ایسی تبدیلی کا ہونا جوم کلف کے حق میں مباح ہو چکی ہوجس طرح الله تعالیٰ

كافرمان ب "فمن اضطر في محمصة اوراى طرح مرداركمان پرمجور مونااورشراب پينے پرمجور مونا ب-

اس رخصت کا تھم یہ ہے کہ اگروہ ان چیزوں کو کھانے ہے اپنے آپ کوروک لیتاحتیٰ کہ اس سبب سے قبل کردیا جائے تو وہ گنا ہگار ہوگا۔ کیونکہ اس نے اپنے آپ کومباح کام سے روک لیا ہے۔ گویاوہ ایسا ہوا جیسے اپنے آپ کوقل کرنے والا ہے۔

مشقت آسانی فراہم کرتی ہے قاعدہ فقہیہ

المشقة تجلب التيسير \_(الاخاه)

مشقت آسانی فراہم کرتی ہے۔اس قاعدہ کا جوت قرآن کی اس آیت مبارکہ سے ہے

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر . (البقره ١٨٥٠)

الله تم يرآساني عامتا إورتم يروشواري نبيس عامتا - (كنز الايمان في ترجمة القرآن

اس طرح حدیث مبارکہ ہے۔اللہ کے نز دیک پسندیدہ دین وہ ہے جو باطل سے پاک ہواورآ سان ہو۔

( بخاری، ج ایش ۱۰ فقد یمی کتب خاند کراچی )

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا بتم (خودکو) ان اعمال کا مکلف کروجن کی تم میں طاقت ہو۔ (مسلم،جا،بر،۳۳۲،قدیمی کتب خانہ کراچی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو انہیں ہر

نماز کے (وضوکرتے)وقت مسواک کا حکم ویتا (جامع ترندی،جام ۵، فاروقی کتب خاندماتان)

فقہاء کرام فرماتے ہیں اس قاعدہ سے شرعی سہولتیں ، رصتیں اور تخفیفات ثابت ہوتی ہیں

شرعی رخصتوں کے اسباب کا بیان

ا سفر: اس عذر شرعی کا ثبوت اس آیت مبارکدے ہے۔

ترجمه: اورجب تم زمین میں سفر کروتو کوئی مضا گفته بیں کہم نماز میں قصر کرلو۔ (انساء،١٠١)

ای طرح بیرصدیث مقدسہ ہے۔حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینه منورہ سے رسول اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ کی طرف گئے آپ دو،دو،رکعت نماز پڑھتے رہے تی کہ واپس آگئے میں نے پوچھا مکہ میں کتنے دن قیام کیا کہاوس دن۔

(مسلم، جاص ۲۳۳،قد می کتب خانہ کراچی

## الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ا

#### ۵\_عام تكاليف كودوركرنا:

شریعت اسلامیے نے انسانی صلاحیتوں کے موافق احکام جاری فرمائے ہیں اور وہ احکام جوعموی مشکلات میں ڈالیس اس طرح کے احکام کامسلمانوں کو مکلف نہیں کیا۔

اس سبب شرعی کا ثبوت بیآیت مبارکه ہے۔

لا يكلف الله نفسا الا وسعها . (البقره ٢٨٦٠)

اللَّهُ سي جان پر بوجھنہیں ڈالٹا مگراسکی طاقت کے مطابق۔

ای طرح بیر حدیث طیبہ ہے۔ حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فر مایا: اے لوگو؛ تم پر حج فرض ہو گیا لیس حج کیا کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہرسال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے تی کہ اس نے تین باریمی کہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اگر میں ہاں کہد دیتا ، تو حج ہر سال فرض ہوجا تا اور تم اس کی ادائیگی کی طاقت نہ رکھتے ، جن چیزوں کا بیان میں چھوڑ دوں ہتم ان کا سوال مت کیا کرو۔

کیونکہ تم سے پہلےلوگ ای لئے ہلاک ہوئے کہ وہ انبیاء کرام (علیہم السلام) ہے بکثر ت سوال کرتے تھے اور انبیاء کرام (علیہم السلام) سے اختلاف کرتے تھے۔للہذا جب میں تم کوکسی چیز کا تھکم دول ، تو اس پراپی طاقت کے مطابق عمل کرواور جب تم کو کسی چیز سے روک دوں تو اس کوچھوڑ دیا کرو۔ (مسلم، جا،ص ۳۳۳، قدیمی کتب خانہ کراپی)

#### ۲ - حالت حيض ميں شرعی سہولتيں:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم عیدالاضی یا عیدالفظر میں عیدگاہ کی طرف نظے آپ خوا تین کے پاس سے گزر رہے تو آپ نے فرمایا: اے عورتوں کی جماعت ؛ تم صدقہ کیا کرو کیونکہ مجھے دیکھایا گیا ہے کہ تم اکثر اہل دوزخ ہوانہوں نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم وہ سے؟ آپ نے فرمایا: تم لعنت بہت کرتی ہواور خاوند کی نا مشکری کرتی ہو ہیں نے کوئی ناقص عقل اور ناقص دین والی ایسی نہ دیکھی جو سی مختاط مرد کی عقل کو ضائع کرنے والی ہو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہمارے دین اور عقل کا نقصان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: کیا ایسانہیں ہے کہ عورت کی گواہی مرد کی گواہی ہو سے خورت کی گواہی مرد کی گواہی ہو سے کہا کیون نہیں ۔ آپ نے فرمایا: بیان کے دین کا نقصان ہے کہ عورت کو جب حیض آتا ہے تو وہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے؟ انہوں نے کہا کیون نہیں ۔ آپ نے فرمایا: بیان کے دین کا نقصان ہے دین کا نقصان ہے دین کا نقصان ہے کہا کیون نہیں ۔ آپ نے فرمایا: بیان کے دین کا نقصان ہے دین کا منہا ہے تا سان اور ہولت پر منی ہیں ۔ کیونکہ اگر جج ہرسال فرض ہوجا تا تو اوا نیگی مشکل ہو

الشاشر المراد الشاشر المراد الشاشر المراد المراد

جس نے اللہ پرایمان لانے کے بعد کفر کیا سوائے اس شخص کے جس کو کفر پر مجبور کیا گیا ہواوراس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔

یہ آیت مبار کہ حضرت عمار بن یا سررضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے کیونکہ شرکیین نے حضرت عمار ،اان کے والدیا سراورانکی
والدہ سمیہ کواور حضرت صبیب ، بلال ، خباب اور حضرت سالم رضی اللہ عضم کو پکڑ لیا اور ان کو تخت عذاب میں ببتلاء کیا حضرت سمیدرضی
اللہ عنھا کو دواونٹوں کے درمیان با ندھ دیا اور نیز ہ ان کے اندام نہانی کے آریار کیا اور ان سے کہا کہتم مردول سے آئی خواہش پوری
کرنے کیلئے اسلام لائی ہولہٰ ذاان کو تل کر دیا۔

اوران کے خاوند یاسرکو بھی قتل کردیا بیدونوں وہ تھے جن کواسلام کی خاطرسب سے پہلے شہید کیا گیا اور حضرت عمارضی اللہ عنہ ہے انہوں نے جبر بید کلمہ کفر کہا ہے تو آپ نے فرمایا: بے انہوں نے جبر بید کلمہ کفر کہا ہے تو آپ نے فرمایا: بے شک عمار سر سے پاؤس تک ایمان سے بھر اہوا ہے اس کے گوشت اور خون میں ایمان رہے بس گیا ہے۔ پھر حضرت عمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں سے آنسو پونچھ رہے تھے اور فرمارہ سے اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں سے آنسو پونچھ رہے تھے اور فرمارہ سے اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں سے آنسو پونچھ رہے تھے اور فرمارہ سے قسے اور فرمارہ تھے اگر وہ دوبارہ تم سے زبر دئی کلمہ کفر (باوجود ایمان قلبی ) کہلوا کیس تو تم دوبارہ کہد دینا۔ (اسب نزول القرآن، رقم الحدیث ۲۵، مطبوعہ بیروت) دس چیزیں مجبوری کے ساتھ بھی ہوجاتی ہیں

ا نكاح ٢ ـ طلاق ٣ ـ عتاق ٢ ـ ايلاء ٥ ـ الفي فيه ٢ ـ ظهار ٧ ـ يمين ٨ ـ نذر ٩ ـ رجعت ١٠ قصاص كامعاف بونا ـ (جو بره نيره ، ج٢ بص ٢ ١ ١ مكتبدر حمانيد لا بور)

#### ٣ \_نسيان ( كھولنا):

اس عذر شرعی کا شبوت مید حدیث مبار کہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوروز سے میں بھول کر پچھکھا، پی لے تو وہ اپناروزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔

(مسلم، جا، ص ۳۸۳، قدیمی کتب خانہ کراچی)

#### اغتاه:

جمول جاناحقوق اللہ کے بعض احکام میں شرعی رخصت کا سبب ہے جبکہ اقوق العباد میں بھولنا قابل عذر نہیں۔
اسی طرح اگر کوئی شخص نماز میں بھول کر کھا پی لے توبیاس کا عذر نہیں ہوگا اور اسی طرح اگر کسی نے بھول میں کسی کا مال ضائع کر دیا تو وہ ضامن ہوگا کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد ہے ہے جہاں بی عذر قابل قبول نہیں۔ایے بی کئی دوسرے مسائل ہیں جہاں بھولنا قابل عذر نہیں مثلا اگر وضوکر نے والا بعض اعضاء وضوکو دھونا بھول گیا تو اس کا وضونہ ہوگا اور اسی طرح اگر قاضی نص کو بھول کر اس کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ فیصلہ درست نہ ہوگا۔ (شرح الا شاہ دانطائر ہیں ۱۰ مطبوعہ H.MS کینی کر اچی)

## الشاشر المولى الشاشر المولى الشاشر المولى الشاشر المولى الشاشر المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى

، سات بچ ہیں جومعصوم ہیں وہ بیچار ہے تو بھوک ہے مرجا کیں گے۔خاندان کے اندرکی دشمنیاں جنم لیں گی اورعلمائے کرام پراس طرح کے جملے کتے ہیں کہ جیسے ان کے درمیان اورعلمائے کرام کے درمیان حق وباطل کامغر کہ شروع ہو چکا ہے۔

لیکن افسوس؛ اس بات پر کدلوگ ساری ساری عمر بسر کرجاتے ہیں مگر نکاح، طلاق اور دیگر شرعی احکام کو بیجھنے کی طرف ذرا توجہ نہیں دیتے۔ ایسے لوگوں کو یا در کھنا چاہے اگر غلطی اٹکی اپنی ہواور الزام شریعت پر ، یہ کتنی بڑی غلط نہیں ہے۔ اور اللہ کا کیا ہوا حرام تو کسی بھی صورت ہیں حلال نہیں ہوسکتا۔ اگر چہ ساری و نیا کے روشن خیال اور عقل کل کا دعوی کرنے والے لوگ ساری عمر اپنا سر پکڑ کر جینصیں تب بھی وہ اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال نہیں کر سکتے۔ لہٰذا برائے مہر بانی اپنی غلطیوں کی وجہ سے اسلام کے احکام کو بدلنے سے ماز رہیں۔

ای طرح وہ نام نہادعا، جو توای خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے تین طلاقوں کو ایک طلاق کہد دیتے ہیں اور پھراس پر فقاوی جانے کی بھر پوراشاعت بھی کر ہیٹھتے ہیں انہیں بھی یا در کھنا چاہیے کہ تین ، تین ہوتا ہے اور ایک ، ایک ہوتا ہے۔ کیا اگر کسی نے کہا کہ اس کے تین خدا ہیں تو کیا تم اسکی تو حید کو قبول کر لوگے۔ اگر ایسی تو حید قابل قبول نہیں تو پھر وحدہ لاشریک کے احکام کو بھی حق کے ساتھ بیان کرو، ندکہ عوامی خواہشات کی پیروی۔۔۔؟

#### ا سہولت کے ہیں منظر میں ارتداد:

کی لوگ اسلام میں خود ساختہ سہولتیں تلاش کرتے ہوئے اسلام سے خارج ہوجاتے ہیں جنہیں مرتد یا خارج اسلام کہا جاتا ہ اس طرح کے لوگ قرآن وسنت سے گراہانہ استدلال بھی کر بیٹھتے ہیں اس قدر سہولت پیندلوگوں کودورخلافت کا وہ منظر ضروریاد کرنا جاہے۔

حضرت عمر فاروق رضی الله عند نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بعض عرب کے لوگ مرتد ہوگئے انہوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے اور زکو ق نہیں دیں گے۔ لہٰذاا حکام میں آسانی پیدا کرواور زکو ق معاف کرو۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ پھر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کے پاس گیا اور کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ عند نے فر مایا:

میں تم ہے مدو کی تو قع رکھتا تھا اور تم مجھے پریشان کرنے آئے ہوتم جا بلیت میں بخت تھے اور اسلام میں کمزور پڑ گئے ہونے بی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگیا وہی منقطع ہوگئی۔ اگر انہوں نے (مرتدین) نے مجھے ایک رتی ویے ہے بھی انکار کیا تو جب تک میرے ہاتھ میں تکوار ہے میں ان سے قبال کروں گا۔ (تاریخ الخلفاء از اہام جلال اللہ ین سیوطی ساے، مطبوعہ نور مجدالے کرا چی)

## الشاشر احول الشاشر كري الشاشر المسائل الم

جاتی اورکئی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا اور ای طرح روز ہے اگر سال بھریا چھ ماہ فرض ہوجاتے تو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایسے
ہی اگرز کو ہ نصف مال یا سارے مال کی فرض ہوجاتی تو لوگ ادائیگی نہ کرتے اور ایسے ہی اگر حالت جیش ونفاس میں نماز ، روزے کا
حکم دیاجا تا تو بھی مشقت ہوتی ، ای طرح باتی تمام احکام میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانی طاقت کے مطابق احکام لازم کے ہیں۔ اس
قدر آسانیوں کے باوجود اب بھی اگر کوئی یہ سمجھے کہ شرعی احکام پڑمل کرنا مشکل ہے نیا یہ تو مشقت والے احکام ہیں تو پھر اسکی عقل کا
قصور ہے۔ اسے اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے

#### ۷- تيسرا حصه وصيت

حضرت سعدرض الله عنه بیان کرتے ہیں کی نبی کر بیم صلی الله علیه وسلم میری عیادت کیلئے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا میں اپنے پورے مال کی وصیت کردوں؟ آپ نے فر مایا جہیں پھر میں نے کہا آ دھے مال کی وصیت کردوں؟ آپ نے فر مایا جہیں پھر میں نے عرض کیا تہائی مال کی وصیت کردوں؟ آپ نے فر مایا جہاں تہائی بہت ہے۔ (مسلم، ٢٤ من من کی کتب خانہ کراچی) تہائی ہے خرض کیا تہائی مال کی وصیت کردوں؟ آپ نے فر مایا جا بال تہائی بہت ہے۔ (مسلم، ٢٥ من مندی کتب خانہ کراچی) تہائی ہے ذیادہ وصیت اسی کے منع موئی تا کہ دیگروار ثین کو فقصان نہ ہو۔

## ٨\_وارث كيلئے وضيت نہيں:

حضرت ابوامامہ باہلی رضی انقد عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے ججۃ الوداع کے سال اپنے خطبہ میں ارشاو فرمایا: الله تبارک و تعالی نے ہر حق وار کواس کا حق عطا کیا ہے۔ وارث کیلئے وصیت نہیں۔ (الخ) امام ترفد ی فرماتے ہیں اس حدیث کی سند حسن ہے۔ (جامع ترذی،ج۲،ص۳۳، فاروق کتب خانداتان)

#### 9\_طلاق اورا نداز سهولت:

ابتدائی طور پرطلاق دینا ہرگز ناپسندید عمل ہے لیکن جب شوہراور بیوی اللہ کے قوانین کو برقر ار نہ رکھ کیس تو پھراسلام نے طلاق کی اجازت دی ہے اوراس کا طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ شوہر بیوی کو ایک طلاق رجعی دے تا کہ طلاق رجعی ہونے کے بعد عدت طلاق ہی میں شوہراور بیوی دونوں کواپنی زندگی کے بارے میں سوچنے کا موقع مل سکے اور عدت ہی میں رجوع کرلیس تو بہتر ور نہ اس کے بعد شوہر دوسری طلاق دے اور پھر بائند کے بعد یا اسکی عدت گزرنے کے بعد بھی صرف نکاح کر کے اسے حقوق زوجیت میں لا سکتا ہے۔ یہ تمام مواقع آسانی فراہم کرنے کیلئے ہیں۔

لیکن برقسمتی سے بہت سے لوگ بیک وقت تین طلاقیں دے بیٹھتے بیل پھرعلائے گرام سے مسئلہ بو چھتے ہیں تو علائے حق اہل سنت و جماعت بیفتوی دیتے ہیں کہ اب وہ بغیر حلالہ کے تمہارے نکاح میں نہیں آ علق کیونکہ شریعت نے بغیر حلالہ کے شوہراول سے اسکا نکاح منع کردیا ہے۔ تو جاہل و بے وقوف لوگ سر پکڑ کو بلبلا اٹھتے ہیں کہ دیکھوا یک شخص کا گھر بربا دہور ہا ہے اور اس کے پانچ



## بحث ان الاحتجاج بلا دليل أنواع

## ﴿ يہ بحث احتجاج بلادليل كى انواع كے بيان ميں ہے ﴾

#### احتجاج بلادليل كى اقسام كابيان

فصل الاحتجاج بلا دليل أنواع منها ، الاستدلال بعدم العلة على عدم الحكم مثاله القء

غير ناقض لانه لم يخرج من السبيلين،

والاخ لا يعتق على الأخ لانه لا ولاد بينهما وسئل محمد رح أيجب القصاص على شريك الصبي قال لا لأن الصبي رفع عنه القلم .

قال السائل فوجب أن يجب على شريك الأب لان الأب لم يرفع عنه القلم فصار التمسك بعدم العلة على عدم الحكم هذا بمنزلة ما يقال لم يمت فلان لانه لم يسقط من السطح إلا إذا كانت

علة الحكم منحصرة في معنى فيكون ذلك المعنى لازما للحكم فيستدل بانتفائه على عدم الحكم

مثاله ما روى عن محمد رح أنه قال ولد المغصوب ليس بمضمون لأنه ليس بمغصوب ولا قصاص على الشاهد في مسألة شهود القصاص إذا رجعوا لأنه ليس بقاتل وذلك لأن الغصب لازم لضمان الغصب والقتل لازم لوجود القصاص،

#### 2.7

احتجاج بلادلیل کی اقسام میں سے ایک بیہ ہے کہ کسی علت وہم کے بغیر بی استدلال کرنا جس طرح قئے کوغیر ناقض وضوکہنا کیونکہ وہ سبیلین سے خارج نہیں ہوتی ۔ اور یہ بھی ہے کہ بھائی پراعماق نہ ہوگا کیونکہ اس کیلئے ولا دنہیں ہے۔ امام محمد علیہ الرحمہ سے سوال کیا گیا کہ کیا بچے سے شریک پر قصاص واجب ہے فرمایانہیں کیونکہ بچ قلم اٹھالیا گیا ہے۔ تو سائل نے کہا کہ باپ شریک پر واجب ہوگا کیونکہ وہ مرفوع القام نہیں ہے۔ تو یہاں عدم علت اور عدم تھم سے تمسک کیا گیا ہے۔ یہ مسئلہ اس کے تھم میں ہے کہ جب اس طرح کہا جائے کہ فلال شخص فوت نہیں ہوا کیونکہ وہ جھت سے گرانہیں ہے۔ بال البتہ جب تھم کی علت اپنے معنی میں منحصر ہو۔ تو

## 

## تخفيفات سبعه

#### الشخفيف اسقاط؛

عذر کے پائے جانے کی وجہ سے عبادات کا ساقط ہونا جیسے حالت حیض میں نماز کا سقوط ۲ شخفیف شنقیص ( کمی )؛

عذرتی وجدے عبادات میں کی کا حکم جیسے حالت سفر میں نماز قصر کا حکم۔

٣ يخفيف ابدال؛

عذر کی وجہ سے ایک عبادت کے قائم مقام دوسری عبادت کا حکم جیسے وضواور خسل کے بدلے میں تیم کا حکم۔ سم تخفیف تقدیم ؛

> کسی عذر شری کی وجہ سے عبادت کوموخر کرنا جیسے کسی مسافریا مریض کارمضان المبارک کے روزوں کوموخر کرنا۔ ۲ تخفیف ترخیص ؛

> > عذرشرعی کی وجہ ہے رخصت جیسے زخی عضو پر باندھی ہوئی پٹی پرسے کرنا۔

٤ تخفيف تغيير؛

عذر شرگی کی وجہ سے عبادت کے طریقہ کارمیں تبدیلی لانا جیسے نماز خوف کا طریقہ ہے اختیاہ ؟

مشقت اور حرج کا اعتبار و ہاں ہوگا جہاں نص وار دنہ ہوئی ہواور اگر مشقت وحرج کی وجہ نے فراہم کردہ آسانی کے خلاف نص آجائے تو پھراس آسانی و ہمولت کوترک کرناواجب اور نص پڑمل کرنا ضروری ہے۔ (الا شاہ والنظائر ہس ۲۸)



## استصحاب الحال

## ﴿التصحاب مال كابيان ﴾

وكذلك التمسك (باستصحاب الحال) تمسك بعدم الدليل إذ وجود الشيء لا يوجب بقاءه فيصلح للدفع دون الإلزام وعلى هذا قلنا مجهول النسب لو ادعى عليه أحد رقا ثم جنى عليه جناية لا يجب عليه أرش الحر لأن إيجاب أرش الحر إلزام فلا يثبت بلا دليل ،

وعلى هذا قلنا إذا زاد الدم على العشرة في الحيض وللمرأة عادة معروفة ردت إلى أيام عادتها والمرائد استحاضته لأن الزائد على العادة اتصل بدم الحيض وبدم الاستحاضة فاحتمل الأمرين

فلوحكمنا بنقض العدة لزمنا العمل بلا دليل وكذلك إذا ابتدأت مع البلوغ مستحضاة فحيضها عشرة أيام لأن ما دون العشرة تحتمل الحيض والاستحاضة ،

فلوحكمنا بارتفاع الحيض لزمنا العمل بلا دليل بخلاف ما بعد العشرة لقيام الدليل على أن الحيض لا تزيد على العشرة ،ومن الدليل على أن لا دليل فيه إلا حجة للدفع دون الإلزام مسألة المفقود فإنه لا يستحق غيره ميراثه ولو مات من أقاربه حال فقده لا يرث هو منه فاندفع استحقاق الغير بلا دليل ولم يثبت له الاستحقاق بلا دليل،

#### 2.7

آورای طرح کاتمنگ بیتی اعصحاب حال کا ہے۔ کہ وہاں بھی بھی عدم دلیل سے تھم لیا جاتا ہے۔ اور جب دلیل پائی جاتی ہے ہو وہ وہ جوب باقی نہیں رہتا۔ پس وہ دلیل دفع یعنی دور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جبکہ لازم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اورائی کے مسائل میں نے مجہول نسب کا مسئلہ ہے۔ کہ اگر کسی نے اس پرنسب کا دعویٰ کمیا۔ کہ وہ آزاد ہے۔ اس کے بعد اس نے اس پر کوئی جنایت کی تو اس پر آزاد کا ارش لازم نہ ہوگا کیونکہ آزاد کا ارش دلیل سے لازم آتا ہے اور یہاں کوئی دلیل نہیں ہے۔

اوراس کے مسائل میں سے بیہ ہے کہ جب حیض میں دس دن سے زیادہ خون آتیا جبکہ عورت کوایا م معروفہ کی جانب لوٹا دیا جائے گا۔اور زاکدہ استحاضہ ہوگا۔ کیونکہ وہ زاکدہ عادت سے مصل ہے۔اور یہاں دم استحاضہ میں دونوں امور کا احتمال ہے۔ کیونکہ جب بمنقض مدت کا حکم دیں تو عمل بلاد کیل لازم آئے گا۔اور ای طرح جب کوئی بلوغت کے ساتھ مستحاضہ ہوجائے تو اس کا حیض دس ہوگا

## 

وہ معنی تھم کیلئے لازم ہوگا تواب عدم تھم پراس کے متفی ہونے سے استدلال کیا جائے گا۔

امام محد علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ مغصوبہ بچے پرضان نہ ہوگا کیونکہ وہ مغصوب نہیں ہے۔ اور شہود قصاص کے مسکہ میں شاہد پر قصاص نہ ہوگا جب وہ رجوع کریں کیونکہ وہ قاتل نہیں ہے۔ دلیل میہ ہے کہ غصب ضان کولازم ہے اور قل وجود قصاص کولازم

### متعد دفتاویٰ میں عمل کی صورت میں فقہی مذاہب اربعہ

۔ اگرفتوی لینے والا ایک سے زائد مفتیوں سے فتوی لے اور ان سب کے فتوی جات ایک جیسے ہی ہوں اگروہ ان کے فتوی پر مطمئن ہوتو اسے اس پڑمل کرنا چاہیے ، لیکن اگر مختلف ہوں تو فقہاء کے دوقول ہیں۔

جہور فقہاء جن میں احناف مالکیہ اور بعض حنابلہ اور ابن سرتج اور سمعانی اورغز الی شافعی کہتے ہیں کہ عامی شخص کو بیاضیار نہیں کہ وہ جوچا ہےاختیار کرے اور جسے چاہے چھوڑ دے، بلکہ اسے ترجیح کے اعتبارے عمل کرنا چاہیے۔

اور شافکیہ اور بعض حنابلہ کے ہاں ضح اور اظہریہ ہے کہ مختلف فتوی دینے والوں کے مختلف اقوال میں عامی شخص کو اختیار جائز ہے، کیونکہ عامی کے لیے تقلید ہے، اور وہ جس مفتی کے فتوی پڑمل کریگا ہے حاصل ہو جائیگا۔

## الشاشر المول الشاشر المركز في المركز المول الشاشر المركز في المركز الم

حال کو ثبوت ماضی پر قیاس کیا جائے گا۔ اور وہ بیوی گواہوں کی تصدیق کے بغیر شوہر کی ورافت سے حصبہ حاصل نہیں کر سکتی۔ کیونکہ استصحاب کا قاعدہ اس کا تقاضہ کرتا ہے۔ (احدابہ اورالا شاہ بقرف)

#### التصحاب كي صورتين

#### التصحاب معدوم أصلي كابيان

ایسے احکام ہے بری الذمہ ہونا جن کا ثبوت شریعت میں موجود نہ ہو۔ اسکی مثال ہیہ ہے کہ جس طرح چھٹی یا ساتویں نماز فرض نہیں ہے۔ کیونکہ چھٹی یا ساتویں نماز کی فرضیت شریعت میں موجود ہی نہیں۔

#### عقلى اور شرعى استصحاب كابيان

ایسے احکام جنہیں عقل اور شریعت نے ہمیشہ کیلئے ٹابت کردیا ہوجیے کہ نکاح ٹابت ہوجانے کے بعد یوی ہمیشہ کیلئے حلال ہو جاتی ہے۔ ای طرح جب کوئی کسی چیز کا ذمہ دار ہوجائے تو اس کے تلف ہوجانے پر اسکی ذمہ داری بھی اس پر ہوگ ۔ یا ملکیت کے ٹابت ہوجانے کے بعد وہ ملکیت ہمیشہ باقی رہتی ہے اور اس طرح وضو کے ہونے یانہ ہونے کا حکم بھی باقی رہتا ہے۔

#### التصحاب دليل كابيان

اس میں اس بات کا حمّال رہتا ہے کہ کوئی مخالف ثبوت آ کر اسکی شخصیص کردے یا اسے منسوخ کردے ہیے بھی متفقہ طور پر قابل مل ہے۔

#### استصحاب اجماع كابيان

اگراختلاف ہوجائے تو کیا اجماعی تھم کو برقر اررکھا جائے گا پانہیں۔اسکی مثال میہ ہے گئے کسی کو پانی نہ ملے تو وہ تیم کرکے نماز پڑھ سکتا ہے اسکی نماز متفقہ طور پر ہوجائے گا۔لیکن اگروہ نماز پڑھتے ہوئے پانی و کیجے لے تو اس صورت میں شری تھم کیا ہے؟ کیا ہم تھم اجماع کے اعصی باقر ارد ہنے کی وجہ یہ کہیں گے کہ اسکی نماز درست ہوگی۔

. کیونکہ پانی کے مشاہدہ نے پہلے اجماعی حکم یہی تھا اور حکم اس وقت تک برقر ار نے جب تک کوئی دلیل میر ٹابت نہ کردے کہ پانی کے مشاہدہ نے اسکی نماز باطل کردی ہے یا ہم یہ کہیں کہ کل اجماع کی صفت بدلنے کی وجہ سے حکم بدل گیا البذا نماز باطل ہو گئی۔ (ماخوذ من الانتہاہ والنظائر بنظرف مطبوعہ، H,M,S سمپنی کرا چی )

#### قاعده:

القديم يترك على قدمه (الاشباه) پانى چيزكواس كى پرانيت پرچھوڙ دياجائے گا۔

## الشاشر المال الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ال

کیونکہ دس ہے کم حیض اور استحاضہ کا احتمال رکھنے والا ہے۔ اور اگر ہم ارتفاع حیض کا حکم دیں تب بھی عمل بلا دلیل لا زم آئے گا۔ بہ خلاف دس دن کے بعد ، کیونکہ اس پردلیل ہے کیونکہ دس دن سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اور بیجی دلیل ہے کہ اس پرکوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ وہ دلیل جولزوم کو دور کرنے والی ہو۔ اور مسئلہ مفقو دبھی ہے کیونکہ غیر اس کی میراث کا حقد ارنہیں ہے۔ اور اگر اس کے اقارب میں کوئی فوت ہوا جب وہ غائب تھا۔ تو وہ اس سے وارث نہ ہوگا لہذا غیر کاحق بغیر دلیل کے دفع ہوا ہے۔ لہذا اس کیلیے بغیر دلیل کے کوئی حق ثابت نہ ہوگا۔

#### التصحاب كى تعريف كابيان

علامہ محمد بن محمود البابرتی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔اگر کوئی مسئلہ کسی وقت میں بھی ثابت ہوجائے تو اسے دوسرے وقت میں بھی تسلیم کیا جائے گا۔ (العنا پیشرح الہدایہ ج ۵ص ۵۸۵مطبوعہ مکتبہ نور پیرضویہ تکھر)

بعض فقہاء نے ای تعریف کے تحت اسکی دواقسام کی ہیں ا۔ وہ چیز جوز مانہ ماضی میں ثابت ہووہ زبانہ حال ہیں بھی تسلیم شدہ رہے گی۔ اس کی دضاحت یہ ہے کہ اگر کو کی شخص گم ہوجائے اور بیمعلوم نہ ہو کہدوہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے۔ تو اسکی ماضی کی زندگ کے حقوق کو تسلیم کرتے ہوئے زمانہ حال میں بھی اسی طرح حقوق باقی رہیں گے اور اسکی وراثت تقسیم نہ ہوگی۔ بیمسئلہ استصحاب کے قاعدہ کے مطابق ہے لہٰذا جب تک اسکی وفات کی تقید بی نہ ہوگی وفات کی تقید بی دیا جائے گا۔

۲۔استصحاب کی دوسری صورت بیہ ہے کہ جومعاملہ فی الحال ثابت ہو جائے تو زمانہ ماضی میں بھی اس کا ثبوت برقر اررکھا بائے گا۔

اسکی وضاحت سے ہے کہ اگر کوئی شوہر مرجائے اس کے بعد اسکی مسلمان ہوی ہے دعوی کرے کہ ہیں تو اسکی موت کے بعد مسلمان ہوئی تھی تا کہ وہ اپنے شوہر کی وراثت پر وارث بن سکے لیکن اس کے دوسرے وارثین ہے ہمیں کہتم اسکی وفات سے پہلے مسلمان ہوئی ہو۔ یہ کہہ کروہ اسکی ہوی کو وراثت سے محروم رکھنا چاہتے ہیں تو الی صورت میں وارثین کے قول کو تسلیم کیا جائے گا اور اس پر فیصلہ دیا جائے گا کیونکہ فی الحال ہوی اسلام قبول کر چکی ہے للبذا حال کے فیصلہ پر ہی ماضی کے فیصلہ کو بھی مر بوط و مضبوط کیا جائے گا۔ اگر عورت گواہ پیش کردے تو پھر اسکی تصدیق کی جائے گی۔ کیونکہ اب استصحاب کی دلیل اس کے حق میں ثابت ہوگئی کیونکہ اب استصحاب کی دلیل اس کے حق میں ثابت ہوگئی کیونکہ اب حال کے مدمقابل دلیل توی آگئی۔

### مسلمان کی نیشائی بیوی

ای طرح اگرکوئی مسلمان فوت ہوجائے اور اسکی بیوی عیسائی ہواور وہ شوہر کے وصال کے بعد مسلمان ہوجائے اور دعوی سے کرے کہ وہ اپنے شوہر کی وفات سے پہلے مسلمان ہوئی تھی۔ جبکہ دوسرے وارثین بیکہیں کہ تو اسکی موت کے بعد مسلمان ہوئی تھی تابت ہوئی تھی الیں صورت میں علائے احتاف فرماتے ہیں کہ وارثین کے قول کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ بیوی کا حال اس سے ثابت ہے اور ثبوت



## بحث أن العنبر لا خمس فيه عند أبي حنيفة

### حضرت امام اعظم رضی الله عنه کے نزویک عنبر میں خمس نہ ہونے کابیان

فإن قيل قد روى عن أبى حنيفة رح أنه قال لا خمس فى العنبر لأن الأثر لم يرد به وهو التمسك بعدم الدليل قلنا إنما ذكر ذلك فى بيان عذره فى أنه لم يقل بالخمس فى العنبر ولهذا روى أن محمد عن الخمس فى العنبر فقال ما بال العنبر لاخمس فيه قال لأنه كالسمك فقال وما بال العنبر لاخمس فيه والله تعالى أعلم بالصواب تم أصول الشاشى مع

#### 2.7

پھراگرکہاجائے کہ امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عبر میں ضمین ہیں ہے اس لئے کہ اس میں کوئی حدیث واردنہیں ہوئی بیعدم حدیث سے استدلال کرنا ہے تو ہم کہیں گے کہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے اس قول کوؤکر کیا ہے اپ اس عذر کے بیان میں کہ وہ عبر میں ضمی کے اورای وجہ سے بیہ بات بھی روایت کی گئی ہے کہ امام مجمع علیہ الرحمہ نے امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ سے عبر کے تمس کے بارے میں دریافت کیا پس امام مجمع علیہ الرحمہ نے کہا کہ کیابات ہے کہ عبر میں ضمین نہیں ہے تو امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس لئے کہ وہ مجھلی کی طرح ہے پھر امام مجمع علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ کیابات ہے کہ مجھلی میں خمس نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ ہی درست اور حجے نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ ہی درست اور حجے بات کوخوب جانے والا ہے۔

طرفین کے زوریک عبر اور موتی میں خمس نہیں ہے جبکہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے زوریک ان دونوں میں خمس ہے اور ہروہ زیور جوسمندر سے نگلے اس میں خمس ہے۔ اس لئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خمس وصول کیا تھا۔ اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ سمندر کے جوش وخروش پر غلبہ حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا جو پچھاس سے حاصل ہوگا وہ غنیمت نہ ہوگا خواہ وہ سونا چاندی ہی کیوں نہ ہواور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ الی صورت میں ہے جب سمندر نے اسے کنار سے پر نکال پچینکا ہواور ہم بھی اس کے قائل ہیں۔ لہذا سامان بطور رکاز پایا گیا ہے اور سیاسی کا ہوگا جس نے اسے پایا ہے۔ اور اس میں خمس واجب ہے ہواور ہم بھی اس کے قائل ہیں۔ لہذا سامان بطور رکاز پایا گیا ہے اور سیاسی کا ہوگا جس نے اسے پایا ہے۔ اور اس میں خمس واجب ہے کیونکہ میں اس و نے چاندی کے حساب سے غنیمت کے حکم میں اس

## الساهد الساهد الساهد المراجع المراجع

قاعده فقهيه

اضافة الحادث الى اقرب اوقاته .(الاشباه) واتعد كواس كرة بى وقت كى طرف منوب كياجائ كار

اس قاعدہ کی وضاحت سے ہے۔اگر کئویں میں جو ہامراہوا پایا، یا کوئی اور چیز،اورد کیھنے والانہیں جانتا کہ وہ کب واقع ہوا ہے اگروہ چو ہا پھولا یا پھٹا نہ ہوتو ایک دن اورایک رات کی نمازوں کا اعادہ کیا جائے گا جبکہ وضوائ کئویں سے کیا ہو۔اوردھویا جائے ہراس چیز کو جہاں تک اس کنویں کا پانی پہنچا ہے۔اورا گروہ چو ہا پھول گیا یا پھٹ گیا تو پھر تین دن اور تین رات کی نمازوں کولوٹا نا ہوگا یہ سئلہ امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نمازوں کا اعادہ نہیں کیا جائے گاحتی کہ تحقیق سے ٹابت ہوجائے کہ وہ کب گراہے۔ کیونکہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ (ہرا بیاولین جاس ۱۸ الجبزائے دیلی) اس مسئلہ میں چو ہے کی موت کواس کے قربی وقت پرمحمول کرتے ہوئے ایک دن اور ایک رات کی نمازوں کولوٹانے کا حکم دیا گیا ہے۔لیکن جب قوی سبب پایا جائے جس سے معلوم ہو کہ چو ہا تو زیادہ عرصے کا مرا ہوا ہے پھر تین دن اور تین را توں کی نمازوں کولوٹانے کا حکم دیا جائے گا۔

رحمت کے قریب ہونے والے کورحمت البی اپنے قریب کر لیتی ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں ہے پہلی امتوں میں ہے ایک شخص نے ننانو نے آل کیے، پھراس نے زمین والوں ہے بوچھا کہ سب ہے بڑاعالم کون ہے؟ اے ایک بڑارا ہب (عیسائیوں میں ہے تارک د نیا اور عبادت گزار) کا پتہ بتایا گیا۔ وہ اس کے پاس گیا اور بیہ کہا کہ اس نے ننانو نے آل کیے ہیں کیا اسکی تو بہ ہو علق ہے اس ؟ اس نے کہا نہیں۔ اس شخص نے اس را ہب کو بھی قتل کر کے پورے سوکرد ہے۔ پھراس نے سوال کیا کہ روئے زمین پر سب ہوا عالم کون ہے؟ تو اس کو ایک عالم کا پیتہ بتایا گیا۔ اس شخص نے کہا کہ اس نے سوقل کیے ہیں کیا اسکی تو بہ ہو عتی ہے۔ عالم نے کہا برا اعلم کون ہے؟ تو اس کو ایک عالم کا پیتہ بتایا گیا۔ اس شخص نے کہا کہ اس نے سوقل کیے ہیں کیا اسکی تو بہ ہو عتی ہے۔ عالم نے کہا بال ۔ تو بہ کی قبولیت ہیں کیا جیز حائل ہو عتی ہے جاؤ ، جاؤ فلال ، فلال جگہ پر جاؤ۔ وہاں پچھلوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تم ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو۔ اور اپنی زمین کی طرف واپس نہ جاؤ کیونکہ وہ بری جگھ ہو گیا۔ رہمت کے فرشتوں نے کہا شخص تو بہ کرتا اس کوموت نے آلیا اور اس کے متعلق رحمت اور عذا ہ کے فرشتوں میں اختلاف ہوگیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا شخص تو بہ کرتا ہوا اور دل میں اللہ تو بالی کی طرف متو جہ ہوتا ہو آ یا تھا اور عذا ہ کے فرشتوں نے کہا اس نے بالکل کوئی نیک عمل نہیں کیا۔

پھران کے پاس آ دمی کی صورت میں ایک فرشتہ آیا انہوں نے اس کواپنے درمیان حاکم بنالیا۔اس نے کہا دونوں طرف ہے زمین کی پیائش کرو۔وہ جس زمین کے زیادہ قریب ہوائی کے مطابق اس کا حکم ہوگا جب انہوں نے پیائش کی تو وہ اس زمین کے زیادہ قریب تھا جہال اس نے جانے کا ارادہ کیا تھا پھر رحمت کے فرشتوں نے اس پر قبضہ کرلیا حسن نے بیان کیا ہے کہ جب اس پر موت آئی تو اس نے اپناسینہ پہلی جگہ سے دور کرلیا تھا (مسلم ج مص عصہ عدی کتب خانہ کراچی)

## الشاشر المول الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ال

جس میں روپیدملا) اس سے کوئی منا سبت نہیں۔ عبدالملک نے ان حضرات کو پیرجواب دیا ہے کداس کے ذریعہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے بیاشارہ فرمایا ہے کہ ہروہ چیز جسے دریا باہر کھینک دے اس کالینا جائز ہے اور اس میں خمس نہیں ہے اس لحاظ ہے حدیث اور باب میں منا سبت موجود ہے۔

حافظائن جررممالتدفر ماتے ہیں و ذهب البحمه و دالى انه لا يجب فيه شئى يعنى جمہوراس طرف كے ہیں كدوريا عجو چيزيں نكالى جا عين ان مين زكوة نبين ب

اسرائیلی حضرات کابید واقعہ قابل عبرت ہے کہ دینے والے نے تحض اللہ کی حانت پراس کو ایک ہزار اشرفیاں دُے والیس اور
اسکی امانت ودیانت کو اللہ نے اس طرح ثابت رکھا کہ لکڑی کو معداشرفیوں کے قرض دینے والے تک پہنچا دیا۔ اور اس نے بایں
صورت اپنی اشرفیوں کو وصول کرلیا۔ فیالواقع اگر قرض لینے والا وقت پرادا کرنے کی صحیح نیت دل میں رکھتا ہوتو اللہ پالے ضرور ضرور
سی نہ کی ذریعہ سے ایسے سامان مہیا کرا دیتا ہے کہ وہ اپنے اراد سے میں کامیاب ہوجاتا ہے۔ یہ ضمون ایک حدیث میں بھی آیا
ہے۔ گر آج کل ایسے دیانت دارع نقامیں۔

#### اموال باطنه كى زكوة مين مذاهب اربعه

ائمدار بعداورساری امت کا (سوائے چندشاذ اوگوں کے )اس بات پراتفاق ہے کہ سامان تجارت میں زکو ۃ واجب ہے۔خواہ تاجر مقیم ہوں یا مسافر ،ارزانی کے وقت سامان خرید کرزخوں کے گرال ہونے کا انتظار کرنے والے تاجر ہوں ہے اس کا ماں نے یا پرانے کیڑے ہوں ،یا کھانے پینے کا سامان ۔ جرشم کاغلہ ، کھیل فروٹ ،سبزی ،گوشت وغیرہ ۔مٹی ،چینی دھات وغیرہ کے برتن ہوں یا جاندار چیزیں غلام ،گھوڑے ، خچراور گدھے وغیرہ ۔گھر میں پلنے والی بکریاں ہوں یا جنگل میں چرنے والے رپوڑ ،غرض تجارت کے ہوشم کے مال میں زکو ۃ فرض ہے۔ علاوہ ازیں شہری اموال تجارت بیشتر اموالی باطنہ ہیں ، جبکہ (مولیق ) جانوروں کی اکثریت اموالی ظام ، جی۔ (اقوام عورہ یا اللہ بی دورہ اللہ بی دورہ کے مالا وہ اورہ کی اس میں اللہ بی دورہ کا مولی کا کھر بیت اموالی خواہ کی اس میں دورہ کے اللہ بی دورہ کے اللہ بی دورہ کی اس میں دورہ کے اللہ بی دورہ کی اس میں دورہ کے مال میں دورہ کے مال میں دورہ کی اس میں دورہ کی میں مولی کو میں دورہ کی دورہ کی دورہ کی اس میں دورہ کی دورہ کی مولی کو دورہ کی دورہ کر دورہ کی دور

#### معدن کی زگو ہیں مداہب اربعہ

امام احمد بن عنبل کے زد کی جو کھن مین ہے نکا ہے اس میں زکو ہ واجب ہے یہاں تک اس میں ستال کے گزرنے کی شعط محمد بن عنبیں ہے۔ اور امام شافعی کا میچے مذہب بھی اسی طرح ہاورای طرح امام مالک نے کہا ہے جبکہ انتہوں نے اس میں سال کے گرزنے کی شرط کا اعتبار کیا ہے۔ جبکہ ہمارے بزدیک وہی روایت ہے جس کوامام بخاری سمیت ائمہ استہ نے بیان کرنا نے جور کازی زکو ہے کہا ہے۔ (ابنائیشرح البدایہ بن مہرس ۱۵ امتانیات)



#### سمندرے نکلنے والی اشیاء میں زکوۃ میں فقہی تصریحات کابیان

وقال ابن عباس - رضى الله عنهما - ليس العنبر بركاز هو شيء دسره البحر .

اورعبدالله بن عباس رضى الله عند في كباك عبر كوركا زئيس كهد كت عبر تواك چيز ب جي مندر كنار ب پر پهينك و يتا ب و وقال الحسس في العنبو و اللؤلؤ الخمس، فإنما جعل النبي صلى الله عليه و سلم في الركاز الخسس، ليس في الذي يصاب في الماء .

اورامام بصری رحمه الله نے کہاعنبر اورموتی میں پانچوال حصدلازم ہے۔حالانکہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے رکاز میں پانچوال حصد مقرر فرمایا ہے۔ تو رکاز اس کونبیں کہتے جو پانی میں ملے۔ (سیج بناری،حدیث نبر 1498)

وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه ألف دينار، فدفعها النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه ألف دينار، فرمى بها في البحر، اليه، فخرج في البحر، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار، فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه، فإذا بالخشبة فأخذها الأهله حطبا \_ فذكر الحديث \_ فلما نشرها وجد

اورلیٹ نے کہا کہ مجھ ہے جعفر بن ربیعہ نے بیان کیاانہوں نے عبدالرحمٰن بن ہرمزے انہوں نے ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ ہے انہوں نے آ بخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے دوسرے بنی اسرائیل کے شخص ہے ہزار اشر فیال قرض مانگیں۔ اس نے اللہ کے بھروے پراس کودے دیں۔ اب جس نے قرض لیا تھاوہ ہمندر پر گیا کہ سوار ہوجائے اور قرض خواہ کا قرض خواہ کا قرض ادا کر لیکن سواری نہ ملی ۔ آ خراس نے قرض خواہ تک پہنچنے سے ناامید ہوکر ایک لکڑی لیاس کوخر یدااور ہزار اشر فیاں اس میں جرکروہ لکڑی ہمندر میں بھینک وی۔ انفاق سے قرض خواہ کام کاج کو باہر نکلا ہمندر پر پہنچا تو ایک لکڑی دیکھی اور اس کو گھر میں جلانے سے خیال سے لے آیا۔ پھر بوری طدیث بیان کی۔ جب لکڑی کو چراتواس میں اشر فیاں یا نمیں۔

معشرت آمام بخاری رحمته المعدمایی بیزنابت فرمانا چاہتے میں کد دریا میں سے جو چیزیں ملیس عزم وقی وغیر وان میں زکو ہنہیں ہے اور جن حضرات نے ایسی چیز ول کورکاز میں شامل کیا ہے ان کا قول سیجے نہیں۔

حضرت الم اس ذیل میں بیاس الترجمة رجل اقترض قرضاً فارتج وصدالته فرمات بیں قال الاسماعیلی لیس فی هذا الحدیث شنی یناسب الترجمة رجل اقترض قرضاً فارتجع قرضه و كذا قال الداو دی حدیث الخشبة لیس من هذا الباب فی شنی و اجاب عبدالملك بانه اشار به الی ان كل ماالقاه البحر جاز اخذه و لا خمس فیه الخ (فتح الباری)

یعنی اسامیلی نے کہا کداس حدیث میں باب ہے کوئی وجد مناسبت نہیں ہے ایسا ہی داؤدی نے بھی کہا کہ حدیث خشبہ کو ( لکڑی



## استحسان

لغت میں استحسان کے معنی کئی بھی شکی کے بارے میں حسن کا اعتقادر کھنا ، چا ہے وہ واقع کے مطابق ہویاای کے خلاف ہواور شرعی نقط نظر سے استحسان وہ چیز کہلاتی ہے جس کی حجتِ شرعیہ تقاضا کرتی ہے چا ہے اس کا دل اس کو ستخس ہمجھے یا نہ سمجھے۔ استحسان کی تعریف

ائمہ احناف نے استحسان کی تعریف مختلف الفاظ میں کی ہیں۔ایک قیاس سے دوسر سے قیاب قوی کی طرف عدول کرنے کا نام استحسان ہے۔۔قیاس کو کسی قوی دلیل کے ساتھ خاص کرنے کا نام استحسان ہے۔۔اس دلیل کا نام استحسان ہے جو مجتبد کے دل میں بطورا شکال پیدا ہوتی ہے اور الفاظ چونکہ اس دلیل کا ساتھ نہیں دیتے ؛اس لیے مجتبداس کو ظاہر کرنے پر قادر نہیں ہوتا۔

امام ابوالحن کرخی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ استحسان کا مطلب یہی ہے کہ مجتہدایک مسئلہ میں جو حکم لگا چکا ہے جب اس طرح کا دوسرا مسئلہ آجائے تو اس میں وہی حکم صرف اس لیے نہ لگائے کہ کوئی قوی دلیل ایسی موجود ہوجس کی وجہ سے پہلے جیسا حکم لگانا مناسب نہ ہو۔

امام ابوزہرہ لکھتے ہیں کہ استحسان کی حقیقت پرجتنی تعریفات احناف نے کی ہیں ان سب میں زیادہ واضح تعریف امام ابوزہرہ نے اس کوقر اردیا ہے؛ کیونکہ بیاستحسان کے تمام انواع کوشامل ہے،خلاصہ بیہ ہے کہ استحسان قوی ترین دلیل کو اختیار کرنے کا نام ہے، مالکید کے نزدیک بھی استحسان کی بہی تعریف ہے۔ (اصول نقدام لابی زہرہ ، ۲۰۷۳)

استحمان دراصل استقباح کا مقابل ہے،علاء مجتدین کے جس طبقہ و جماعت نے استحمان کو قبول فر مایا ہے ان کے پیشِ نظر
اولاً یہی چیز ہوتی ہے کہ پیش آ مدہ صورت جزئی میں اگر کسی ظاہر نص یانص سے ثابت شدہ کسی حکم کلی ہی پر نظر مرکوزر کھی جائے اور اس
کے خلاف کسی معتبر دلیل کی بنیاد پر بھی عدول کر کے استثنائی حکم تجویز نہ کیا جائے تو ایک امر قبیج کو گوارہ کر تناپڑ ہے گا اور ظاہر ہے کہ اس
سے مقاصد شریعت فوت اور روح شریعت مجروح ہوگی اس لیے وہ ظاہر نص کے اقتضاء سے صرف نظر کرنے اور حکم کلی سے اس جزئی
واقعہ کے استثناء کر لینے کو حسن اور بہتر سجھتے ہوئے ایک الگ حکم خاص تجویز کرتے ہیں اور اسے استقباح کے مقابل استحمان قرار دیتے ہیں جو دراصل نص قر آئی۔

وَأُمُّرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا .(الاعراف) اورا پی قوم کو بھی حکم کروکدان کے اچھا چھا دکام پھل کریں۔ فَیَتَبِعُونَ أَحْسَنُهُ ، (الزمر) اس کی اچھی اچھی باتوں پر چلتے ہیں۔

الشاشر المول الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الم

اسخسان كى اقسام

استحسان اپنے معارض کے اعتبار سے تین قسموں پر منقسم ہوتا ہیاستحسان السنہاس کا مطلب میہ ہوتا ہے چیز ثابت ہوتی ہوگی ہو کہ اس کی وجہ سے قیاس کا ترک کرنا ضروری ہو،مثلاً حدیث میں ہے

إِذَااخُتَ لَفَ الْمُتَكَايِعَانِ وَالسَّلْعَةُ قَائِمَةٌ تَحَالَفَا وَتَرَادًا . (بدائع الصنائع، كِتَابُ الدَّعُوَى، (فَصْلُ) وَأَمَّا حُكُمُ تَعَارُضِ الدَّعُوتَيُنِ فِي قَدْرِ الْمِلْكِ/ دُيجيشِل لائبريرى)

جب با نئع اورمشتری میں اختلاف ہوجائے اور سامان موجو دیموتو دونوں سے قتم لی جائے اورمشتری کوثمن اور بائع کوئیج واپس کی جائے

(الف) قیاس کا نقاضا تو یہ ہے کہ یہاں بائع کو مدعی اور مشتری کو مدعا علیہ مانا جائے؛ کیونکہ بائع زیادہ ثمن کا دعویٰ کررہا ہے اور مشتری اس کا انکار کررہا ہے؛ للبذا بائع کو بینہ پیش کرنا چاہیے، اگر وہ بینہ پیش نہ کر ہے قومشتری ہے تیم کیکراس کے حق میں فیصلہ کردینا چاہیے؛ کیکن سنت میں بیآ چکا ہے کہ دونوں ہے تیم کیکر بیج کوشتم کر دیا جائے، اس لیے قیاس کوترک کردیا جائے گا اور سنت پر عمل کیا جائے گا۔

(ب) نیز حدیث میں ہے کہ اگر کوئی روزہ دار بھول کر کھائی لے تو بھی اس کاروزہ مجھے ہے (مشکلوۃ شریف) حالانکہ قیاس کا نقاضا ہے کہ اس کاروزہ ٹوٹ جائے؛ کیونکہ کھانے پینے سے رکنا جوروزہ کے لیے ضروری ہے بیس پایا گیا؛ لیکن بھول کر کھائی لینے کے باوجودروزہ کے ندٹو شنے پرنص وارد بوئی ہے، اس لیے اس جگہ قیاس کورد کر دیا جائے گا۔

(ج) نیز حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے اندر قبقہدلگانے سے وضوٹوٹ جاتا ہے (سنن دارِ قطنی) حالانکہ قبقہدلگانا ناقض وضوئیں ہونا چاہیے؛ کیونکہ اس میں خروج نجاست بھی نہیں ہے کہ اسے ناقض وضوکہا جائے؛ لیکن نماز کے اندر قبقہدلگانے سے وضو کے ٹوٹ جانے پرنص وار دہوئی ہے: اس لیے یہاں بھی قیاس کوڑک کر دیا جائے گا۔

استخسان الاجماع کسی مسئلہ میں اجماع منعقد ہو گیا ہوتو اسکی وجہ ہے قیاس کوترک کردیا جائے گا ،مثلاً عقد استصناع قیاس کی رو سے جائز نہیں ہونا چاہیے؛ لیکن اس کی صحت پر ہرز مانہ میں عمل ہو چکا ہے؛ لبذا اس کی وجہ ہے قیاس کوترک کردیا جائے؛ اب اسے اجماع کی وجہ سیترک کرنا کہیں یا عرف عام کی وجہ ہے؛ کیونکہ ایسا کرنا اقویٰ دلیل کو اختیار کرنا ہوگا ،مفہوم کے اعتبار ہے استحسانِ اجماع ،استحسانِ عرف کے قریب تر یہ ہے؛ کیونکہ دونوں کا مقصد مشقت کو دورکرنا ہے۔

استحسان الضرورة کسی مسئلہ میں ایسی ضرورت پائی جائے جومجہند کو قیاس کے ترک کرنے اور ضرورت کے مقتصیٰ کو اختیار رنے پرمجبور کرتی ہو۔

. مالکیدان اقسام کےعلاوہ اس میں ایک اور قتم کا اضافہ کرتے ہیں اور وہ ہے استحسان المصلحة اس کا مطلب بیہے کہ اگر مصلحت

## الشاشر المول الشاشر المولي الشاشر المول الشاشر المول الشاشر المولي الشاشر المولي الشاشر المولي الم

فَإِنْ تَنَازَعُتُمْ فِي شَنَىء فِرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. (النساء)

اً رُسی امر میں تم باہم اختلاف کرنے لگوتواس امرکواللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کرواگرتم اللہ پراور یوم آخرت پرایمان رکھتے ہو۔

اورظا ہرہے کہ استحسان نہ کتاب اللہ ہاورنہ شنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی طرف رجوع کیا جائے؛ بلکہ بیان دونوں سے ہٹ کرایک تیسری چیز ہے، اس لیے جب تک قرآن وحدیث کے اندراس کے قبول کرنے کی دلیل نہ ملے اس وقت تک اس کو قبول نہیں کریں گے اور چونکہ کوئی دلیل اُس کے قبول پڑھیں ہے، اس لیے استحسان کوقبول نہیں کیا جائے گا۔

جھنورصلی اللہ علیہ وسلم بمیشہ وحی کی روشی ہی میں حکم دیا کرتے تھے بھی بھی استحسان کی بنا پرکوئی حکم نہیں دیا بمثلاً ایک باراآ پ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کا جواب استحسان ہے نہیں دیا ؛ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب استحسان ہے نہیں دیا ؛ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار کیا حتی کہ آ یہ ظہار اور کفارہ کا حکم نازل ہوا اور اس طرح کے اور کئی مسائل ہیں کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش آ مدہ واقعات میں استحسان کی روشی میں جواب دینے نازل ہوا اور اس طرح کے اور کئی مسائل ہیں کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش آ مدہ واقعات میں استحسان کی روشی میں جواب دینے سے انکار فر مایا اور وحی کا انتظار فر مایا ؛ اگر کسی کے لیے فقہی فروق اور استحسان سے فتو کی دینے کی گنجائش ہوتی تو اس کے زیادہ مستحق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ؛ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گریز کیا تو ہم پر لازم ہے کہ ہم بھی کسی نص پر اعتماد کے بغیر استحسان پرفتو کی دینے سے احتراز کریں ، ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسوہ ہے۔

وحضور صلی الله علیه وسلم نے بعض حضرات صحابہ کرام رضی الله عنه پرمض اس لیے تکیر فرمائی کہ انہوں نے حضور صلی الله علیه وہلم کے زَمانے میں غائبانه استحسان پڑمل کر ایا تھا، مثلاً ایک مرتبہ ایک مشرک نے مسلمان کشکر کود کچھ کر کلمہ شہادت پڑھ دیا تھا؛ لیکن حضرت اسامہ رضی الله عنه نے سمجھا کہ اس نے محض جان بچانے کی خاطر پیکھہ پڑھا ہے؛ لہذا وہ مسلمان نہیں ہے اور اس کا قتل کرنا درست ہے، اس لیے انہوں نے اس کو قتل کر دیا؛ لیکن حضور صلی الله علیه وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ صلی الله علیه وسلم نے اس پرنگیر فرمائی (اصول فقد لا بی زہرہ) اگر استحسان جائز ہوتا تو حضور صلی الله علیه وسلم حضرت اسامہ رضی الله عنه پرنگیر نے فرمائے ؛ لہذا معلوم ہوا کہ ورب معلوم ہوا کہ اس میں بہتر میں بہتر میں بہتر میں میں بہتر میں بہتر میں بہتر میں بہتر میں بہتر میں میں بہتر بہتر میں بہتر بہتر میں بہتر بہتر میں بہتر میں بہتر میں بہتر میں بہتر میں بہتر ہے بہتر میں بہتر میں بہتر ہے بہتر میں بہتر ہے بہتر ہے

ھاستیمان کے لیے کوئی ضابط اور قاعدہ نہیں ہے کہ اس پرخق وباطل کو پر کھا جائے ،اب اگر ہرمفتی حاکم اور مجتبد کے لیے
استحمان کی اجازت دیدی جائے تو معاملہ بہت الجھ جائے گا اور ایک ہی مسئلہ میں کئی احکام سامنے آئیں گے اور کوئی ضابطہ ہنیں
کہ اس کی روشنی میں کسی ایک کوتر جیح دی جائے اور پیزا ابی استحمال کی اجازت دینے سے پیدا ہوگی ؛ لبنداوہ قابلِ ترک ہے۔
واگر استحمان مجتبد کے لیے جائز قرار دیا جائے تو وہ مجتبد نص پراعتا ذمیں کریگا اور نہ کسی مسئلہ کونص میں تلاش کرنے کی زحمت

گوارہ کرے گا؛ بلکہ وہ صرف اپنی عقل پر ہی اعتماد کر کے احکام بیان کردے گا اور اس سے ہرائ شخص کومسائل بیان کرنے کی جرات

الشاشر الماشر المراجع الشاشر المراجع المراجع

اور قیاس میں تعارض ہوجائے تو مصلحت کو اختیار کیا جائے گا اور اس کی وجہ ہے قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا ، مثلا قیاس کا تقاضا ہے کہ عدالت میں عادل اور ثقد کو گوائی معتبر ہو: تا کہ کذب پرصد قی ران تح رہادراس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے ؛ لیکن اگر کوئی قاضی عدالت میں عادل اور ثقد کو گوائی قبول کہ کر ہے تو لوگوں کے ایسے شہر میں ہو جہاں عادل گواہ ندل سکیں تو ایک صورت میں اگر قاضی انہی غیر عادل گواہوں کی گوائی قبول کرنا لازم الملاک اور حقوق ضائع ہوجائیں ہے اس لیے اس مصلحت کے پیش نظر اس قاضی کو انہی غیر عادل گواہوں کی گوائی قبول کرنا لازم ہے ؛ تا کہ لوگوں کے حقوق اور املاک ضائع نہ ہوں ؛ یہاں اس مصلحت کی وجہ ہے قیاس کو ترک کرویا جائے گا اور ای قبیل ہے یہ بھی ہے کہ حوض اور کنواں جب ایک مرتبہ نا پاک ہوجائے تو قیاس کی روثنی میں اسے پاک ہونا ہی ٹہیں چاہیے ؛ کیونکہ جب حوض اور کنواں کانا پاک پانی نکال لیا جائے تو اس کی سطح اور دیوار ہے پائی ہو جائے گا اور نا پاک ہی رہتا ہے ، اب ان کو دونوں کو پاک کرنا مکن نہیں دہ گا ، اس کا مطلب سے ہوگا کہ حوض یا کنواں جب ایک بار نا پاک ہوجائے تو اے بالکل بند کر دینا جائے کے کونکہ آئیس پاک کرنا ممکن نہیں نہیں ؛ ظاہر ہے کہ اس میں بہت بڑا حرج ہے ؛ البندا اس کے پیش نظر قیاس کی تو تو اس کو ترک کر دیا گیا اور دور کی ایک خاص تعداد میں پائی نکا لیا متعین فر مادیا ؛ تا کہ بار بار پائی کونو بیک کی نوعیت کے کاظ ہے ڈول کی ایک خاص تعداد میں پائی نکا لیا متعین فر مادیا ؛ تا کہ بار بار پائی کونو ہے کہ اس کی ہو جائے ؛ تا کہ بار بار پائی کا لئے ہے نواست میں خاطر خواہ کی ہوجائے ؛ تا کہ بار بار پائی

استحسان کے منکرین اوران کے دلائل

امام شافعی رحمة الدّه علیہ نے سب سے پہلے استحسان کو ججت مانے سے انکار کیااور مستقل موضوع بنا کراس کی تر دید کی ؛ چنا نچہ کتاب الام میں ایک مستقل عنوان ابطال الاستحسانے نام سے قائم کیا ،مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس عنوان کے ذیل میں یا اپنی کتاب الرسانیمیں ابطال استحسان پر جو دلائل قائم کئے بیں ،ان کا خلاصہ سطور ذیل میں پیش کر دیا جا ئیان کی دونوں کتابوں کا جائزہ لینے سے چھد لائل سامنے آتے ہیں ، جونمبر واراس طرح ہیں

الفشر بعت کی بنیادنص پر ہاور شریعت نے نص پر قیاس کرنے کا انسان کو مکلّف کیا ہے اور ظاہر ہے کہ استحسان نہ نص ہے نہ نص پر قیاس کرنا ہے؛ بلکدان سے ایک خارج شکی ہے، اب اگر اس خارجی تی کا اعتبار کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک ضروری چیز کور کر دیا ہے؛ حالا تکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد

أَيْحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتُرَكَ سُدًى .(القيامة)

کیاانسان پیخیال کرتا ہے کہ یوں ہی مہمل چھوڑ دیا جائے گا۔ پس استحسان جونہ قیاس ہے اور تڈنص پڑمل کرنا ہے، اس آیت کریمہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے نا قابلِ قبول ہے۔

ہے شارا تنوں میں اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے اور خواہشات کی اتباع ہے انسانوں کوروکا گیا میاور شریعت کا حکم ہے کہ جب بھی آپس میں نزاع ہوجایا کر ہے تو کتاب اللہ کی طرف رجوع کرو؛ چنانچار شاد باری تعالیٰ ہے

## الشاشري احول الشاشري الشاشري الشاشري الشاشري الماسي الشاشري الشاشري الماسي ال

ے متعلق پوری جامعیت کے ساتھ قانونِ اسلامی کا ایک عظیم الثان اور نافع ترین ذخیرہ امت کے ہاتھ آیا۔ (فقد اسلامی اصول خدمات اور تقاضے)

#### استحسان كوججت ماننے والے فقہاء

ائمہ احناف میں ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کوچھوڑ کرتمام احناف، حنابلہ اور مالکیہ استحسان کومعتبر مانتے ہیں، اصل میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ استحسان کومصالح مرسلہ میں واخل کردیتے ہیں اور مصالح مرسلہ ان کے نزدیک ججت ہے، حاصل ہیہ ہے کہ ائمہ ثلاث اس کی ججت کے قائل ہیں۔ (اصول فقہ لابی زہرہ ، ص۲۱۲)

#### استحسان کو ججت ماننے والوں کے دلائل کابیان

قائلینِ استحسان اس کی جمیت برقر آن وسنت اوراجهاع امت سے استدلال کرتے ہیں،مثلاً ،ارشادِ باری تعالیٰ ہے

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَاأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ . (الزمر)

تم کوچاہے کداپ رب کے پاس سے آئے ہوئے اچھا چھے حکموں پرچلو۔

(۱) ارشادِ خداوندی ہے

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ .(الزمر)

جواس كلام البي كوكان لگاكر سنتے ہيں پھراس كى اچھى اچھى باتوں پر چلتے ہيں۔

پہلی آیت میں الحسن مَدااُنْ فِل کی اتباع کا حکم ہے اور دوسری آیت مقام مدح میں ہیاس میں ان حضرات کی تعریف کی گئ ہے جواحس قول کی اتباع کیا کرتے ہیں، گویانص میں خوداس بات کا حکم اور ترغیب ہے کہ بعض کو چھوڑ دی جائے اور بعض کی اتباع محض اس وجہ ہے کی جائے کہ وہ احسن ہے اور غیراحسن کو محض اس وجہ ہے کی جائے کہ وہ احسن ہے اور غیراحسن کو ترکی وہ اتا ہے۔ ترک کر دیا جاتا ہے۔

(٢) نيزآ پ سلى الله عليه وسلم كاارشاد ب:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنَّ .

(مسنداحمدبن حنبل رحمة الله عليه ، مسندعبدالله بن مسعود رضى الله عنه ، حديث نمبر ، • • ٩ س)

جے سلمان متحن سمجھیں وہ اللہ کے یہاں بھی متحن ہے۔اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک بھی وہ چیز متحن ہوجاتی ہے جو سلمانوں کے یہاں متحن ہواورا گراسخسان ججت نہ ہوتی تو اس کے اللہ کے نزدیک حسن ہونے کا سوال کی بیدانہیں ہوتا

(٣) استحسان کی جمیت اجماع امت سے اس طرح ثابت ہے کہ جمام میں عنسل کرنے کے لیے داخل ہونا تمام فیقہاء نے جائز

## الشاشري المراد الشاشري المراد الشاشري المراد المر

ہو جائے گی جو کتاب وسنت کاعلم بھی ندر گھتا ہو،اس لیے کہ کتاب وسنت کاعلم ندر کھنے والوں کے لیے بھی عقل کا ہونا ثابت ہے، بسا او قات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اہلِ علم کی عقل سے غیراہلِ علم کی عقل زیادہ ہوتی ہے اور بیزرا بی محض استحسان کے جائز قرار دینے کی وجہ سے لازم آر بی ہے،اس لیے استحسان ججت نہیں بن سکتی۔ (اصولِ فقد لا بی زہرہ ہص ۲۱۵)

#### مانعین استخسان کے دلائل پرنظرو بحث

ا گرغورے دیکھا جائے تو مانعین کے بیتمام دلائل اس استحسان ہے متعلق نہیں ،جنھیں احناف و مالکیہ قابلِ اعتبار قرار دیتے ہیں ، چنانچیشؓ ابوز ہر ہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذکورہ چھد لائل ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

ان هذه الادلة كلها لاترد على الاستحسان الحنفى .

بیسارے دلاکل استحسان حفی کے خلاف نہیں ہیں۔

اورواقعة امام شافعی رحمة الله علیہ کے ان دلائل میں اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں لوگان الاحدان یفتی بذوق الفقهی، السخیل یعتملہ علی العقل و حدہ ، النج وغیر هااس ہواضح ہوتا ہے کہ دراصل سید ناامام شافعی رحمة الله علیہ مطلقا اسخیان کو السخیل رخیس بجھتے ؛ بلکہ جس اسخیان میں صرف فقہی ذوق اور محض عقلی اقتضا کے تحت قانون سازی ہو، ایسے استحیان کو باطل ومردود قرار دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جن دلائل کے معتبر اور شرعی ہونے پر پوری امت متفق ہے، اس سے استخاد کئے بغیر محض ذوق و جدان اور طبعی خواہش کی بنیاد پر حکم شرعی بیان کرنے کو کوئی استحیان نہیں کہتا اور نہ بیطریقہ استدلال کسی مجتمد کے یہاں صحیح ہے، اس طرح یہ مضل ایک لفظی نزاع رہ جاتا ہے ؛ چنانچہ ابوز ہرہ لکھتے ہیں۔

ان الاخذ بالاستحسان لاينافي الاتباع للاصول المعتبرة بحال من الاحوال .

(اصول فقه لابي زهره)

استحسان یعنی قیاس خفی کے مقتضا کو قبول کرنائسی بھی حالت میں شرعا اصول معتبرہ کی اتباع کے خلاف نہیں ہے۔

اسی لیے تقریبا تمام ائمہ مجتبدین حنفیہ ہوں یا مالکیہ و حنابلہ؛ بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی عملاً اس کے مصدر شرعی ہونے کوشلیم

کرتے ہیں، متاخرین علاء شوافع کی تحریریں اس امر کا واضح ثبوت ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی استخرائ احکام میں برابراس طرنے

استدلال ہے کام لیتے رہے ہیں؛ گویا یہ حضرات اس کی تعبیر استدلال مرسلہا ورمعانی مرسلہو غیرہ ہے کرتے ہیں، اس طرح مصطفیٰ

زرقاء کی یہ بات قولِ فیصل ہے، یعنی استحسان واستصلاح کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف بعض شرائط وقیو و اور تسمیہ
واصطلاح کا اختلاف ہے، اصل استحسان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

حاصل یہ ہے کہ یہ بات اپنی جگہ ایک سچائی ہے کہ استحسان بھی مصادر شرعی میں سے ایک معتبر مصدر ہے، جس سے کام گوسارے ہی مجتہدنے لیا ہے، مگر علماءاحناف نے اس سے بکثر ت استفادہ کیا ہے اور اس کے نتیجہ میں اسلامی زندگی کے تمام شعبول



#### حضرات سحابہ ہے استحسان پڑمل کے نظائر

یہ صورت حال فرضی نہیں ہے: بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ فی الواقع یہی نوعیت پیش آگئ ؛ چنانچہ جب واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوا تو اولا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ای رائے کا اظہار فرمایا کہ ماں کی جانب ہے میت کے اخیا فی بھائیوں کا حصہ ثلث ہوگا ؛ کیونکہ وہ اصحاب فرائض میں ہے ہیں ، یہ من کرمیت کے سکے بھائیوں نے جوعصبات میں سے تھے اور حصہ پانے ہے محروم ہوجار ہے تھے ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے کہا کہ بٹا ہے ہمارے باپ کواور سجھ لیجئے کہ ہما را باپ کوئی گدھا تھا ؛ لیکن کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم چاروں ایک ہی ماں کی اولا دہیں ، یہ من کر حضرت عمر رضی اللہ عند اپنی پہلی رائے ہے رجوع فرمائے اور میت کے چاروں بھائیوں کوثلث میں شریک قرار دینے کا فیصلہ فرمایا۔ (البحر المحیط ،الاحکام للآمدی)

(۱) قرآن کی نص صریح مصارف زکو ۃ میں ہے ایک مصرف مولفۃ القلوب کو بھی قرار دیتی ہے یعنی نوسلموں کی تالیف قلب یا کافروں کے فسادوشر ہے بچنے کے لیے آئییں بھی زکو ۃ کی رقم دی جاسکتی ہے، عہد صدیقی رضی اللہ عنہ میں عیبینہ بن حصن اورا قرع کی ما مدکھ دیا ، یہی لوگ بن حابس حب دستورا ہے جھے کا مطالبہ کرنے آئے حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق تھم نامد کھو دیا ، یہی لوگ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے اس تحکم نامد کو موکد کرنے کے لیے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر دستخط نہیں کیا اور انہیں کچھ دینے ہے انکار کر دیا اور فر مایا

هذا الشي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيكموه تاليفا لكم على الاسلام والآن قداعزالله

## الشاشر الماشر الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ال

قرار دیا ہے؛ حالا نکہ اس میں نہ وقت کی تعیین ہوتی ہے اور نہ پانی کی مقدار متعین ہوتی ہے اور نہ ہی اجرت متعین کی جاتی ہے؛ اس طرح سفہ ہوتی ہے اور نہ ہی اجرت متعین ہوتی ہے اور نہ ہی اجرت متعین طرح سفہ ہے پانی چینا تقریباً تمام فقہاء نے جائز قرار دیا ہے؛ حالا نکہ اس میں نہ پانی کی مقدار متعین ہوتی ہے اور نہ ہی اجرت متعین کی جاتی ہے، ظاہر ہے کہ ان کو فقہاء نے استحسان کے قبیل ہے ہونے کی وجہ ہے ہی جائز قرار دیا ہے، حاصل میں ہے کہ استحسان کا جاتی ہوتے کی وجہ سے ہی جائز قرار دیا ہے، حاصل میں پہلے ہے ہی قابل ججت ہونا کتا ہاں اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت ہے ثابت ہے اور قیاس تواش کی تائید میں پہلے ہے ہی ہے اس طرح چاروں اولہ ہے استحسان کا ججت ہونا ثابت ہے۔ (اصول نہ ہب امام احمد بن ضبل رحمة اللہ علیہ میں ہے۔

استحسان کا وجود شارع علیہ السلام کے کلام میں بہرحال جہاں تک استحسان کے مصدر شرقی ہونے کی بات ہے تو تقریباً سارے ہی ائمہ بجہدین جی طرزِ عمل کواور جی طرزِ استدلال کو دلیل استحسان نے تعبیر کرتے ہیں، بلا شہریہ طرزِ عمل خود جناب رسول الله سلی الله علیہ وسلم کا بھی تھا، اس کی چندمثالیں آپ بھی ملا خطہ فرما نے مثلاً فہ تھہدکوئی تجاست نہیں ہے؛ چنا نچے نماز کے باہر قبقہہ سے وضوئیں ٹو شا؛ مگر جناب رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے نماز کے اندوقہ قبہ کونا قض وضوقر اردیا ہے، دوزہ میں اگر کوئی قصداً روزہ خریب بن ثابت رضی الله عنہ کو استفای طور پر ایک ہونے کے باوجود دوگواہ کے قائم مقام قرار دیا ہے، روزہ میں اگر کوئی قصداً روزہ تو روزہ دیا ہے، دوزہ میں اگر کوئی قصداً روزہ تو روزہ دیا گاہ مقام قرار دیا ہے، روزہ میں اگر کوئی قصداً روزہ تو روزہ دیا ہوں کا استفاعت رکھتا ہے اور دو گواہ کے قائم مقام قرار دیا ہے، روزہ میں اگر کوئی قصداً روزہ تو روزہ دیا گاہ کہ استفاعت رکھتا ہے اور دو تو روزہ کوئی اے طاقت نے تو اس کے بارسے ہیں تکم ہے کہ یا جو دو گواہ کے قائم مقام قرار دیا ہے، روزہ میں اگر کوئی قصداً روزہ اپنی معذوری ظاہر کی تو حضور سلی اللہ علیہ تا ہوں ہوں کے بارس کے بارسے کی معذوری ظاہر کی تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کو سرائے سے بار کے بارس کے بارسول اللہ علیہ کہ کرتے ہیں کر حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا

اذهب وأطعمه أهلك .(الذخيرة، الباب السادس في سبب الكفارة( ديجيئل لائبريري)

جاوا پنے اہلِ وعیال کو کھلا دو۔ یہ اجازت عام اصول کے خلاف ہے؛ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کواشٹنا کی حکم دیا ۔۔

میرامقصد بینیں ہے کہ بیسبازقبیلِ استحسان ہی تھا؛ کیونکہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم مستقل شارع تھے،ان کا قول وعمل تو خودا بنی جکہ نصاور ججت شرعیہ ہے، زیادہ سے زیادہ استحسان شارع کہا جاسکتا ہے؛ تاہم آئے ائمہ مجتبدین کی اصطلاح استحسان کہا استحسان سے کوئی تعلق نہیں؛ بلکہ میں ان مثالوں کی روشنی میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ائمہ مجتبدین کی اصطلاح میں جے استحسان کہنا جا تا ہے،اس طریق استدلال کا وجود شارع علیہ السلام ہے بھی ثابت ہے۔ (فقد امام مالک رحمة الله علیہ)

## الشاشر المرا الشاشر المراج الشاشر المراج الشاشر المراج ا

میں خارجی نجاست لگی رہتی ہے ،اس مسئلہ میں قیاس کی دلیل اگر چہ ظاہر نظر میں بہت مضبوط ہے ؛لیکن وہ استحسان کوترجیج حاصل -

سواری پر چلتے ہوئے نماز جنازہ کے متعلق اگر قیاس پر نظر رکھی جائے تو معلوم ہوگا کہ نماز جنازہ سواری پر جائز ہونی چاہیے اس کے اس لیے کہ وہ اصل نماز نہیں؛ بلکہ دعا ہے اور دعا ہر حالت میں جائز ہے، اس کے لیے سواری یا پیدل کوکوئی قیر نہیں ہے، اس کے بر خلاف استحسان کا تقاضا یہ ہے کہ سواری کی حالت میں نماز جنازہ نہ ہو؛ اس لیے کہ نماز جنازہ میں تکبیر تحریمہ و پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی حیثیت نماز کی ہے؛ لہذا اس پر فرض نماز کے احکامات جاری کرنے چاہئیں اور بلا عذر سواری پر نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہ ہوئی چاہیے، اس مسکلہ میں بھی استحسان قیاس کے مقابلہ میں قوی ہے؛ لہذا استحسان ہی کور جے دی گئی ہے۔

اگر کسی خص پرزگو ہ واجب بھی پھراس نے زکو ہ کی نیت کے بغیر سارا مال صدقہ کردیا تو یہاں قیاس کا تقاضایہ ہے کہ زکو ہ ادا نہ جھی جائے اوراس پرادائیگی کا فرض بدستور باتی رہے؛ کیونکہ صدقہ نفل اور فرض دونوں طرح سے کیا جاتا ہے، ان میں امتیاز کے لیے فرض کی نیت متعین طور پر کرنا ضروری ہے جو یہاں نہیں پایا گیا، جب کہ استحسان کا تقاضایہ ہے کہ سارا مال صدقہ کردیے کی وجہ سے اس سے زکو ہ کی ادائیگی کا حکم ساقط ہوجائے ؛ اس لیے کہ تعین کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں کوئی چیز متعین کے بغیر متعین نہ ہوسکے؛ یہاں ایسانہیں ہے؛ بلکہ کل مال کا ایک حصد ہی یہاں واجب تھا جو بقینی طور پر صدقہ کر دیا گیا، اب بچھ بچاہی نہیں کہ اسے متعین کیا جا سے باتھیں کے بھی زکو ہ ادا ہوجائے گی۔

#### (اقضيه عمر بن خطاب لعبد العزيز الهلودي،ص، • ١١)

استخسان ہی کے قبیل سے قرض کا مسکد ہے کہ اسے رہا میں داخل ہونے کی وجہ سے نا جائز ہونا چاہیے؛ کیونکہ قرض میں ایک وقت معینہ پرروپیہ کاروپیہ سے تبادلہ ہوتا ہے اور مستقرض اس کے ذریعہ فائدہ اٹھا تا ہے اور یہ بھی توربا ہے؛ لیکن استخسان کی وجہ سے اسے مباح قرارویا گیا ہے اس لیے کہ قرض دینے میں باہمی رواداری اور ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے؛ اس لیے یہاں پر بھی قیاس کو ترک کر کے استخسان پڑمل کیا گیا ہے۔

ای طرح قیاس کا نقاضایہ ہے کہ لوگوں کے موضع ستر کونہیں دیکھنا چاہیے؛ خواہ علاج ہی کی ضرورت کیوں نہ ہو؛ کیونکہ یہ شریعت کا عام قاعدہ ہے کہ موضع ستر کا دیکھنااور چھونا حرام ہے؛ لیکن علاج کی غرض سے اس کو استحساناً جائز قرار دیا گیا ہے۔ (فقد اسلامی اصول خدمات اور تقاضے)

خلاصہ بیہ ہے کہ استحسان ادلہ اربعہ سے بالکلیہ الگ کوئی خاص دلیل نہیں ہے؛ بلکہ انہی میں ہے بعض کو بعض پر ترجیح اور بعض کو بعض ہے۔ کا کہ میں ہے متنی اور دلائل میں باہمی تطبیق اور سب کے مناسب محامل کو تجویز کرتے ہوئے تھم مرجوح وہ تیج سے نیچ کر تھم رائح واحسن کو اختیار کرنے کی کوشش کرنے کا نام استحسان ہے؛ اس طرح استحسان کا ثمرہ دراصل امتباع حسن اور اجتناب عن القیح ذکلتا ہے، جس کے مستحسن ہونے؛ بلکہ مامور بہونے سے انکار کرنامشکل ہے۔

## الشاشر احول الشاشر المراج المر

الاسلام واغنى عنكم فان بقيتم على الاسلام والابيننا وبينكم السيف.

یدوہ چیز تھی جورسول اللہ علیہ وسلم تم کواسلام پر جمانے کے لیے دیا کرتے تھے اب اللہ نے اسلام کوغلیہ وشوکت دیکر تہمارا مختاج نہیں رکھا، اب اگر اسلام پر ثابت قدم رہے تو فبہا؛ ورنہ تکوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کن ہوگی۔اور یہی استخسان ہے۔ (فقد اسلامی اصول خدمات اور تقاضے )

(۳) سرقہ اور زنا کی سزا ایک تھم کلی کی شکل میں قرآن پاک میں موجود ہے، ایک مرتبہ یمن کے باشندوں نے مقام حرہ میں قیام کیا اور ان کے ساتھ رفقاء سفر میں سے ایک شادی شدہ عورت بھی تھی، وہ لوگ اس کے ساتھ بدکاری کرتے رہے؛ پھرا سے چھوٹر کرچل پڑے، یہ عورت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور اپنا واقعہ سناتے ہوئے یہ کہا کہ میں مسکینہ اور محتاج تھی، ہمار سے رفقاء سفر ہمارا خیال نہیں کرتے تھے اور میرے پاس اپنے نفس کے سواء پھے نہیں تھا، میں اپنی عزت کو ان سے مادی فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے کھوتی رہی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے رفقاء کو بلا کرتھیتی حال کیا اور جب لوگوں نے اس عورت کی محتاجی اور مسکینی کی تقدر بی کردی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے زنا کی آئی نمین سز اسے بری فرمادیا۔ (چراغ راہ)

(٣) حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام نے قبیلہ مزینہ کے ایک شخص کا اونٹ چراکر ذرخ کردیا، معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پہنچا اور ضابطہ کے تحت قطع پد کا فیصلہ ان کے تن میں گیا؛ لیکن فور آاس فیصلہ سے عدول کرتے ہوئے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ میراخیال ہے کہتم ان غلاموں کو بھوکار کھتے ہوجس سے محبورہ وکریدلوگ وہ کام کرگزرے، جے اللہ نے حرام کر دکھا ہے، یہ فرما کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونٹ کے مالک کواس کی قیمت لینے بہدات کے مربولی اللہ عنہ ایک تھم کلی ہے ہٹ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک استثنائی فیصلہ فرمایا ہے اور یہی فیصلہ ان مخصوص احوال وظروف کے اعتبار سے حسن اور مقاصد شریعت کے عین مطابق اور جرم وسزا میں تو ازن واعتدال کا مقتضا میں۔ (قرطبی، المغنی)

## فقهی عبارات سے استحسان کی نظائر کابیان

فقہاء کی عبارتوں میں بھی استحسان کی مثالیں جا بجاملتی ہیں، اس کی چند مثالیں درج ذیل ہیں ازروئے قیاس بھاڑ کھانے والے پرندوں کا جھوٹا ناپاک ہونا چاہے؛ کیونکہ بھاڑ کھانے والے چو پایوں کا جھوٹا ناپاک ہونا چاہے کہ بونا چاہے؛ کیونکہ بھاڑ کھانے والے پرندوں کا جھوٹا پاک مگر کروہ جھوٹا ناپاک ہے ای طرح پھاڑ کھانے والے پرندوں کا جھوٹا پاک مگر کروہ قراردیا گیا ہے؛ کیونکے ورند نے بحس العین نہیں ہیں ان میں نجاست محض گوشت کے حرام ہونے کی وجہ ہے ، الہذا پانی کی نجاست کھا گوشت کے حرام ہونے کی وجہ ہے؛ الہذا پانی کی نجاست کا حکم بھی اسی جگد لگا جائے گا جہاں پانی سے (ان کے گوشت سے پیداسدہ) انعاب اور رطوبت کا امتزاج پایا جائے اور پھاڑ کھانے والے پرندوں میں بیا جائے اور پھاڑ کھانے والے پرندوں میں بیا متزاج نہیں پایا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی چونچ سے پانی لیکر حلق میں ڈوالتے ہیں اور ان کی چونچ ایک پاک والے پرندوں میں بیان میں پڑنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے؛ البتہ کراہت اس معنی کر باقی رہے گی کہ موہ السے جانوروں کی چونچ



#### استحسان کےصفت واقع ہونے کابیان

میدگمان نه ہو کداسخسان شرعی ایسے مامور بہ کی صفت ہوگا جس پر دلائل اربعہ میں سے صراحة کوئی دلیل وار دہوگی بلکداسخسان ہر اس مامور بہ کی صفت بن سکتا ہے خواوہ صراحة اس پرامر وار دہویا قواعد کلیے شرعیہ سیاس پرسند ہے۔

( مجموعه فتاوي كتاب الحظر والاباحة مطبوعة مطبع يوسفي فرنگي محلي لكهنؤ)

#### شرح اصول شاشی کے اختیامی کلمات کا بیان

الحمد لله!اصول فقد کی معروف زمانه کتاب اصول شاشی اپناردوتر جمداور شرح کے ساتھ آج بدروز بدھ کا بقعدہ ۱۳۳۵ھ بمطابق ۳۳ تمبر ۲۰۱۹ء کوکمل ہوچکی ہے۔

الله تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے،ا سے الله میں تجھ سے کام کی مضبوطی، ہدایت کی پختگی، تیری نعمت کاشکرا داکرنے کی تو فبق اور اچھی طرح عبادت کرنے کی تو فیق کا طلبگار ہول اے الله میں تجھ سے تچی زبان اور قلب سلیم مانگتا ہوں تو ہی غیب کی چیزوں کا جانے والا ہے۔ یا الله مجھے اس تفسیر میں غلطی کے ارتکاب سے محفوظ فرما،ا مین، بوسیلۃ النبی الکریم صلی الله علیہ وسلم ۔

من احقر العباد مجدليات على رضوى حفى

ابوالعلاء محرمحي الدين جهاتكير ابوالعلاء حجرمحي الدين جباتكير ابوالعلاء محرمي الدين جهاتكير ابوالعلاء محرمي الدين جهانگير ابوالعلاء محرمي الدين جباتكير ابوالعلاء محرمي الدين جياتكير ابوالعلاء محرمحي الدين جهانگير ابوالعلاء محرمحي الدين جهانگير ابوالعلاء محرمي الدين جباتكير قارى غلام رسول دامت بركاتهم العاليه مولا ناغلام نصيرالدين چشتي مولا ناغلام نصيرالدين چشتي علامه محمدلها فتت على رضوي مولا نامحمشفيق الرحمان شبير يورنوري علامهام شرف الدين نوويٌّ ابواوليس محمد بوسف القادري امام ابوالحسن احمد بن محمد بن جعفري بغدادي علامه مفتى جلال الدين احدامجديّ ابواوليس محمر يوسف القادري

جهاتكيري انتخاب جلاليس ومشكوة جهانگيري رياض الصالحين جهانگيري انتخاب اعاديث (2 جلدي) جهانگيري الهدايه (2 جلدي) جها نگيري الموطاامام مالك جہانگیری مؤطاا مام محد (2ھے) جهانگيري أصول اشاشي جهانگيري مندامام اعظم جہا نگیری اربعین نو وی علم التحويد علم الصرف اصطلاحات حديث قوا ئدفقھيەمع فوا ئدرضوپە شرح سراجی نوادرتعي شرح جامي ریاض الصالحین (عربی) اغرض سلم العلوم ناياب كستورى ترجم مختصر قدوري خلفائے راشدی ضاءالتركيب (في حل شرح ما تدعامل)







مرادو بازار لا بور الف:042-37246006

Email: shabbirbrother786@gmail.com

